https://ataunnabi.blogspot.com/





Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

# العريقة المدية في هيئة القطع بالافعلية

#### فهرست

| صفحه      | عنوان المالية                                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15        | ديباچه ـــــيـــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                   |
| 25        | اللي صنرت محدث بريلوي مينية كي كتاب"مطلع القمرين في ايانة مبعثة العمرين" كوجعلى                                |
| 1         | اوران کی طرف منسوب یا محرف قرار دینے کی جیارت۔                                                                 |
| 29        | مديث" ابو بكروعمر خير الاولين والاخرين" كي مند كي تحقيق                                                        |
| 32        | عن کی گین ت                                                                                                    |
| 33        | اللی صنرت کے دعویٰ پراعتراض                                                                                    |
| 35        | جراب و ۱۰۰۱ با ۱۰۰۱ کا |
| 38        | عرب محقق احمد بن محمد الصديل الغماري كونفضيليد نے اہل سنت كاايك جيد عالم بناكر                                 |
| No.       | بیش میاب _ یہ احمد الغماری الی سنت میں سے نہیں ہے۔ ا                                                           |
| 39        | احمدالغماري كامهجابه كرام پرطعن وتشنيع                                                                         |
| 561-40    | احمدالغماری کاعلما والل منت ومجتهدین پرطعن                                                                     |
| 971-59    | عدوم محد باشطخهوی کی مندماتعبدالعزیز نهزیو                                                                     |
| 99        | اللمي مخطوط كے عكس                                                                                             |
| 105       | مقدمه از مصنف بالمخدوم محد باشم محدول مواللة                                                                   |
| 2651-129  | باباق (مرويات حضرت على والفيز في تقضيل ميد ناالو بكر شيخين مغلفاه ثلاث)                                        |
| 513(-267  | باب دوم (مرويات سحاب كرام و الل بيت عظام رُفاتُونُ في تفضيل سيدنا الو                                          |
| ( beregit | بحر جينين اخلفا وشلاشه)                                                                                        |
| 515       | بابدوم اعتراضات تفضيليهم جوابات باشميه                                                                         |
| 517       | اعتراض آپ کی مذکورکٹیر مدیثیں موقوت میں۔                                                                       |

| اب.                              | 517               |
|----------------------------------|-------------------|
| ہتراض علماء کے قول کے مطا        | 519               |
| اب۔                              | 519               |
| ر<br>نتراض _امادیث وآثارگی اسناد | 521               |
| ان جوابات                        | 522               |
| ىتراض _مديث پرموضوع ہو_          | جت بي 523         |
| ريل_                             | SU WISH           |
| اب.                              | 524               |
| متراض روه مديثين اورآ ثارجوم     | رووآپ 524         |
| امذ کوروروایتوں کے معارض ی       | Jon J.            |
| اب۔                              | 527               |
| رالی جواب کی ۲ قسیں              | 528               |
| مسلی جواب <sub>س</sub>           | 530               |
| متراض ررمول الله كالثألة جب      | اميرزني 530       |
| ، عنه کوخلیفه بنایااورفر مایا"اے | Maria Carlos      |
| ى نبيت بوجو صرت بارون كوم        |                   |
| ر في نبي جيس" سے احتد لال _      | PELIN JEW         |
| اب ـ يه مديث خلفات ثلثه بر       | بت نہیں 531       |
| رق                               | SETTING THE STATE |
|                                  | 531               |

| 543  | مر اض اعتبار عوم لفظ كا جوتا بي خصوص سبب كالمبين جوتا _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 544  | ج بات ے 19 ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 555  | زاض حضرت ابو بكر كى تشبيه حضرت ابراجيم ويسى مليحمما السلام كے ساتھ بندگان خدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | بربان ادرر قیق القلب ہونے میں (تواس سے افضلیت کسے ثابت ہوئی)۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 556  | NAME OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR |
| 556  | تراض امام الوصنيف رحمة الله كوز ديك لفظ امثل اور كات تشبيه عموم كو ثابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Suc. | تے بی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 558  | و ع ہے جو ابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 559  | ع طانی کے سوجو پات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 561  | عوال المساوع ا |
| 564  | رّاض ایام تبوک میں مدینه پرظیفه بننا سے استدلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 566  | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 571  | ىراض غروە ئىيرىكە موقع پررسول الله تائلىلىغ كايەفرىمانا" كەعنقرىب الله تعالى اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | من كے بات برفتح دے كاجواللہ عرو بل اوراس كے رمول الليون ہے مجت كرتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | ران درسول اس سے مجت کرتے ہیں" سے افغلیت پر استدلال۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 571  | LIZARANG PERLEMBER AND SANTAS AND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 574  | بتر اض _رسول الله الله الله يرخم كے موقع پر و وفر مان" جس كا يس مولا ہول اس كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | المولات" عافضليت براحدلال - المناسبة الماحدة الماحدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 575  | ات برابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 10  | الرية المدية في هيمة الفلية المناسلة المرية المدية في هيمة الفلية المناسلة  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 578 | عتراض منورعليدالسلام في جناب على رض الله عندس فرمايا" آب مير عائى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4   | ن عافضيت برائدلال ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 578 | واب المساور ال |
| 579 | عتراض "ایک دفع صورعلیدالسلام کے پاس بھنے ہوئے پرندے کا محوشت لایا محیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | و آپ نے اللہ کی بارگاہ میں وعالی۔اے اللہ!ا پنی مخلوق میں سب سے زیادہ مجبوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | فنص کومیرے پاس بیجے کدوہ میرے ساتھ اسے کھائے تب حضرت علی آگئے اور حضور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | ليداللام كما قدات تناول عيا" سائتدلال ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 582 | ں کے نوجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 587 | عضرت على رضى الله عند كي شان مين مذكوره احاديث كے علاوه كچير اور احاديث لفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | يرك ساتذ بھى دارد جو لَى إن اورافظ فيز "ك افضل انقضيل جونے ياس كو لَى شك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | ين ـ العالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 590 | جمالی جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 590 | نقتيلي جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 592 | متراض ۔ اگر تمیں یہ بہا جائے کہ آپ نے اپنی دونوں قیموں میں جتنی بھی روایتیں ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | ن الله ووب كى سب يا تولفظ الضل سے وارد إلى يا فقط خير سے يا پھر ديگر اور الفاظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | اوريدار كرار الفاظ مطلق بن عام نبين بن البذا المسنت وجماعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | كروى مويت برتوكوني ديل نيس ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 593 | واب المنت كادعوى افسليت مطلقه بي كاب عامد كانبيس ب_ يونكدا عاديث يس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | رکورالفا ظامطانقد ہی بین عامر قبین میں ۔<br>دکورالفا ظامطانقد ہی بین عامر قبین میں ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 594 | واب مطلق اسپنے فر د کامل کی طرف ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 11 >       | الفريقة المدية في حميقة اتفع بالافعلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 595        | جواب علماء میں سے کسی کے درمیان بھی اکثریت و اب والے معنی میں کوئی اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| sta pers   | نیں اور اس کا کوئی بھی قائل نہیں کہ حضرت ابو بکڑ جناب علی ہے ہر ہرفضلیت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Page 1     | الش ين المناسلة |
| 599        | اعتراض امادیث میں لفظ "فی" اپنے مدلول کے معطوف علیہ سے قریب ہونے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | کے لئے استعمال ہوا ہے۔ ایما میوں نہیں ہوسکتا یہ جناب علی کے جناب صدیات پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 449        | بلندم تبراونے کے معنی کو مقید ہو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 599        | اں کے نوجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 601        | جاب الريم تنزل اختياد كرتے ہوئے يەفرض كرليس كديبال ادنى سے اعلى كى طرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| An S       | رتى بو پرون شك نيس كدمديث كامعنى يه دولاك جناب ابو بركام تبد صرت مر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ولاحونا    | اورصرت عثمان سے بھی کم ہے اور بید د وتول ان سے زیاد وافضل یں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 605        | اعتراض حضرت ابن عمر نے خلفائے ششہ کی افضلیت والی اعادیث روایت کیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Spile      | بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے فر مایا تھا خلفائے ثلثہ کے بعد دیگر اصحاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| The second | رمول کے حوالے سے افضلیت بیان ندکی جائے۔آپ نے فرمایا علی تواصلیت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| U-10-      | ے ہی علی کو دیگر صحابہ پر قیاس مرکیا جائے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 606        | اعتراض حضرت ابن عمر في صراحت كردى بيك فضائل مين جناب على كودير تمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4/80 VI    | صحابہ پر قیاس مذکیا جائے کیونکہ وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ میں حضور علیہ السلام کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 201        | درجے اور آواب میں ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 607        | ال کے 23 جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 12       | الطريقة المحدية في هيئة القطع بالافعلية المالي المالية المحدية في المالية المحديثة المالية المحديثة المالية المحديثة المالية المحديثة المالية المحديثة المالية المحديثة المالية المالية المحديثة المالية المال |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 614      | آيت مذكورة والذين امنواو تبعتهم - الخ"كما تدملانامعي افنليت كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Butatu   | بناپر ہے جیسا کہ مخالف کو یکی وہم ہوا ہے تو پھر اس اڑ کی روشنی میں معنی پیہوگا کہ ہروہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| KÚ.      | شخص جورسول الله کاشلال کی ذریت میں سے ہے خواہ فاسق، دائمی شرابی زنا کا مرتکب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | اورتمام عنا ہوں کا بی رسیا کیول مدہوو وخلفائے تلشہ رضی الذعنصب سے بھی افضل ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Len      | مالاتكه يدقول باطل اجماع، صريح نصوص اوربدا حت عقل كے خلاف ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 616      | صرت سیدنا موی و صرت سیولیسی اور انبیائے کرام ملیمم السلام کی غیر بنی ذریت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | نلغائے اربعدے افضل ہو گی حالا نکدیدا جماع اور صریح احادیث کے خلاف ہے۔<br>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 616      | ای تقریم پرتمام موکن فضیلت میں حضرت آدم علیه السلام کے ساتھ ملنے والے ہو جائیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 66-40    | مے اور رتبہ کے لخاظ سے خلفائے اربعد کے مماوی قرار پائیں مے کیونکہ پیرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| N. C.    | ذریت جناب آدم بی اورایمان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے بیں۔<br>ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 618      | علامه ابن جمر من رحمة الله نے فرمایا بیال معیت سے مراد حضور علیہ السلام کے ساتھ رہنا<br>قب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | جیں بلکہ بیاس جہت سے ہے کدوبال پردے اٹھادیے جائیں گے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 619      | صور علیدالسلام کی تمام از داج مطہرات کے روز قیامت صور علیدالسلام کے ساتھ آپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| واللط    | ی کے درجے میں ہونے میں کیا شک ہے لیکن اس کے باوجو دیدامر خلفائے ثلثہ<br>ضرعہ میں عاری عن میں نہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bahya    | رضی الله عنصهم اور حضرت علی (رضی الله عنصه م) پران کی افضلیت کومتلز م نہیں ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 626      | حضرت عثمان ابنی دونول برایول کے ساتھ ہول اور وہ دونول حضور البائل کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.3(1.5) | ساتھ آپ کے درجے میں ہول اور ابو العاص اپنی المبيد سيده زينب کے ساتھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| NEW      | ہوں اور وہ حضور کا شائے کے ساتھ آپ کے درجے میں ہوں۔ پھر اس سے یہ بھی لازم<br>میں در کا فران کا فران کے ساتھ آپ کے درجے میں ہوں۔ پھر اس سے یہ بھی لازم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | آئے گا کہ یہ دونوں افضلیت میں حضرت علی کی مثل جوں اور پھر تیفین سے بھی افضل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | ټو <u>ل</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 13      | الريقة الحدية في حقيقة القلع بالافعلية                                                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 627     | علم اصول میں یہ بات مے شدہ ہے کہ جب ایک زمانہ کے مجمعندین کے کی مسئلے میں                                         |
| Bunk    | دوق ل منقول ہوں توان کے بعد والوں کے لیے قول ثالث (تیسرا قول یا کو ٹی اور                                         |
| والجا   | قل) كرنا ما ونيس ب تاكديد يبلے موجود اجماع كے خلاف يہو۔                                                           |
| 626     | اگر بالغرش بيدا رضيح جوتو پيراس بات پر بھي دليل جو گي كد ضرت عثمان اپني دونول                                     |
|         | و یول کے ساتھ ہول اور وہ دونول حضور تا اللہ ایک ساتھ ،آپ کے درجے میں ہول                                          |
| Sibil   | ادرابوالعاص ابنی ابلیسیده زینب کے ساتھ ہول اور و وضور تائی آئی کے ساتھ آپ کے                                      |
| neru    | מוביל חוליב בייני |
| 630     | اعتراض _رباجماع توامين اشكال اس ليه بين كه حافظ ابن عبد البرسف الاستيعاب                                          |
|         | یں فرمایا ہے کداسلات کا اس حوالے سے اختلاف رہا کہ حضرت ابو بکر زیاد وافضل                                         |
| "She    | مجريا صرت كل أرب المسال المسالة   |
| 633     | جواب والله ابن عبدالبر في يرجو اختلاف صحابه والاقول ميا بي بالكل علا                                              |
| 76.7    | ب،ال (ابن عبدالبر) كووبم جواب                                                                                     |
| 634     | مانقابن عبدالبر كاقول مذكور معتمد ومعتبر نبين -                                                                   |
| 636     | افسلیت مطلقہ کے مسلمین رائے اور اجتماد کو کوئی ذخل نہیں ہے بلکہ اس معاملے کا                                      |
| Spile   | دارومدار بنی تحرم بنی اللی ایس سے مروی نصوص پرے۔                                                                  |
| 640     | صرت مولائے کا نتات حضرت کی کرم اللہ و جہدالکر ہم بین کرمین سے افضل ہیں۔                                           |
| 640     | حضرت على يرشين اورخلفاء ثلاث كافضليت كوواضح كرنے والى كثير اعاديث متواتره                                         |
| المعالة | اوررويات نقل كيل ين، و وافضل الناس اور افضل الامته كالقاع عوارد                                                   |
|         | یں ۔اور بدالفاظ عام بی البذاب ساری کی ساری احادیث بھی اس پر دلیل ہو تیں کہ                                        |
|         | منظاء ثلاث مين كريمين مي الفسل بيل -                                                                              |

| 4 >   | الفريقة المحدية في هيقة القلع بالافعلية                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 643   | في عبدالحق محدث والوى في في الني شرح مشكوة من مديث مذكور كي شرح من               |
|       | ر فرمایا کرمین کرمین افغل توعام الل جنت سے میں لیکن انبیاء میسم السلام وخلفائے   |
| J.    | بعداس سے سنتنی میں۔                                                              |
| 644   | متراض في عبدالحق محدث واوى في ابنى متاب يحميل الايمان يس علم الدين               |
|       | امد عراقی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ انہول نے فرمایا کہ یہ بات متفق علیہ ہے کہ    |
| Tio.  | يده فاطمة أوران كے بحائى حضرت ابراهيم عارول علفاء سے افضل يں ۔                   |
| 644   | اعتراض امام مالك منتول بي كهاكرآب في ماياكدين معطفي كريم عليه                    |
|       | ملام کے جگر پارول پرکن کوفضیات نہیں دیتا۔                                        |
| 645   | داب _ يبال ايك غاص وجه كے مبب افسليت ب اور اگر كنى اور وجه س                     |
| N     | فضولیت ہوگی توبیاس کے منافی نہیں۔ چونکد مذکورہ فضائل میں محرّ تواب اور           |
|       | ل اسلام کو نفع کے پہنچانے کامعنی نہیں ہے بلکہ یہ نبی شرف اور ذاتی جو ہر کے عظمت  |
| and C | -UZ-2-1972                                                                       |
| 645   | لاسرعبدالرؤف مناوى ميناية نے بھي انموذج اللبيب كي شرح مين اى اعتراض كا           |
|       | واب دیا ہے۔ فرماتے ہیں: علم الدین عراقی میں کے کا پیول پندیدہ جیس ہے۔            |
| 647   | صنعت فرماتے ہیں ان سب علماء کے جواب کا خلاصہ بید لکلا کہ ضلفاء اربعہ سیدہ فاطمتہ |
|       | وران کے بھائی حضرت ابراھیم اور ان کے بیٹے میں کرمین سے فضلیت کلی کے              |
| -11   | القائضل يمن _                                                                    |
| 649   | ضرت امام حن مضرت امام حيين سي افضل بن _                                          |



#### ديباچه

ازقلم: فيصل خان رضوي

امت مسلمہ ہر دور بیل کھی نے کھی کی زوال وافتراق کا شکار ری ہے۔ مگر ہر دور بیل علما وق ایسی آز ماکٹول کا ناصر ف ڈٹ کر مقابلہ کیا بلکہ مسلک حق اٹل سنت و جماعت کے علم کو او خوار کھنے میں کوئی وقیظ فروگذاشت نہ کیا۔ جارول انگرانل سنت پر جس قسم کی تکالیف آئیں ہے تھی اٹل علم پر نخفی نہ ہوگا مگر قربان جاہیے ان نفوش قد سیہ پر کدان کے پایہ استقلال میں ذرا مجر کمی نہ آئی اور پھر ہندوستان میں جس طرح المام المی سنت مجدود میں وملت اعلی حضرت الثاوامام احمد رضا خال محدث پر بیلوی میں ہیں ہے میں اسے اسلامت کی جمت اور استقلال کو اپنی مشعل راو بنانا جائے۔ میں اسے اسلامت کی جمت اور استقلال کو اپنی مشعل راو بنانا جائے۔

افضلیت صفرت بیدناالو بکرصد این دانشورالی سنت و جماعت کے مسلمہ عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ ہے۔ جس پر نام نباد سنی (تفضیلی) صفرات کے تھی مسلمہ شخصیت نے سرموانحراف مہ سمالیکن گذشتہ چند سالوں سے مسئلہ افضلیت شخص جو کہ ایل سفت و جماعت کا مشفقہ عقیدہ ہے بد ایک گذشتہ چند سالوں میں مسئلہ افضلیت شخص جو کہ ایل سفت و جماعت کا مشفقہ عقیدہ ہے جہ ایم اعتراضات انتحا کہ ایم ایم ایم عقیدہ وکومشکوک بنانے کی بھر پورکومشش کی گئی ہے جس سے عوام و خواجی بیس آئٹویش کی گئی ہے جس سے عوام و خواجی بیس آئٹویش کی بہر کا دوڑ ناایک فطری امرتحا۔

دورماخریس اس مملکت خدادادیس قریباً عرصه ۴ سال قبل سے شروع ہونے والانہایت خطرتاک فلت تفضیلیت ہے ۔ راقم نے حتی المقدور کو سنسٹ کی کداس مئلہ (تفضیل) کاعلما والم سنت وجماعت مل بیٹھ کرکوئی مل نکالیس کہیں ایسانہ ہوکہ اس مئلہ کی وجہ سے ہم مزید دھڑے بندیوں پیس تقیم ہوجائیں۔

راقم نے اس منلہ پر ۳ مخابیل رقم کیں اور تفصیلیوں کے تمام والات کا پرمغز جواب دیا۔

الطريقة المحدية في هنيقة القطع بالافسلية كالتحالي الطريقة المحدية في هنيقة القطع بالافسلية مسالة فسلي بدراقم في متابول يس:
" زبدة التحقيق في متدل اعاديث كالمتحقق وتنقيدى جائزة"
"مستدا فسليت بداجمال است"
" نباية الدليل"

شامل میں یہ جوکہ عرب کے مشہور تفضیلی عالم شیخ سعید ممدوح کی مختاب نایۃ التجیل "کا جواب ہے۔

انتفیلی حضرات نے دلائل اور اجماع امت کو تعیم کرنے کی بجائے کچھ نام نبیاد قلم کارول
سے اس مسلہ پر قلم النصوایا یان قلم کاروں نے مسلم صفا میں اسپ بھی فلیڈ کردہ دلائل سے اس اجماعی
مسلوکو متناز مہباد یا یان لوگوں میں شیخ محمود سعید ممدوح اور عرب عالم احمد بن صدیلی الغماری" کے
مام مرفع رست میں ۔

زیاد واپینے کی بات یہ ہے کد مسلہ انعظیت کو آڈ بنا کرسحابہ کرام پر بعن طعن اور عامیانہ جملے استعمال کیے جاتے ہیں تفضیلیہ صفرات انحشرا لیے مسائل کو متناز مہ بنانے ہیں مصروف عمل رہتے ہیں جن پر الی اسلام کا اجماع ہے۔ بہر حال افی سفت کا نبج اور عقید وسب پر واضح ہے جس کی مخالفت صرف ایک شاذ کو سشسش کے علاو و کیا چیٹیت ہو سکتی ہے۔

قارین کرام! پیاوگ حضرت مولا کلی کرم الله و جهدانگریم کے فضائل کی آؤییں سیدنا حضرت امیر معاویہ بنائٹیڈ پرلعن فعن اس لیے کرتے بیل کدا گر کوئی شخص حضرت امیر معاویہ ڈاٹٹیڈ کا وفاع کرنے کی کوئششش کرے گا اور خصائص علی رضی الله عند پر اعتراض کرے گا تو پیلوگ یواب دیں گے کہ دیکھویٹی خص نامبی ہے اس کو صفرت علی بنائٹیؤ سے بغض وعداوت ہے اسی لیے تو اعتراض کریا ہے۔

ابھی یہ قصہ تمام نہ ہوا تھا کہ ای سلمانی ایک اورایک تماب کی تقریب رونمائی منعقد ہوئی حمن طن تھا کہ یہ تماب علما ، المسنت کی نظر میں آنے کے بعد علماء کرام ایس آتشویش کی امیر پیدا کردی گی لیکن

الطریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافضلیة کی الکی الکی الکی المال تقا که اس کا الله کا عالم تقا که اس کتاب معاملات برعمس رہے نیز یدکہ جیسے ہی کتاب کا سطا اعدشروع کیا تو ججب جبرا نگی کا عالم تقا که اس کتاب علی ہیں ہی وکیل ناموس محابدوالی بیت جناب شخ الحدیث علامہ بیرسائیں غلام رمول قامی صاحب مشق کی متاب نفر سے وکیل ناموس محابدوالی بیت جناب شخ الحدیث علامہ بیرسائیں غلام رمول قامی صاحب مشق کی متاب نفر سے ویدری کا رو کرتے ہوئے الحل حضر سے محدث بریلوی بیسید برنبایت موقیاندا عشر اضات کے گئے۔

علاوہ ازیں امام اشعری ،امام یا قلانی پینی جیسے اکابرین اُمت پر بھی بچیو اُچھالا گیا۔اس تناب میں اہل منت کے دیگر اکابرین کو ڈیکے بچے بچہ میں اپنے لعن دشنیج اور دلی خباشت کا نشاعہ بنایا گیااور کسی بھی شخصیت کو معاف نہیں کیا گیا۔

صحابہ کرام کی تنقیص و تنقید کرنے والول سے یہ بات بعید نیٹھی کدا کابرین اہل سنت بالخصوص اعلیٰ حضرت محدث پریلوی میشانیا کی ذات پر تنقیدات نہ کریں۔

قارین کرام! اگر بم ای خودساخته اصول پر تمل پیرا ہو گئے کہ بنی کر بم میں پیجائے قبل کے علاوہ ب سے اختلاف کو گی بھی علاوہ ب سے اختلاف ممکن ہے قبر دہریت اور لامذ جمیت کا دور دورہ شروع ہو جائے گا۔ گل کو تی بھی اس بات کو حق شاہت کرے گا اور تحدثین اور اکا برین بدیجیزا چھالتا اپنا فرض اولین سمجھے گا

تقضیلیہ ضرات سے تقاضہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ اصول اتنا کی لیند ہے تو پھر جاوید احمد فامد کی مرز فلام احمد پرویز کے عقائد ونظریات پر اتنا پرہم کیوں ہوتے بیں؟ وہ بھی تو یہ می راگ الاپ مرب بیل کہ بنی کر بم منظم ہونے کے فر مان کے سامنے سی کے قبل کی کوئی جیٹیت نہیں جناب والا! بیلوگ تو پھر بھی عصر حاضر اور ماضی ترب کے لوگ بیں جو ارج نے کیا قصور کیا تھا؟ جو کہتے تھے الحد کھر ملله محمد منا اللہ کا''۔

مند انسلیت شیخین کرمین ُ انتہائی اہم نوعیت کا حامل ہے، اس ضمن میں جب تک اس منله کا جائز و ہر جہت و زادیہ سے مدلیا جائے تو اس ممنلہ کی بعض وچید محیال بلجھنا ایک مشکل کام ہے ۔لہذا اس

الفريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية كالمسالة المحديدة في حقيقة القطع بالافتعلية المسالة المسالة

تحتی بھی شخص کو گمراو کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایس شخص پر اس کا عقید ومشکو ک کر دیں اور اے شکوک وشہات میں ڈال دیں یجونکہ جب انسان شک میں پڑ جا تا ہے تو پھرا ہے اپنی طرف راغب کرنا آسان ہوجا تا ہے رممتله افغلیت کے بارے میں تفضیلی حضرات طرح طرح کے سوالات اٹھا کرآپ کوسوچنے پرمجبور کردیں کے اور بھرآپ کے لیئے ان کاموقت ماننا آسان ہوجائے گا لِبُدَا ایسی صورتحال میں آپ صرف اور صرف اکابرین اور جمہور امت کا دائن باتھ سے نہ چھوڑ سال كيونكه بمارى عقل وفراست محييس زياد وفهم بمارے اكارين كا تحااورو واس مئلا كوا چى طرح جانية تھے۔ ہمارے عقیدے کے امام مجدد دین وملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نورانڈ مرقد ہ کے عقیدے پر بی ایناموقٹ مضبوط رکھیں اور کسی شک و شبہ میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جمہور اُست کے عقیدے پر دہنے ہے انسان خطامے نتج جاتا ہے۔ اگر آج کل کا کوئی مولوی باعالم یہ بچے کدأس کے باس کثیر کتابیں اور مطالعہ ہے لہذا اُس کا موقف درست ہے۔ تواسکا جواب پیپ کے مطالعہ کے علاو وایک اہم چیز ہے اورو و ہے فہم و فرات یجس عالم کا فہم و فرات سیحیج یہ ہوتو اس کامطالعہ اسے کوئی نفع نہیں دیتا بلکہ وہ خود تو گمراہ ہوتا ہی ہے مگر ساتھ ساتھ وہ دوسرول کو بھی گمراہ کر دیتا ہے۔لبندااسے بزرگوں کے عقیدوں پریقین کریں اور نام نہاد کھین میں اسے آپ کو شک کی وادیول میں جھٹنے سے بچائیں۔

لہذا مسائل اعتقادیہ ہے متعلق ہونے کی وجہ عوام وخواص کے لیے یہ متدایک اہم نوعیت کا حامل ہے۔ اس سے قبل کداس متلہ پر اپنی معروضات قلبند کروں چنداہم اصول وضوالو پیش کرنا فائدہ سے خالی منہ وکا متلا افضلیت میں الجھنے سے ذکتے کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ مندرجہ ذیل اصولوں کو اپنے بیش نظر رکھا جائے وگرمة منہ و خرات آپ کو تشویش کی گھری کھائی میں گرا کرمزے سے آپ کا عقیدہ بیش نظر رکھا جائے وگرمة منہ وخرات آپ کو تشویش کی گھری کھائی میں گرا کرمزے سے آپ کا عقیدہ

ا۔ سمحابہ کرام میں خاص خاص خوبیاں موجو دقیل کمی میں کوئی خاص خوبی ہے ہوئئی دوسرے میں نہیں پائی جاتی تو کسی میں کوئی اور خاص خوبی ہے لئندا ہر صحابی میں کسی یکی جہت میں منفر دخو بی پائی جاتی ہے یہ گراس جزئی فضیلت سے می کو مطلقاً افضل نہیں کہا جاتا۔

۳- می صحابی میں ایک فضیلت ہے تو دوسرے صحابی میں دوسری فضیلت مگریاد رہے کہ بعض فضیلت اس درجہ قبول ہے۔ فضیلت ہے تو دوسرے صحابی میں دوسری فضیلت مگریاد ہے کہ بغزاروں پر خالب فضیلتیں اس درجہ قبول ومقام پالیتی ہیں کہ وہ ایک نیکی اللہ تعالیٰ کے زد کی ہزاروں پر خالب آتی ہے۔ مثل ایک محمد جہادیش گزار تا ہزاروں دن کی عبادت اور ایک رات جہادیش گزار تا ہزاروں دنوں ہے قبام سے افضل اور زیادہ ثواب کے حامل ہیں ۔ ضرت عمرؓ فیل کے دون اور دات عمر کی تمام عمر سے بہتر ہے۔''

۳- جب انسان مقام ولایت تک پینجتا ہے تو سب اولیاء اس مقام پر برابر ہوتے ہیں مگر جب انسان مرتبہ فنافی اللہ سے آگے پڑھتا تو و میر فی اللہ کے مقام پر آتا ہے جب ماسوی اللہ آتکھوں سے گر

# والرية الحديد في حيد القلع بالانسلية كالمالي المريد الحديد في المنسلية المريد ا

جاتا ہے۔ ای میر فی اللہ کے مقام پر قرب فدا ( یعنی اللہ سے زو یک ہونا) معلوم ہوتا ہے۔ جس کی میر فی اللہ زیادہ ہوگی آئی شخص کو اللہ کا قرب زیادہ ملتا ہے۔ پھر بعض بڑھتے ہوئے میر من اللہ کے درج پر بینچتے ہیں اور سلسلہ بیعت روان پاتا ہے۔ یہ ایک الگ فضیلت ہے مگر اس سے بہلازم نہیں آتا کہ اللہ فضیلت ہے مگر اس سے بہلازم نہیں آتا کہ اللہ فی میر فی اللہ الکول سے ( یعنی میر من اللہ ) بڑھ جائے۔ دیکھیے جیسے مولا علی می کے ظفائے کرام میں امام حین اللہ الکول سے ( یعنی میر من اللہ ) بڑھ جائے۔ دیکھیے جیسے مولا علی می کے ظفائے کرام میں امام حین اور خواجہ من بصری تا ہوں ہے کہ میں اور خواجہ من بصری تا ہوں ہوئی سلمہ بیون سے داور اللہ کہ امام حن گا ور خداور قب اللہ علی اور اللہ کی امام حن گا در جداور قب اللہ علی اور اللہ کی امام حن گا در جداور جدامام حین شرے افضل منقول ہے۔ اور احادیث میں بھی امام حن گا در جدامام حین شرے افضل منقول ہے۔

۵- شجاعت، مخاوت اورمعاملهٔ بھی بھی مدارافضلیت آئیس بل \_ان فضائل بیں تو غیر مسلم بھی اہل اسلام کے ساقہ شریک بیں ۔حکومت اور معاملهٔ بھی بیں حکومت کسری مشہور تھی شجاعت رہتم پہلوان کی مشہور ہے اور جا اور ان کی مشہور ہے اور جا تھا اللہ کی وجہ سے تقابل کی وجہ سے تقابل کی وجہ سے تقابل کی شان میں گتا ٹی ہے ۔ لہٰذا جب کی تفضیلی کو ان امور کی وجہ سے بڑک مارتے دیٹھیں تو فوراً و بیاں دور کی دارومدار رکھنا قلط ہے۔ ہاں جزئی فضیلت کا دارومدار رکھنا قلط ہے۔ ہاں جزئی فضیلت بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

۳- نبی سے دشتہ داری عظیم سعادت ہے مگریہ باتیں امور خارجیہ بیں دکہ محاس ذاتیہ یعنی ( ذاتی فضائل ) لبندائسی نبی کے اہل وعیال کی برائی سے دنبی کی ذات پر کوئی حرف آتا ہے اور دنبی نبی کے دشتہ دار کی اچھائی اور مرتبہ سے نبی کی شان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی لیے شیخین کرمیس پر حضرت عثمان میں کوئسی نے افضل نہیں کہا حالا نکر شیخین کی بیبیال خاندان نبوت سے دیجیں اور حضرت عثمان غنی گئے تکا حسم رسول اللہ کا شیخیات کی دوسا جزادیال تھیں لہذا ہوی اور اولاد میں باہم تقابل اور موازد دکر کے تعضیل کے ممتلہ پر دلیل بنانا بالکل ایسا ہے جیسے تسویر بد سبنے بادلوں سے بہار ما تکنا۔ یہ یاد رہے کہ جہال کے منتب دوسرے دلائل سے ثابت ہو وہاں تا تید میں یہ امور جیش کر سکتے ہیں۔ مگر ان باتوں کو ممتشل دوسرے دلائل سے ثابت ہو وہاں تا تید میں یہ امور جیش کر سکتے ہیں۔ مگر ان باتوں کو ممتشل

والطريقة الحدية في حيقة القطع بالافتعلية كالمالية دلیل بناناغلا ہے مشلاً حضرت نوع کی بیوی اور بیٹا کافر تھے مگر ان کی وجہ سے حضرت نوع کے فضل یں کوئی کمی نہیں آتی۔ای طرح حضرت یعقوب کی ہویاں اور پیٹے صالحین مونین تھے اس سےان کا مرته حضرت نوع پر کیسے بڑھ سکتا ہے ۔ (ملخصا مطلع القمرین لاامام احمد رضاخان بریلوی ؓ) درع میں مناتفضیل میں ۲ مذہب تھے۔الی سنت صرات تیخین کوتمام سحاب سے افضل مانے تھے اورتفسیلیہ مولا علی مح کو افضل مانے تھے مگر زمایا کے ساتھ ساتھ ان ۲ مذہب سے ۳ مذاہب ہو گئے ۔انل سنت میں بعض لوگول نے من کل الوجو دشخین کی افضلیت کا دعویٰ کیااور تفضیلیوں یں ہے بعض نے پر کہنا شروع کر دیا کہ ہم اہل سنت کی ترتیب ماننے ہیں کہ سب سے افغیل صدیان ا بھر میں اس مگر فلال حیثیت سے اور دوسری حیثیت سے صرت علی افضل میں مگر دلجی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ دعویٰ اس لیے کیا کہ لوگ انہیں اہل سنت کہیں کوئی تفسیلیہ مذبحے اورمؤ قت تفسیلیہ والا بی اپنائے رکھیں۔ یاد رہے کہ ایسنت ہر گزئسی ایک خاص جہت یا خاص خصوصیت کی وجہ سے افغلیت صدین ﷺ کے قائل نہیں بلکہ وہ تو صدیل اکبڑ کے انضلیت مطلقہ کے قائل میں۔جب مطلق (بغیرسی قید کے )افضل کہا جائے تواس سے مراد صدیات اکبڑی ہول گے۔ ۸ ۔ بدادرے کئی کو افضل ثابت کرنے کے دوطریقے ہیں: نسوس شرعید میں یا کھا ہوکہ فلال ا کرم وافضل ہے، اور پہطریقہ بہتر ہے \_ کیونکرنفل مدیث اورروایات میں آنے کے بعد کئی کو چون و پڑال کی ہمت نہیں ہوتی۔ دوسراطريقه ائتدلال اوراستنباط اورتاليت مقدمات كاي\_ (ii) ان دونوں طریقوں سےافضلیت حضرت صدیات اکبڑ اورحضرت عمرؓ کی بی ثابت ہوتی ہے۔ یہ یادر ہے کہ سیخین کی تفضیل صرف اس بات میں نہیں ہے کہ اسلام اور سلمین کو ان سے زیادہ لفع پہنچا۔ اختلاف فضل جری میں نہیں بلکفشل کلی میں ہے۔مطلق طور پر بغیر می قید کے جب بھی

#### Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

انشليت كااطلاق ووكا تووه فيخين كريمين يرجوكا

24 كالطريقة الحدية في حقيقة القطع بالافعلية كالمالية ١٤ - يه يادر بكداكتر فضيلي يمجي كيته ين كه خلفا مار بعدب سے الل فضيلت وعالي مرتبت تھے۔ جمیں نہیں جاہے کہ ہم تھی ایک کو دوسرے پر تفضیل دیں۔ ہم کیا جائیں کہ کون افضل ہے اور کون مفضول ہے۔ نیز ماسوائے خلفائے راشدین بعض صحابہ کرام کے اسما مبارکہ لیننے کے بعد سوال یہ کیا ما تا سان من افضل كون بع؟ اور مفسول كون؟ جواباً تحض ا تنابی عرض کر دینا کافی ہے کہ غیر منصوض کو منصوض پر فیاس کرنائسی بھی طرح قابل متائش نہیں ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ نصوص کے علاو وا کابراہل سنت نے تیجین کی گفضیل کا حکم دیا ہے تو ان کی پیروی سے آپوکون کی چیزروکتی ہے۔ اورکو ٹی یہ بھے کہ میں ان کی بات نہیں مانیا تو عرض یہ ہے کہ پھر جناب آپ ان کی کوئی بھی بات دمانیں مرف متلقضیل میں آپ کو تکلیف میوں ہوتی ہے۔ ١٨- اگر کونی مجے کہ کچھ صحالتفنیل علی کے بھی قائل تھے۔ عرض یہ ہے کہ اول تو تھی صحابی سے مطلقاً حضرت علیٰ کی افضلیت منقول نہیں ہے۔ کچھ اقوال جوسنقول میں و فضل جزئی کو ثابت کرتے میں ۔ فضل جربی میں جمیں کوئی کلام نہیں ہے۔ دوم اگر برمبیل تنزل مان بھی لیں تواجماع سحاب کے بعدان سحابر کرام کے اقوال کی حیثیت اختلائی نہیں رہتی انبذاایسے اقوال ہمارے موقف کے لیئے چندال مضر تیس کے پونکہ ایسے اقوال شاذ ، نادر، مرجوح ضعیف میں اوراجماع میں خلل انداز نہیں ہوتے ہیں۔ اگرایسے ٹاذ د نادر پریقین کرناہے تو پھر کو ٹی ایسامتلہ شریعت کا کم ہی روجا تاہے جس میں ایسے اقوال م جو حداد رشاذ نیملیں بھرتو جناب آپ *تو تقریباً ۳ تب*ائی مئلوں سے ہاتھ دھوناپڑیں گے۔ حتی کہ قادیانی بھی اس قسم کے اقوال ختم نبوت اور حیات میج کے خلاف اٹھائے پھرتے ہیں۔ان کا محیا کرو گئے؟ اور یہ بھی یاد رہے کہ ایسے اقوال جن میں مولی علی مرتضیٰ کے تفضیل بیان کی ان سے تفضیل جزى ثابت بوتى ہے ندكہ افغلیت مطلقہ

الطریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافصلیة کی الماسی کی طرف مبدول کراتا ہے معترفین کی تحریہ کے مطالعہ راقم قاریکن کی قوید دو بارہ معترفین کی طرف مبدول کراتا ہے معترفین کی تحریہ کے مطالعہ سے بادی النظریش یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تحریہ کا مقصد حب میدنا علی کرم اللہ و جہدا کریم ہے زیادہ وقعن سحابہ کرام جائی نئے ہے معلوم نیس کہ المل سنت کے علمیا می کوام ایسی تحریہ کی انتا عت پر کیوں فاموش بی اور بھارے مشائح نے کیوں لب کشائی ہے گریز کھیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے مگر جو بھی ہو۔ اللہ سنت کے جید علما می کام تو یہ وکتاب کا تحق ہے وائی لینا جاتے تھا لیکن ایسا کمکن مذہوا۔ ایسی تحریہ و تصابیف میں جی تیوں کریمیں جو ایشی کے فضائل و مقام وہر تبدیا کوئی کھا قالم نیس رکھا محیا۔ ورث الیسی تحریہ و تصابیت میں جنوب کے فضائل و مقام وہر تبدیا کوئی کھا قالم نیس رکھا محیا۔ ورث المیسی جنوب خوات ہے۔ فیل سے تعاریف کو مطالع کرتا ہے۔ فیل سے تعاریف کو مطالع کرتا ہے۔

معرض كى محدث بريلوى ميشية يرجمارت:

ایک نام نہاد محقق نے امام احمد رضاحتی پر ایک قلم کی تحت اللی حضرت محدث بریلوی میرین کی مخاب مطلع القرین فی ابانہ سبعة العمرین کوجعلی اور ان کی طرف مشوب یا محرف قرار دیا ہے۔اور مؤلف موسوف نے اپنی عالمانہ قابلیت و تھاتے ہوئے اس پر دو ثبوت بیش کرنے کی مؤسشش کی ہے۔

ایک اعتراض ند پر ب جبکد دوسر سے اعتراض کا تعلق مین اورائے تضاد سے بے ملاحظہ کرس ۔

اعتراض اول نے (ابو بکر و عمر خیر الاولین و الاخرین و خیر اهل السماء و خیر اهل الارض الا النبین و المهر سلین ۔ یعنی ابو بکر اور عمرا گلول اور پچھلول سے افضل بی آسمانوں سے بچی افضل بی اورزین و الول سے بچی افضل بی سوائے نیول اور رمولول کے ) یہ موضوع اور جعلی مدیث اس مجاب بی درج ہے جو آج کل مطلع القمرین فی ابانة سبخت العمرین کے موضوع اور جعلی مدیث اس مجاب بی درج ہے جو آج کل مطلع القمرین فی ابانة سبخت العمرین کے مام سے شائع کی بے اس پر بطور مصنف امام احمد رفعاد ضی کا نام ہے ۔

ا عسر اض دوم المست موسوف الحقة على الل لي مين توليم محتا مول كه بعد كي تحق في في الله المحتون المحتون

و الطريقة الحدية في حيقة القطع بالافتعابية المحالية المحا

شخصیت کے ساتھ کرتے رہے بیل کہ پوری کتا بیل لکھو کران کی طرف منسوب کردیں یا پھرمن لبند مواد ان کی تصنیف بیل کھیلر دیا ، جیسا کہ اہل مطالعہ پر مخفی نہیں ۔

جواب اول : موسوت کا پیکھنا کداس مدیث کومطلع القرین میں نقل کرنے سے بیٹابت ہوتا ہے کہ یہ تناب اعلی حضرت کی طرف منموب ہے یا بھر اس کتاب کی تحقیق کرنے والوں نے اس کتاب میں تحریف کی ہے (جس پرمصنف نے تھی ڈ کا افغالکھا ہے)۔

ابو بكر و عمر خيرالاولين و الاخرين و خير اهل السماء و خير اهل الارض الا النبيين و المرسلين .

( یعنی ابو بخرادر تمرا گلول اور پیچیلول سے افضل بی ، آسمانول سے بھی افضل بی اور زمین والول سے بھی افضل بی موائے نبیول اور رسولول کے \_)

اگر دوسوف نے مطالعہ محیا ہوتا توانکو یہ عامیانہ بات نہ کرنی پڑتی موصوف کا ذاتی مطالعہ تو کست الحراث مطالعہ تو کست الحراث کے مستحد الحراث کی کتابوں پر اعتراض کرنے ۔ مساحب کو یہ معلوم نہیں کہ خود الحل حضرت محدث پر یلوی میں ہیں کہ خود الحل حضرت محدث پر یلوی میں ہیں کہ خود الحل حضرت کا دیا ہے جس سے یہ بات پایٹ ہوت کو پہنچی ہے کہ مطلع التمرین اعلی حضرت کا دی دفعویہ میں ۸ مقامات پر محیاہے جس سے یہ بات پایٹ ہوت کو پہنچی ہے کہ مطلع التمرین اعلی حضرت

27 کی الفریقة المحریة فی حقیقة القطع بالافضلیة کی تقابول بیس موجود بین تو تابت ہوا کی آفیدت ہا اوراس کتاب کے دیگر انتدلال بھی اللی حضرت کی کتابول بیس موجود بین تو تابت ہوا کہ اس بیس کئی قدم کی تحریف اور گزیز نہیں ہے البت یہ بات ضرور ہے کہ موجود و فیخدنا منحل ہے اگر منحل ہوتا تو فقاوی رضویہ کی موجود و معید بلدول کے برابر کتاب ہوتی ۔ اللہ تعالیٰ ہے دعا ہے کداس کتاب کا منحل منطق کی سے دستیاب ہوجائے تاکہ ہم الملی حضرت کے بیسید کی معمدر سے چندموتی بین سکیں ۔ (آبین) کم کو کو اس موجود نے علامہ ذبی ہوئید کی کتاب میزان الاعتدل جواب دوجو ایس بیر بران الاعتدل بی جواب دوجو ہوئی تی ہوئید کی کتاب میزان الاعتدل بی جائی الاس بیران میں ہوجود سے بران الاعتدل کی جائی الاس بیران ہوجود سے جند والات کرنے کی جمارت کرنا میراحی ہے بوکدالزا کی توجیت کے بران الی پرموجود سے جند والات کرنے کی جمارت کرنا میراحی ہے بوکدالزا کی توجیت کے بران الی پرموجود سے جند والات کرنے کی جمارت کرنا میراحی ہے بوکدالزا کی توجیت کے بران الی پرموجود سے جند والات کرنے کی جمارت کرنا میراحی ہے بوکدالزا کی توجیت کے بران الی پرموجود سے جند والات کرنے کی جمارت کرنا میراحی ہے بوکدالزا کی توجیت کے بران الی پرموجود سے جند والات کرنے کی جمارت کرنا میراحی ہے بوکدالزا کی توجیت کے بران الی پرموجود سے جند والات کرنے کی جمارت کرنا میراحی ہے بوکدالزا کی توجیت کے بران ہوئی ہوئی ہوئیں ہوئیں کیا ہوئیں کو تاب الی پرموجود سے چند والات کرنے کی جمارت کرنا میراحی ہوئی ہوئیں کی جمارت کرنا میراحی کرنا ہوئیں کیا ہوئیں کیا ہوئیں کیا ہوئیں کیا ہوئیں کیا ہوئیں کیا ہوئیں کی جمارت کرنا میراحی کرنا ہوئیں کیا ہوئیں کیا ہوئیں کرنا ہوئیں کیا ہوئیں کی خوالوں کرنا ہوئیں کو کیا ہوئیں کیا ہوئیں کی خوالوں کی کو کیا ہوئیں کرنا ہوئیں کرنا ہوئیں کرنا ہوئیں کیا ہوئیں کیا ہوئیں کیا ہوئیں کیا ہوئیں کرنا ہو

فعیو او کیا آپ کے فزو یک مافظ ذبتی اور مافظ این تجربین کامدیث پر جم تجت ہے؟ اورا گر جمت ہے؟ تو پھر آپ نے متعدد روایات خصوصاً" علی سید العرب پر علامہ ذبتی اور مافظ بن تجر کا حکم کے ہارے میں تمیا خیال ہے ا؟ اور اگر ان دونوں اسحاب کے حکم جمت نہیں میں تو ہمارے خلاف کیوں بیش تمیا؟ جواب آپ کے ذہے ہے۔

نعبوا - "غایة التبجیل "مترجم کے اس ۲۳۲ پرمحمود معیدممدوح نے اعتراض کیا تھا کہ علی سیدہ العوب "والی مدیث میں عمر بن الحن الرجی پر کذاب کی جرح علامہ ذبھی بہتیا ہے پہلے می نے نہیں کی ؟

شخ محمود معیدممدوح کی اس بات ہے معترضین متفق میں؟ اگرائیں تو تردید کریں وگرند مدوح کے اختدالال پدمیرایہ الزامی موال ہے کہ علامہ ذبتی میں اللہ اللہ عدیث کے رادی جبرون بن واقد کو گذاب کہا؟ اگرائیں مدیث کے رادی جبرون بن واقد کو گذاب کہا؟ اگرائپ گذاب کہا؟ اگرائپ کا استدلال علی میداعی سے بارے میں کہ علامہ ذبتی سے پہلے جبروان بن واقد کو کس نے گذاب کہا؟ اگرائپ کا استدلال علی میداعی بارے میں تھے ہے تو بھریہ استدلال ابو بروعمر خیر الاولین کی روایت ہے کیول نہیں؟

نصبو ۱۳ اگر کی کتاب شما ابو به کو و عمد خیر الاولین و الاخرین و خیر اهل السماء و خیر اهل السماء و خیر اهل الارض الا الندین و الموسلین (یعنی ابو بر اور عمر اللول اور پیملول سے افضل یں آسمانوں سے بھی افضل یں اور زین والول سے بھی افضل یں مواتے نیپول اور پرمولول کے) کی مدیث آ جائے تو آپ ایسی کتاب پر عرف اور نے کا قانون نافذ کرتے یں اگرا علی حضرت محدث پر بلوی میں میں بیار اس مدیث کوفقل کرنے پر اتا اعتراض ہور ہا ہے تو پیر یہ حدیث جن کتابول میں درج ہے اس کے بارے بیر اس موجود ہے ۔

الموتف و المختلف ج ۱۳ ص ۱۰۷ متاریخ و مثق ج ۴۴ ص ۱۹۵ محض الصواب مل ۲۳۵ متاریخ بغداد ۲۵ کا بخنز العمال ۳۲۹۳ ما الصوبی المحرق می ۲۱۹ الوامع الافوارج ۲ من ۳۲۲ الفتح الجبیر ۲۰۱۵ ما مع الامادیث ۲۳۱ جمع الجومع لیومی لیومی ۲۳۰ ۔

بلکہ طامہ مافظ ملال الدین البیوطی جینے نے اپنی مختاب الرونس الائین ص ^ "براس مدیث کو اسپے دلال میں درج ممیا ہے۔ دلال میں درج ممیا ہے۔ اگر جمت ہے تو حافظ میلوطی اخطیب بغدادی ، طافظ ابن عما کر، اور امام دارتکنی ہیں پر بھی الزام لگادیں مالا تکہ معترفین خود طامہ میلوطی سے مدیث کی تحمین اور مسجونقل کرتے ہیں اوراس پراعتماد بھی کرتے ہیں۔

نصبو ۱٫۳ گرموضوع روایت نقل کرنے پرمصنت موصوف استینے نیخ پایٹس تو مجرمخالفین کی اپنی پیش کر د دروایت میں انکثریت موضوع روایات بیل جن کاموصوت کو یقیناً علم ہوگااس پر خاموشی کیول؟اگر

" جائع صغیراور جمع الجوائع علامہ جلال الدین بیوطی پیشید جمن میں امادیث کو تروت بھی کی ترتیب پرجمع سمیا سیاور تمام قبل و فعلی امادیث رمول ہے پہر کا امالہ کرنے کا بیوطی نے دعوی سمیا تھا ایشنج متنقی بیسید نے تبویب کی اور افیس فقی ابواب کی ترتیب پر مرتب سمیا حقیقت یہ ہے کہ الن مخابول کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کمیا کام سمیا ہے ۔ اور کیسے تعہد فات (انعالے) کئے بیش بھر دوبارہ اس میں انتخاب کر کے مکر دمدیثوں کو الگ سمیا اوروہ (منتخب کنز العمال) بھی ایک مہذب و منتج سمتاب ہے '۔

(اخبارالاخياص ٢٥٧ مم طبع مجتباني ديل)

٣ ـ جب بیدبات پایی تبوت کو پینج فتی که ظامر متنی جیسید کی کتاب طلامه بیوفی جیسید کی مختلف کتابول کا جموعه میا و بات کی گیتی قالاز می ہے کہ طلامه اور طلامه بیوبی بیسید کی کتابول سے اس کو جمع کیا گیا ہے تو اب اس بات کی گیتی قالاز می ہے کہ طلامہ سیوطی کی کتابول بیس درج روایات کے بارے بیس علما مرکزام کی کتیارات تھی؟
علامہ شیخ مبدالروف مناوی بیسید و بباچہ جمع الجوامع "سے نقل کرتے بیل!
علامہ شیخ مبدالروف مناوی بیسید و بباچہ جمع الجوامع "سے نقل کرتے بیل!
علامہ بیوفی ایک الیے طریقے پر گامزن دے بیل جمل سے مدیث کے سیجے جمن اور ضعیف تو نے کا بہتدلگ جاتا ہے ۔ اور دوائل طرح کدا گروہ بخاری جملے ابن ماجہ بمتدرک مائم،

# الريقة المدية في هيفة القطع بالافضلية المالية المدية في هيفة القطع بالافضلية المالية ا

مخار ضیا مالمقدی کی طرف می مدیث کی نمیت کرنگ توان پانچ مختابول بین جومدیثین بین مجھے میں لہٰذاان کی طرف نمیت کرناان کے محت کا اعلان ہے بجز ممتدرک کی وہ مدیثی جن پر گرفت ہوئی ۔۔۔۔۔۔۔۔اور جس کی نمیت عقبلی ،ابن عدی بخطیب ،ابن عما کر بخیم تر مذی ، تاریخ عالم اور ممند الفردوی ویلی کی طرف ہے وہ ضعیف میں ۔(دیباچہ جمع الجوائع کیلمناوی)

الندامعلوم بواکر علامہ بیوطی بہتنے نے بین امادیت کی نبیت این عدی بخطیب اور تاریخ ما کم کی طرف
گی ہو وہندیت پی اور کنزالعمال میں بھی بیروایت ای بینول تا اول کے جوالے سے نقل کی گئی پیل
اور جمع الجوائع میں بھی اس لیے علامہ بیوطی اور علامہ متنی بینیز اور علامہ مناوی بھیلئے کے زود یک ابو

یکو و عمر خیر الاولین و الاخوین و خیر اهل السماء و خیر اهل الارض الا النبدین و
السو سلین ضعیف ہے ذکر موضوع ایس لیے اعلی حضرت محدث بریلوی بھیلئے نے اس مدیث کونقل
السو سلین ضعیف ہوئے کہ کونز العمال اور جمع الجوامع بیس بہت ساری موضوع روایات موجود
بیلید الگ معاملہ ہے کہ محتز العمال اور جمع الجوامع بیس بہت ساری موضوع روایات موجود
بیلید الگ معاملہ ہے کہ محتز العمال اور جمع الجوامع بیس بہت ساری موضوع روایات موجود
بیلید الگ معاملہ ہے کہ محتز العمال اور جمع الجوامع بیس بہت ساری موضوع روایات موجود
بیلید الگ معاملہ ہے کہ بارے بیس یہ اسول محدثین نے وضع محیا ہے کدا گرمی کو معلوم ہو کہ معدیث
موضوع ہے تو اس مدیث کو اس کی علت کی بغیر بیان کر نا ہمام ہے کیکن اگرمی کے علم بیس آبیس تو اس

۴ یاں مدیث کونقل کرنے کی تحقیق کے بعد یہ الگ بات ہے کہ اس مدیث کی جو مند علامہ ذبھی اور ماظ اللہ جر پیر گی نظریل کرنے کی تحقیق کے بعد یہ الگ بات ہے کہ اس مدیث کی جو مند علامہ ذبھی اللہ ماظ اللہ جر پیر گی نظریل تحقیق و وموضوع ہے لبندا ہمارے فاضل دوست عاطف سلیم نقشیندی نے جو مطلع القرین کی تحقیق اور تشریح کی اس مدیث کے موضوع عرار دیا ہے بھر اس مدیث کے موضوع ہوئے کی ذمہ داری اعلی حضرت پر ڈالٹا تعصب کے مواء کچے بھی ہوئے گی ذمہ داری اعلی حضرت پر ڈالٹا تعصب کے مواء کچے بھی بھی گئی حضرت پر ڈالٹا تعصب کے مواء کچے بھی بھی ہے گئی دور سے بھی تھی اس روایت بھی کے دور کی موجود ہو کیونو کھی تھی اس روایت گی دور میں بھی موجود ہو کیونو کھی تھی اس روایت گی دور میں بھی تک ناقص شائع ہوئی ہے۔

گی دور میں مدیدی موجود ہو کیونو کی کتاب الکسٹی امام ما کم میں بھی تک ناقص شائع ہوئی ہے۔

32 کے الطریقة المحدیة فی حقیقة القلع بالافصلیة کی المسلام کی المسلام کی المسلام کی المسلام کی المسلام کی المسلام کی درج کیا ہے۔
۵ یا ملی حضرت بیسید نے اس مدیث سے احتجاج آئیں بلکداس دوایت کو دموساں فمبر کی دلیل کے سخت درج کیا ہے اوراس سے قبل متعدد آیات اور ۹ روایات سے امتدلال پیش کیا ہے لہذا پیشور مجاتا کے ویکھو موضوع روایت نقل کر دی بموضوع روایت لکھ دی اس خورسے آپ کا مدعا خابت آئیس او کا تحقیق کے میدان میں دلائل کی اجمیت ہوتی ہے نکہ بروہ توگنڈ وکی ۔

اس مدیث کا شاہداور طرق الدیلی ۱۷۸۳: پر بھی ابو بکو و عمر خیو اهل السهاء والارض "کی صورت میں بھی موجود ہے۔اور اس شاہ کا ذکر خود امام بیولی ایسنی نے اپنی مختاب جمع الجوامع ۲۲۹: "پر کیا ہے۔

متن في تحقيق

اس مدیث کے تن پرجناب معترض نے چنداعتر اضات کیے ایل۔

اعتراض مورون دليل دية إلى ا

میرے اس خیال کی تائیداس سے بھی ہوتی ہے کہ خود اس مختاب میں اسی مدیث کے رعمی موقت موجود ہے وہ اس طرح کہ اس (جعلی وموضوع) مدیث کے مطابق جو افغلیت کی تربیب بنتی ہے اس کے مطابق سیدنا ابو بحر وعمر انعیاء کرام بیجی کے علاوہ تمام اللہ آسمان وزیین سے افغل قراریا تے ہیں اور الن میں ملائکہ بھی شامل ڈیل ۔

جواب

موسون کی خدمت میں عرض ہے کہ جناب کیا آپ نے بدا ہت مقلی اور استشناء کے الفاظ کی ا سے یا پڑھے میں ؟ اگر آپ پڑھ لیتے تو ایساا عمر اض کرنے کی فویت ہی شاتی۔ سیدنا علی کرم اللہ و بہدائکر مے کے میدالعرب ہوئے کے بارے میں مخالفین نے تھا ہے کہ "معلوم ہوائی جو بھی مترب ہے بلا استشناء میدنا علی رضی اللہ عندائی کے مید میں اور جب عرب کے مید میں تو از خود عجم کے بھی مید میں ،البت انتیاء کرام علیم السلام اس سے منتشنی م

# 33 كالله يقد الحمدية في مقيقة العلم بالافضلية كالمالة المحالية ال

ال مقام پرجب البياء كرام كى استفنا مثابت بت تو پجرا كلى حضرت كى پيش كردواپو بكو و
عبر خير الاولين و الاخرين و خير اهل السهاء و خير اهل الارض الا النبيين و
المهرسلين يس ملائكم تعربين كاستفناء يس كول ساعقى استال آؤے آيا ہوائے۔
ادرعقا يدكى مخالوں يس بيدرج ب كه عام انسان (غير بى) عام فرشتوں سے افسل ب اورعام انسان
سے مقربين يا ناص فرشتے افسل بيں۔

اعلیٰ حضرت کے دعویٰ پراعتراض: موموت دوسری دلیل دیتے ہوئے تھتے ہیں!

"میرے اس خیال کی تا نیداس ہے بھی ہوتی ہے کہ خود اس بھی ای حدیث کے ریکس موقت موجود ہے وہ اس طرح کہ اس (جعلی وموضوع) مدیث کے مطابات ہو الفسلیت کی تربیب بنتی ہے اس کے مطابات میدنا ابو برکر وعمرا نبیاء کرام جیم السلام کے علاوہ تمام الل آسمان وزیین ہے افسل قرار پاتے ہیں اور ان بیس ملا نکہ بھی شامل ہیں لیکن دوسرے مقامات پر اس حدیث کے برعم کی بیاں مرقوم ہے : مسلم تفضیل عقید والل منت بیل یوں مرقوم ہے : مسلم تفضیل عقید والل منت بیل یوں مرقوم ہے : مسلم تفضیل عقید والل منت بیل یوں مرقوم ہے : مسلم تفضیل عقید والل منت بیل یوں مرقوم ہے : مسلم تفضیل عقید والل منت بیل یوں مرقوم ہے : مسلم تفضیل عقید والل منت بیل یوں مرقوم ہے : مسلم تفضیل عقید والل منت بیل یوں مرقوم ہے : مسلم تفضیل عقید والل منت بیل یوں مرقوم ہے نام الفالمین میں بھر اخیار مالیوں ، بھر ملا نا مرتب بیل بھر بین بھر بقید صحابہ کرام مسلوات الله وسلام علیم الجمعین ۔

(مطلع القرين في اباية مبعة العرين ص ١٣٣)

دوسرے مقام يد إلى مرقم ب:

عویز واہمیں حکم ہے کہ ہر ذی فضل کو اس کا فضل دیں جب ہم نے مرتبہ حضرت مولی ڈاٹٹٹٹا کا بعدان تین حضرات کے تمام صحابہ کرام وہ اہل بیت عظام و کافہ مخلوق الی جن ویشر ومطالک

# 34 كالريقة الحدية في حقيقة القطع بالافسلية كالمالية كالما

ے زیادہ جانا توان کامرتبہ عنداللہ ایسای تھا پھرتو بین کیا ہوئی ؟ تو بین تو عیاذ باللہ جب ہوتی کہان بینول حضرات کے موااد رکنی کو حضرت مولیٰ سے افضل بتائے۔

(مطلع القمرين في اباعة مبعقة العمرين ص ١٣٢)

ان میں سے اول الذکر افتباس میں شیخین کرمین بی افتیار مطاعکہ مقربین کی افضلیت کا ذکر ہے اور بیر تیب مذکور و بالا موضوع مدیث کے خلاف ہے اگر امام احمد رضاحتیٰ کے نزویک موضوع روایت واقعی فرمان نبوی ٹائیائی جوتا تو ان سے کیونکریتصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ فرمان نبوی ٹائیائی سے اختلاف کرتے ؟

دوسراافتہاں مصرف پیکہ مذکورہ بالا عدیث کے خلاف ہے بلکہ وہ پہلے افتہاں کے بھی خلاف ہے بلکہ وہ پہلے افتہاں کے بھی خلاف ہے اس لیے کہ پہلے افتہاں میں ملائکہ شخین کرمین پر مقدم ہیں اور دوسرے افتہاں میں ملائکہ شخین کرمین سے تو تحیا مولا علی سے بھی موفر ہیں اسطرے تو مولی علی شخین کرمین سے افضل قرار پائے بین حالانکہ یہ بات مطلع التم بن کے مقصد کے بھی فلاف ہے مطارا غور بھی ایسے ڈین وفیم مصنف سے اس قشم کے نبیان اور اس نبیان کے باعث است بڑے تضادات کی توقع کی جاسمتی سے بین

**جواب**: موصوف اگر ایسے بھونڈے امتر اضات عاکرتے تو بہتر بہو تا عرض یہ ہے کہ پہلے دونوں افتباس کے متعلقہ الفاظ کو ایک مرتبہ ٹورے پڑھیں ۔

**اقتنبان منصبر** انه انشل العالمين و اكرم المخلوقين محد رمول رب العالمين <u>ين عادات بحر انبياء</u> سابقين، بحرملائك مقربين بحرثيفين بحرفتين مجربقية محابركرام ملوات الندوسلا معليم اجمعين \_

اقتنباس نصبو ۱٪ ہم نے مرتبہ حضرت مولی رشی اللہ تعالیٰ عند کا بعد ان تین حضرات کے تمام سحابہ کرام والی بیت عظام و کا فی مخلوق الہیٰ جن ویشر وملائکہ سے زیادہ جانا۔

یں قارمین کو دموت فکر دیتا ہول کداعلی حضرت نے جب اقتباس نمبر ایس ملائکد مقربین کی تخصیص کر

سرید یکدا گی حضرت نے افتہاں نمبر اکے آگے تشریح کرتے ہوئے کچھ یوں وضاحت کی ہے!

اور پر ظاہر کہ سلما واحدہ میں مافیہ التفاشل، یعنی وہ امر جی ہیں کی بیشی کے اعتبار کے سلمار مرتب ہواایک ہی ہوگا۔ اور وہ افراد جن کی زیادتی اہینہ ماتحت پر دوسرے اعتبار کے ہوگی، اس سلمار کی ترتیب میں نہیں آسکتے ، بلکہ وہ دوسلم ہوجا ہیں گے مثلاً اسلمار دشنی میں آفیاب ہے ہوگی، اس سلمار کی ترتیب میں نہیں آسکتے ، بلکہ وہ دوسلم ہوجا ہیں گے مثلاً اسلمار دشنی میں آسکتے ، بلکہ وہ دوسلم ہوجا ہیں گے مثلاً اسلمار دشنی میں آفیاب ہے ہو جھری ، بھر چاقی اب اگر کوئی کہنے واللا یوں مجے کہ افسل شریتے ہو ہے کہ ماہتا ہو گئی ہے واللا یوں مجے کہ افسل آفیاب ہے بھر ماہتا ہو ، بھر چاقی اب آگر کوئی کہنے واللا یوں مجے کہ افسل آفیاب ہے بھر ماہتا ہو ، بھر چاقی انسان کو بدل دیا ہیں گلام مجانین میں داخل ہو گا کہ اس نے ایک می ململہ میں مافیہ التفاض کو بدل دیا ہی بالنہ وردو والمر بیال بھی ایک ہی ہوگا، اور جس بات میں رمول اللہ تا توانی کو بدل دیا ہی بالنہ وردو والمر بیال بھی ایک ہی ہوگا، اور جس بات میں رمول اللہ تا توانی امریت سے نیا مطابح المرین کی ہوگین پر ذیادتی مائی گئی ہے بعیندای امریت شخین کو جناب عثمان وحضرت مرتضوی پر نے (مطلع القرین)

ٹاید ساد ولوح عوام تویہ وھوکاد ہے کی توسشش کریں کہ کہاں فرشنے اور کہاں صحابہ کرام ۔لہٰذامناسب ہوگا کہ عقائد کی کتب سے اس عقید ہ تو بھی بیان کیا جائے تا کہ عوام الناس کو اطمینان قلب حاصل ہو۔

ي مبدالحق عدث و بلوى بيسية اللحق بين:

"خواس بشر (انبیاء ورس) خواص ملائکہ ہے افضل میں \_\_اورعوام بشر (غیر انبیاء یعنی اولیا مالنہ اور انقیاء) عام فرشتوں ہے افضل میں بخواص ملائکہ عوام بشرے افضل میں۔اس

#### الطريقة المحدية في حقيقة القلع بالافعلية كالمائل اختلات أيس " مناسين سارى أمت كالجماع ب اوركن كومجال اختلات أبيس "

( يحميل الإيمان ص ٨١ استرجم بكتبه نبويد. لا وور )

ال تخیق سے یہ بات واضح ہوگی کہ موصون کے تمام اعتراضات باطل ومر دود بیں درامل مخالفین کو اللہ ضرت کی تخاب مطلع القمرین سے سخت تطلیعت پہنچی ہے اس لیے سی دلیمی دلیمی طریقہ سے اس مخاب کو مشکوک کرنے کے لیے السے ہمچھی کا امالا میں سے سامنے پیش کرکے اور ڈھے دھیے الفاظ میں اعلی حضرت میں ہو السے ہم محکوم کے مذموم کو مشتش کو یہ وال چروحا یا جارہا ہے۔

اعتراض: ایک ما ب اعراض کرتے ہوئے کہتے یں:

''دوسری موضوع مدیث: اگرآپ غورفر ما بین تو یول معلوم ہوتا ہے کہ مذکور پہلی موضوع مدیث کی کو کھ سے حب ذیل دوسری موضوع مدیث نگالی گئی۔۔۔ یعنی ابو پکڑ زیاد و نماز ول اور دوزول کی وجہ سے تم لوگ سے آگے جس نگا جلکہ این رازگی وجہ ہے آگے بکل گیا ہے جو این کے سیننے میں سجا دیا گیا ہے۔۔۔۔لیکن افسوی کہ روایت نیوی ٹائٹائٹر نہیں جلکہ ایک غیر نبی شخص بڑرین عبداللہ المزنی کا قول ے'۔

جواب: عرض یہ ہے کہ ایسی موقوت و مقطوع روایات جن پیس عقل وقیاس کاممل دخل مذہومر فوع سکی پیس شمار ہوتی ہے۔ کیا قال الشیخ المحقق

اعتراض تو یہ و نا پائے تھا کہ یہ عدیث مرفی نہیں بلکہ مقطوع ہے۔ افعیل ایک تابعی بکرین عبداللہ المزنی کی غیر بنی جیے عامیانہ الفاظ نہ استعمال کرتے ۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ وہ غیر بنی تھے مگر تا بعی بھی گھنا جا سکتا تھا۔ اگر اسول مدیث کی ابتدائی تخاب جو پچول کو پڑھائی جاتی ہے کو دیکھ لیتے تو اس روایت کو موضوع تھنے کی بجائے اس کو مرفوع کہنے پر اعتراضات کرتے مگر ایک تا بھی کے قول کو موضوع تو موضوع تھنے کی بجائے اس کو مرفوع کہنے پر اعتراضات کرتے مگر ایک تا بھی کے قول کی مد موضوع تر ادرینا کہ تھی کے مواد کیا ہوسکتا ہے ۔ یونکہ تا بھی کبیر بکر بن عبداللہ المرنی کے اس قول کی مند جوٹی نہیں بلکہ من ہے۔ اور موضوع تو من گھڑت اور چھوٹ کو کہتے ہیں۔ طالا نکہ ایک طالب علم کو بھی معلوم جھوٹی نہیں بلکہ من ہے۔ اور موضوع تو من گھڑت اور چھوٹ کو کہتے ہیں۔ طالا نکہ ایک طالب علم کو بھی معلوم

الفریقة المجہیة فی حقیقة النظم بالافعلیة کی طرف کر دی جائے و محدثین ان اقرال کی وشاحت ہوتا ہے کہ اگری قبل کی نبت بنی کر پر بائی افران کی طرف کر دی جائے و محدثین ان اقرال کی وشاحت کردیے بی بی کہ بیر مقطوع ( تابعی کا قول ) ہے۔

ال مندرجہ بالانجین سے بیدواضح ہوگیا کہ اعلی حضرت رحمہ اللہ علیہ کی تناب مطلع القمر بن پر اعتراض فضول التحقیق کے میدان میں کوئی چیٹیت نہیں۔

افریق کے میدان میں کوئی چیٹیت نہیں۔

افریق کے میدان میں کوئی چیٹیت نہیں ہے بیند تعلیم کا تاب مطلع القمادی اور مجمود معید ممدد سے کوئی اللہ المہدان میں ایسی باقول کی کوئی چیٹیت مند سے افرید الفرادی اور مجمود معید ممدد سے کوئی چیٹیت مند بین شمار کیا ہوکہ حقیقت کے برعکس ہے ادر تحقیق کے میدان میں ایسی باقول کی کوئی چیٹیت مند بین شمار کیا ہوکہ حقیقت کے برعکس ہے ادر تحقیق کے میدان میں ایسی باقول کی کوئی چیٹیت میں ہے۔ کیونکہ ان کے عقائد الی سنت کے خلات اور برعکس ہیں۔

and the first the second substitute light from

Care market his regularity and the Artist Contract

والمائلية المراوية والمناور والمناورة والمناورة

## الطريقة المحدية في حقيقة العلم بالانعلية كالمالي المعالمة على المعالمة المحديدة في المعالمة ا

تحقیق کامعیارید ہونا چاہے کہ جوبات ہی ہواس کو بیان کیا جائے ندکد دوسرے موقف کو بیان کیا جائے ۔ لیدا جس بات کا علم ہواس کو توام الناس کے سامنے بیش کیا جائے تاکدار باب اہل علم کے علاوہ عوام الناس بھی اس سے استفادہ کر سکیں عرب محقق احمد بن صدیات الغماری کے بارے میس تحقیق بیش خدمت ہے۔ اس سلامیں حقیت کو آٹھار کیا تھیا ہے آگراس بابت کوئی اعتراض ہوتو مطلع کر ساس تاکد تو بدکر کے اپنی اصلاح کی جائے۔

# عرب محقق احمد بن محمد الصدريق الغماري

عرب محقق اتمد بن محد الصديق الغمارى وتقضيلى مضرات نے الل سنت كا ايك جيد عالم بنا كر پيش محيا ہے۔ يتن نے متعدد باركئي علماء كو اس بات سے آگاہ محيا تھا كديد الغمارى الل سنت يتن سے آيس ہے ، اور حنيوں كا توسخت دهمن ہے بلكہ احناف كا ى نہيں اكابرين الل سنت كے بارے ييں جو اس نے كھا ہے وہ پڑھ كر دل خون كے آنبورونے لگتا ہے۔

ابتداء میں جب علما رکوئٹنے محمود معید ممدوح اور احمد الغماری کے عقائد کا علم بدتھا تولاعی میں اس کی چند کتابوں کا تر جمہ المی سنت کی طرف سے پیش کیا محیا مگر اب جب اسکے کا عقائد کا پر دو چا ک ہوچکا ہے تو اس کو المی سنت میں شمار کرنا بڑی بنصیبی اور تلام عظیم ہے۔

غماری صاحب کے عقائد کا جائز و قاریمن کرام کی خدمت میں پیش ہے تا کہ افعیں معلوم ہو مسکے کہ وہ صحابہ کرام اور جمہورانل سنت کے بارے میں تمیام وقف رکھتے تھے۔

# والريقة المحدية في حقيقة القلع بالافعالية المحالية المحال

#### حضرت اميرمعاويه الناف

احمدالغماری اپنی مختاب البحراهمیق ص ۴۸ پرصحافی رمول کانتیاتی حضرت امیر معاویه رفایتی کے بارے پیل لکھتے ہیں :

الطاغية معاويه قبحه الله ولعنه يعنى ظالم معاديه الله كي طرف ساس بريرا في اورلعنت و

#### حضرتسمرةبنجندبالا

المدالفماري الني كتاب الجونة العطارج ٢٥ ص ٢٥٦ رد كفية بين:

و کان مع شدید العداوة لعلی علیه السلامه و آل بیته الکرام-یعنی ان کی صرت علی اورانل بیت اطهار سے سخت مدادت قمی ۔

اوراپنے ایک رسالہ جو ابھول نے الفقیہ مجدالفلاح کی طرف لکھااس میں رقم طرازیں۔

كافو منافق يعنى يكفراورمنافق تقے۔

ا بني تماب الجوية العطارج ،اص ٢٠٠ ير الحق إلى -

وسفات دماء كثيرة ظلهاً عداونا-اوربهت سادول كاخون ظلم اور دممني يس بهايا-اورائ صفحه پرايك مديث تهمى بهان سهرة بن جندب في النار - يعنى حضرت سمرة بن جندب آگ يې ب- جبكه اس مديث كوعلامه ذبى مُرشد ني سراعلام النبلا من ۳ ص ۱۸۴ پرموضوع الحماب -

#### حضرتابوهريرة

احمدالغماري اپني كتاب البرهان الجلي ص ٧٢ پر انجھتے ہيں۔

الناع في عُقِل كَتَ أَوَكَ لَكُمْ فِي الْحَكَانِ فِيهِ بَاقِلا مِن غَيْرِ دُوق و لكنه علم لكونه حعه من النبي الله قال احمد الغهاري أي بخلاف على عليه السلام فانه كان حاملا له عن دُوق فلذالك كأن امام العارفين ومرجعهم دون غير-

الريقة المدية في هيئة القطع بالانعلية المالية المالية المالية المدينة المعربة في المالية المال

یعنی حضرت علی کے نخالف تخصاور بیر عنصه ان کی طبیعت بیر انتصا۔ اس بات پرانکے ثا گر دشنخ ابوخبرز تعلیقاً لکھتے ہیں!

تأمل سوء ادب هذا المنحرف مع ابي هريرة وموافقة المولف الذيواق له-يعنى يدادب كے خلاف ہے اور يدخرت ابو حريرة برا الفظ سلام ان ہے اور اس كى طرح كى ديگر باتيں مؤلف كى لمبيعت بيس بيں۔

#### امام شعبی ﷺ

احمد بن الصديان الغماري صاحب اسية بهائي في تماب الباحث عن ١٦ رتعليقا لكحت من ١

وهذا يوجب طعناً في شعبي وفي دينه و يثبت وقوعه في اعراض الإبرياء بضرب من التدليس-

اوریہ بات امام تعبی اورائے دین میں طعن کو لازم کرتی ہے۔اور جن چیزوں سے پچنا چاہیے ان میں اس کاوقرع ثابت ہوتا ہے۔

#### حضرت ابن ابى ملكيه

ا پنی کتاب جونة العطار، ج۲ص ۲۲۷ پر ابو الفرض الاصبها نی کی کتاب الاغانی سے تابعی کبیر ثقة جلیل حضرت ابن افی ملکیه میشند پر اعتراض اور طعن کیا ہے۔

#### اماممالك

جونة العطار، ج ٢ص ٢٢٧ پرامام المسنت امام ما لک بلافت کے بارے میں لکھتے ہیں:

حکایۃ فیما اند کان مغنیا و کان یتبع المغنین۔ ان کے بارے میں یردوایت کی گئی ہے کہ ہوگانا گاتے تھے اور گانا گانے والوں کا اتباع کیا کرتے تھے۔

# والرية الحدية في هية القلع بالافعلية المحالية ال

#### امام احمد بن حنبل التو

غماري ماب، الجونة العطارج ١٣ ص ٢٨ يراتحت إن:

مع ان الحارث من كبار اثمة الصوفية و اعرف بالله من امامر احمد بن حنبل رحمه الله-اوريكِه مارث المحاسى برُّ سما تمرضوفيا مين سمس تتصاورامام احمد بن منبل سے زیاد وعارف باللہ تھے۔

#### امام اعظم ابوحنيفه بالثؤ

الجونة العطاري ٣ ص ٢٦٢ يكفت يك فانى أراى الفتوى عندهب ابى حنيفة ضلال- اوريس رائد يتا ول كذا بوحفيد كمذوب كم طالن فتوى دينا كرارى ب

است شاگرد کو ایک سوال کے جواب میں امام اعظم ابوطنیفہ کے بارے میں کہا۔ ابی جیفہ " یعنی بدیودادمیت کا حصد (الجواب المنتقیص ۲۳)

جولوگ اپنے آپ کو حتی سیجھتے ہیں ان کو کم از ایسے الفاظ استعمال کرنے پر فماری کی تکذیب کرنی پائے مگر افون کچو علماء کرام ایسے ہیں جنمیں چند مرائل سے دلچینی ہے افیس ندانل سنت کی پرواہ ہے اور دھنیت کی ۔ان لوگوں کے کان پر جو بھی نہیں رینگتی ۔اور عوام الناس میں صرف اتنا کہد دیسے ہیں کہ نیس جناب یہ حت الفاظ ہیں ۔ تف ہے ایسے علمائے کرام پر جوایے الفاظ بول کر اس ممتلہ سے مرف نظر کرتے ہیں۔

#### اماممحمدبنالحسنالشيباني

جونة الطارج عش ٢٧٨\_ ٢٧٥ برلكمت في

قيل لعبدالله بن المبارك من افقه ابو يوسف أو محمد بن حسن فقال قل ايها أكذب،

الورعبدالله بن مبارك سے يو چھا حميا كه امام ابو يوست زياد وفقيد جن ياامام محمد بن حن الشيباني تو امخسول

# الرية الحدية في حية العلم بالافعلية كالمالية المحديدة المحديدة المحديدة العلم بالافعلية كالمالية المحديدة العلم بالافعلية كالمالية كالمالية

نے کہا: یہ بوچھوں کے زیادہ جموٹا کون ہے؟! اس قول کے بعدا حمدالغماری معاصب لکھتے ہیں:

قلت الوسئلت أنا لقلت للسائل قل أيهها أفجر أو اشد تلاعبا بدين الله و الاحلت معهما شيخهما أبا حنيفه لا بارك الله في تلك العصبية الغبيثة الضالة الهضلة يعنى يل كبتا بول كما أرموال كرف والحدف في حلك العصبية الغبيثة الضالة ويعنى يل كبتا بول كما أرموال كرف والحدف في حدت وال كميا بوتا توييس سائل كو جواب ديتا كدكو (يو جهو) كدان دونول يس سے فا بركون باورزياده دين كے سافة تحلينے يا مذاتى از الله كان بي والله كون بي الله تعالى ان سے داخى يتم الومنيف بھى داخل بي الله تعالى ان سے داخى يا بول كان سے داخى يا بول كان سے داخى يا بول كے سافة الله كان بي داخل الله كان سے داخى يا بول كے سافة الله كان بي داخل الله كان سے داخى الله كان ہے داخل ہے الله تعالى ان سے داخى داخل ہے الله تعالى ان سے داخى داخل ہے الله تعالى ان سے داخى الله كان ہے ہوئے الله كون ہے داخل ہ

#### محدث يزيدبن هارون اللفظ

جوئة الطارج ٣ص ١٢ ير الحقة إلى:

بصری ناصبی یعنی بسرہ کے ناسی تھے۔

#### محدث على بن الجعد عليه

جونة العطارج ٢ ص ١١٥ پر الحقة ميں \_

کان ناصبیا خبیشاً مثل علی بن الجعد فیا حقه الا أن یکون من بنی الاسر ائیل- یعنی وه خبیث نامبی تخامحدث کی بن جعد کی ماننداور حق بیکه بیه بنی اسرائیل میں سے ہور

#### امامبخارى

جونة العطارج ٢٥س ٢١٨ ير لكھتے بيں \_

كأن فيه نوع انحراف عن اهل البيت وميل لاعدوانهم.

ا یہ بات سی سند کے ساتھ ٹابت جیں ہے۔ ای تمام جروحات کی حقیقت کے لینے راقم کی کتاب" تو ثیق صاحبین" ملاحظہ کریں۔

الطريقة المحدية في هيقة القطع بالافتعلية من الطريقة المحدية في هيقة القطع بالافتعلية من الطريقة المحدية في الموت الله المحدي المحديد ال

فهذا من ابن عدى جوريوجب اللومه يسقط المروة بل و العدالة والثقه-يا ان مدى كا قلم ہے جواس كى ملامت كا تقاضد كرتا ہے جس كى وجہ سے اس كى مروت بلكه عدالت اور ثقابت بھى ما تغة و ماتى ہے۔

> امام ابوزرعه الرازی اور امام ابو حاتم الرازی ﷺ نَحْ اللّک الْحَاصُ ۹۷ پر اَحْمَۃ یُں۔

كان يمرقان الجرح والكلام على الاحاديث من البخارى بل ظلماله فى كتأب الكبير في الرجال و تسياه لانفسهما فأمرا عبد الرجن بن ابى حاتم أن ياخذ تسخة من كتاب البخارى و يسألهما عن الرجال المذكورين فيه وهما يجيبانه بجواب البخارى حتى أتيا على جمعى الكتاب-

یعنی پد دونول حضرات احادیث پرجرح اور کلام کوامام بخاری سے سرقد کرتے بیں بلکدانہوں نے امام بخاری کے سرقد کرتے بی بلکدانہوں نے امام بخاری کی کتاب انجیر ٹی الرجال بیس بڑا علم کیا ہے کہ ان کی باتوں کو اپنی طرف منسوب کر لیا ہے۔ انہوں نے عبدالرحمن ابن ابی حاتم کو امام بخاری کی مختاب کانسخدلانے کا حکم دیا اور وہ دونوں حضرات سے اس میں مذکورہ رجال کے بارے میں سوال کرتا رہا اور یہ دونوں وہی جواب دیتے ہے۔ اور پوری مختاب انہوں نے ابنی بنائی۔

امام ابن معین مینید در دالنعن اس ۱۱ در التحت ال

بعدماضعف ابن معين سويد بن سعيد انه صادر عن عصبية وتحامل-

کی الطریقة المحدید فی حقیقة اتفاع بالافعلیة کی الفیلی کی الفیلی کی الفیلی کی الفیلی کی الفیلی کی الفیلی ال

ومن قلة حياء ابن حبان و ابن طاهر المقدسي و عدم تعظيمهما لحرمة رسول الله مع انه كلامنهما متهم مجروح بل بل رحى ثانيها بالعظائم -

یعتی آبن حبان ادر ابن طاہر آلمقدی کی بے شرمی اور رسول ٹاٹٹائی کی حرمت کی عدم تعظیم دیکھیے۔۔۔ان دونوں میں سے ہرایک متہم اور مجروح ہے بلکہ ابن طاہر المقدی پرتو بڑے میں الزامات لگتے گئے۔ مد

حافظ ابوحفص العبكرى إيي

جوندالعطارج ٣ص ١٣ يرفحت يل\_

وهذا غلو واسراف بل خرف و جنون يدل على ما بلغ اليه التعصب في نفوسهم على أل بيت و شيعتهم -

یعنی اور یہ مدے بڑی ہوئی،مداعتدال سے تجاوز، بلکہ فاسد العقل اور جنون دلالت کرتا ہے کہ آل بیت اورائے جاہنے والے کا تعصب ان کے فنوس تک پہنچاہے۔

حافظ ابن بطة يني

الجوئنة العطارج ٣ ص ١٣ برا<u> تحتة</u> ين\_

ابن بطة الحنبلى الناصبى - يعنى ابن بطينى ناسى يعنى دشمن الل بيت ب - حافظ شيرويه الديلمى بين عساحب مسند الفردوس اين كتاب الحنين ص الراحية ين -

# والرية الحدية في هيمة القلع بالافعلية المحالية ا

هوعندينا ضعيف والامريسمع بذلك المتقدمون-

يعنى يدمير عزد كي منعيف بالبدامتقدين في اى ليدان سيسماع نهيس كيا-

#### امامطحاوى

اسے ایک رٹیالہ جوکہ اپنے شا گر دانی خبز وکوے ۲ شعبان ۷۹ ۱۳۱۵ د کولکھا، اس میں رقمطراز میں ۔

لغة الطحاوي ركيكة بليدة محقدة معقدة ... والطحاوي لو لا حفظه وسعة رواية و

كثرة ايراده للطرق الغريبة و الاسانيد المتعددة لما استحق أن يذكر بخير على

الاطلاق لفرط تعصبه البالغ به الى حد المقت والصلال و العياذ بألله-

لیعنی امام فحادی کے لغت انتہای کمزور اور فضول ہے۔اور وسعت روایت میں اسکا مافظ بلکل نہیں تنے ا

اور کثیر طور پر اس نے جوطرق بیان کیے ہی وہ غریب ہیں۔ اور جو اسانید متعدد ہ اس نے بیان کیے

يُل الى كى وجد سے ووال بات كامتحق بكر مطلقا الى كاذ كرفير كے ساتھ يذكيا جائے۔اوراس وجد سے

بھی وہ تعسب میں ناپرندید گی اور گمراہی کی مدتک پہنتے چکا تھا۔

امام قرطبی ابنی کتاب" الحراهمین "ج اص ۵۱ پر لیجنے ہیں۔

قان كل عالمد لا يعظم الصوفية فعلمه و بال عليه وسبب في جر الضلال اليه فقراد لا يحب امثال ابن جوزى والقرطبي صاحب التفسير- اورجوعالم موفيه كعلم كي المنافية المنافية المنافية علم كي المن يرب اوريبب بال وكمرابي كي طرف لي جائزة بان تعقيمة كرف في مثال الله يونيس ميها ان جوزى اورامام قرلجي ساحب تقيرا وكام القرآن \_

ابن عبدربه صاحب العقد الفريد عليه

جوي العطارج ٢ص ١٣ يراتحق في الخبيث يعنى ابن عبدر بكفياب

ابنحزم

الاقليرس ٥٥٦ برنصة من ابن حزم الخبيث يعنى الن توم نبيث كمثيا تقا\_

# الرية الحرية الحرية في الأنسلية المرية الحرية في الأنسلية المرية المحرية الملك المرية الملك المرية الملك ال

جونة العطارين لكصة بين-

ان هولاء الفقهاء الجهلة بالحديث هم الاصل فى فسأد الدين و ضلال البسلمين و القضاء على الشريعة الاسلامية والهم هالكون عند الله تعالى لا محالة - والقضاء على الشريعة الاسلامية والهم هالكون عند الله تعالى لا محالة - يعنى ب شك و وفتها ، جوعلم مديث ب جائل تح يه دين يس فراد بملما نول كى كرابى اوراسا كى شريعت يس فراد يا عارك الله و دارين ، اوريه برصورت يس الله ك نزد يك بلاك بون واله بال

#### امام باجى مالكى

ا پنایک رمالہ جواپنے ٹاگر دائی فیز ہ کو رکتی الاول ۷۸ ساح کو گھا گیا اس پس رقمطرازیں۔ من رأی اقیسة الحنفیة و أمثال الباجی من المالکیة استجاز لعنهم والحکم علیهم بالمروق من الدین -

جو حنفیہ اور مالکیہ میں سے علامہ باجی کے قیاس کو دیکھے گا توان پر لعنت کے جواز کااور دین سے نگلنے کا قول کرے گا۔

#### حافظ ابن كثير ﷺ

جونة العطارج ٢ ص ٢٠ پر لکھتے ہیں۔

اما جاهل بالحديث والفقه والانساب...وقع كذاب-بهرمال و ما فظ ابن كثير مديث ،فقد اورنب كي علوم سے جالمی تحارر اور جموثا واقع ہوا ہے۔ اصام ذھبعي مُشِيْد

البرحان الحلي ص ٢٢٣ يرهجتے بيں۔

الذبهى الخبيث يعنى امام ذبهى كحثيا بغيث ب\_

الريقة المحدية في هيئة القلع بالافعلية المحالية المحالية

امام ابن ابى العزشارح عقيده طحاويه ﷺ

اسپنالیک مکتوب ۲۵ دوالعقده ۲۷ ساه میں اسپین شا گردابن الی خبز و کو لکھتے ہیں۔

أما كونه تاصبيا فلا يدخلك شك في ذلك-

امام این انی العروشمن تا مبی تضااوراس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔

ابنخلدون يراسه

قع العروق الورديي عير المحقة بي \_

ذلك المبتدع الخبيثوة ابن فلدون بدعى اورضيث تها-

امامتاج الدين سبكى

اپے مکتوب مورخہ ۱۳ دنیج الاول ۲۲ ۱۳ ھرمیں اپنے شاگر دمجدالفلاح کو لکھتے ہوتے رقمطرازیں ۔ مجنبون الانشاعر ہ یعنی امام کی مجنون اشعری تھا۔

ملاعلى قارى بينية

ا بني مختاب المنشوى والبعارس ٥٣ مين لكحته ين \_

اهتهه بالحسد والبغضاء الأثمة العرب ... ابان فيها عن جر أة خبيثة ووقاحة شنيعة المروب نے ان کو تحمیم کیا ہے حمد اور بغض کے ساتھ۔۔۔ اس سے ظاہر بمو ماتی ہے اس کی خباشت کے ساتھ جرأت کرنااور تبیح چیزول میں اس کاواقع ہونا۔

اسام شناه والى الله تملوي

حافظ مناوى عييه

ابني متاب الأمالي المتطرف بس الدهجية بن-

وهوالرجل لا تحقیق معه فیماینقل أو یقول-اورائ شخص كى كوئى تحقیق نبین بونقل كرد باب یا جو كهد باب \_

# العريقة المحدية في حقيقة القطع بالانصلية المحديثة في العلمية المحديثة في العلمية المحديثة في المحديثة

į

الت

ال

Ŋ

là

s!

#### امام عبدالغنى النابلسي

ا پنی کتاب جوئزة العطارج اص ٢ ١٣١٨ ١٨ ١٨ ايس لکھتے ہيں۔

#### علامه بدرالدين العينى

تبين تليس المفترى ص ١٣ برلكسته إلى-

لا يدرى الحديث... صنعة نقل الفروع و اعراب الكلمات من متعصبة الحنفيه... أنى لحنفي نحوى مورخ جاهل بما سوى ذك أن يعرف الصحيح من المكنوب مر حديث رسول الله الله

یعنی امام عینی مدیث کوئیس جانتے تھے۔ فروع اور کلموں کے اعراب نقل کرتے تھے یعنی متعصب حنیوں میں سے تھے۔۔۔اور ہے شک حنیوں کے لیے بخوی اور مورخ تھااور اس کے علاوہ مدیث رمول ٹائٹائٹے میں جموٹ اور کج کی تفریلن سے جاتل تھا۔

#### امام شاهولى الله دهلوى ﷺ

ا پینے ایک مکتوب مورخه ۱۳ ارمغیان ۷۲ ۱۳ هدیس ا پینے شاگر دا او خبرز د کو لکھتے ہوئے رقم طرازیں۔ عند باہ عند ب من الجنون والب ب عقر . . خبیدے الباطن یعنی شاوولی الله د ہوی مجالتا ہم مجنون اور بدعتی ۔ ۔ ۔ کا باطن خبیث تھا۔

# الرية المرية المرية المعيد الحقيد العلم بالافعلي المعلم ا

ابني تناب كشف التار المسبلة ص ٢٤ بر تفحق مي \_

الشيخ اللوطى الجاسوس تأرك الصوم و الصلاة قاتل الارواح سفال الدماء سارق الكتب و الاموال نائك النساء و العيال قبحه الله-

لوظی، جاہوی، نماز اور روز و کا تارک، روحول کا قاتل ،خون بہانے والا بختاییں اور مال چوری کرنے والا، پیچال اور عورتوں سے مقابلہ کرنے والا، اللہ کی برائی ہو۔

اوركت التارالمبلة ص اسم يرمزيد لكحقة بيل\_

عدالحى الخبيث المجرم ... أيها الخنزير .. ولو كنت فى بلدك فاس لفسوت عليك يا ابن الكلب ... يا مؤذى المسلمين يا عاق يا زنديق يا ملحد يا جاسوس يا لوطى يا

عبدالحی ایک خبیث مجرم تھا۔۔۔اے خزیر۔۔۔اورا گرتواپنے شہر میں ہے تو تجھ پر ہلاکت پر دو۔۔۔۔ اے ائن الکاب ۔۔۔اے مسلمانول کو ایذا دینے والے گھر سے نکالے ہوئے،اے زندیلق،اے ملحدالے لوقی ،اے خزیر۔

#### حافظ ابن حجره يثمى الله

ابنایک ٹاگردکوایک موال کے جواب میں محتوب لکھتے ہوئے فرماتے ہیں۔

و كتأب الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمي في قبرة مع كتأب سلب الجنان عنه، وعن صاحبه يدل على جهل ابن حجر، و نفاقة و ناصبية - (الجواب المتقير الم) اورائن جرافيتمي كي كتاب العواعق المحرقة قبريس ب الحي كتاب سلب الجنان كراقة اوريكايس ابن جركي جهالت، الحكي منافقت اورناصبيت بردلالت كرتي ب\_

# 50 كالعريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية

#### احمدبن الصديق الغمارى كامسلك:

اتمد بن العدلی الغماری ظاہری مذہب یعنی غیر مقلد تھے تقلید کے خلاف تھے ۔ابھول نے تقلید کے رؤیس الاقلید نامی ایک مختاب بھی تھی ۔اورتقر ۔بأہر مختاب میں مقلد کو جامل اور لا علم بھھا ہے ۔اور اس مختاب فتح الملک العلی میں بھی مقلد کی تذلیل جا بھا کی ہے ۔

#### احمدبن محمد الصديق الغمارى كاعلم اخذكرنا:

اتمدالغماری نے اپناعلم الی تشیع سے اند کیااوران کی تمالوں سے متاثر ہوئے۔ان کو بہت سارے الل تشیع سے علم انذکر نے کاموقع ملا ان لوگوں میں شرف الدین البنانی جوکہ الوحریة بیخ المضیر تا 'نامی محاب کے مصنف میں ۔اور محن الامین العاملی البنانی صاحب محتب' الحصون المدیعة ،کشف الارتیاب اوراعیان الشیعہ'' ۔ان کی محتالوں کا تذکرہ خود احمد بن الصدین الغماری نے اپنی محتاب' فتح الملک العلیٰ میں بھی تذکرہ کیا ہے۔

#### حديث كى تحقيق ميں رجحان

ان کی تنابوں سے پڑھ کریہ بات واضح ہو ہاتی ہے کہ بیتھے امادیث کو اسپینے مسلک کے مطابق ضعیت کہتے اور شعیت بلکہ موضوع روایت کو تھے ثابت کرنے کی کو مشتش کرتے تھے میثال کے طور پر اتمہ الغماری فضائل شام کے بارے میں وارد شدہ روایات جو کہ تھے اور مشہور ہیں ان کو ضعیت اور موضوع کہتے تھے جو کدان کی کتاب الجو نیۃ العظار جلد ۲سے ثابت ہے۔

#### احمدابن الصديق الغمارى كى تناقضات

مدیث کی تصحیح اور تضعیف میں راو یول کے احوال اور انکی توشیق وتضعیف ایک اہم معاملہ ہے مگر اس میدان میں بھی احمدالغماری اپنی پنداور نا پند کا خیال رکھتے ہیں جس کی واضح مثالیں موجود ہیں۔ اسوید بن سعید کی توشیق پر الغماری نے اپنی مختاب در والضعف عن صدیث من عثق فعف کے ص ۱۴ سے لے کرص ۲۱ تک توشیق ثابت کرنے کی کوئشش کرتے ہیں مگر جب کد اپنی دوسری مختاب

ان المهوضوعات و الوهیات فیه قدر الربع یعنی اس تماب میں موضوعات اور واهیات روایت چوتھائی صدکے برابر میں۔ اس تماتش کا مقصد صرف بیتھا کہ جہال ضیاء المختارہ کی احادیث کی تصحیح ثابت کی و ہاں امام حن بصری میسیة کا سماع حضرت علی المرتفیٰ رہی تھی ہے ثابت کرنا تھا جبکہ دوسرے مقام پر ابن تیمیہ اور عبدا کی الکتانی کارد کرنا تھا۔

٣ \_ اپنی مختاب المثونی والبتارس ١٨٨ پرراوي كے بدعت كے بارے ميں لکھتے ہيں :

ان العقیدة لا تأثیر لهافی الروایة مالعدیکن صاحبها داعیة روی مایؤید عقیدة یعنی که راوی کاعقیده آس کی روایت پر اثر انداز آمیس ہوتی مگر اگروه اپنی بدعت کرطرف دا عی نہ ہواور وہ روایت مذکر ہے جو اس کے عقیدے کی تائید میں نہ ہو جبکداس اصول کے برعکس اسپنے دوسری کتاب فتح الملک العلی ص ۱۲ عربی پر کھتے ہیں :

وكذلك ما اشترطوه فى قبول رواية الهبتدع من أن يكون غير داعية فانه باطل فى نفسه مخالف لها هم مجمعون فى تصرفهم عليه-٣- اپنى تناب در مالضعف عن مديث من عثق فعت كل ١٢ يركفت فيل :

رمي العلماء لسويد بن سعيد بألتلقين والتدليس وغيرها وكله من الجرح الغفيف

والمريقة الحمرية في هيمة القطع بالافعلية المحيدة القطع بالافعلية المحيدة القطع الافعلية المحيدة المحيد

یعنی علماء کرام نے سوید بن سعید کو تلقین قبول کرنے والااور تدلیس سے متصف کیا ہے مگریہ تمام جرح خفیف، ہلکی میں ۔

اس کے برعکس ایک مقامی اخبار الحرید و ۱۸۵: مورخه ۹\_ ۱۱\_ ۱۹۴۳ میں لکھتے ہیں:

ثم هو مع ذك موصوف بأ فش من كثرة الخطاء و هو قبول التلقين فانه أشد اسباب ضعف الحديث-

یعنی اور بیده ہے جو کشرۃ الخطاء اور بیر اس لیے کہ وہ تلقین قبول کرتا تھا اور بیشدید وجوہات میں مدیث کے ضعیعت کے لیے ۔

> اول مقام پرتلقین کومعمولی جرح قرار دیا جبکه دوسرے مقام پراس کو شدید جرح قرار دیا ہے۔ ۵۔اپنی کتاب فتح الملک العلی ص اے ۲۲۔ ۲۳ میں تھتے ہیں :

بأن فى الصحيبين احاديث مقطوع ببطلانها وضعفها-يعنى حين من احاديث مقطوع ، باطل اورضعيف روايات موجوديل-جكداس كريمكن اپنى دوسرى مخاب المثنوني والبتارس ١٣٣ براكھتے ہيں:

ان الطعن في أحاديث الصحيين خرق لاجماع المسلمين اتباع لغير سبيل المومنين فأن الامة مجمعة على صحة احاديث الصحيين و متفقة على تلقى ما فيها بالقبول-

٣ ـ اپنی مختاب قفع العروق الوردياس ٣ پر لکھتے ہيں :

ويضم الى هذا توثيق من انعقد الاجماع على قبول توثيقه و تقديمه على غيرهم وهم مسلم بن الحجاج اذاخرج له في صحيحه حكما منه توثيقه و على عيرهم وهم مسلم بن الحجاج اذاخرج له في صحيحه حكما منه توثيقه و يعني الله المال المال

الطريقة المحدية في هيمة القطع بالافعلية \ الكالكالي المحتل على المريقة المحدية في هيمة القطع بالافعلية \ الكالكالي المحتل على المريقة على :

ان البخاری و مسلماً خرجاً لکذابین متهمین بالوضع. یعنی بے شک بخاری و مسلم کذابول، تخم بالکذب سے روایت لیتے تھے۔ ۷۔ اپنی کتاب قلع العروق الور دیس ۷ پر لکھتے ہیں۔

قاعدة الجرح مقده على التعديل القاعدة الفاسدة العديد القاعدة الفاسدة يعنى يرقاعده كرترح مقدم جوتى بتعديل بردايك فاحدقاعده برجد جكداس كريمك بريده الاخباريس ايك وال كرجواب يس فرمات بيس :

فليعلم أن الجرح المفسر مقده على التعديل باجماع أهل الجرح والتعديل -يعنى علوم بونا بإئيك يرح مفرمقدم بوتى بتعديل بداور يدائل برح اورتعديل كا جماع ب فابت ب-

۸۔ اپنی بختاب الافلیدش ۷ ساور دیگر مقامات پرتقلید کو شلالت اور گمراہی سے تعبیر کیا ہے \_مگر اس کے برعکس اپنی بختاب البرحان الحجلی ص ۱۳۴ میں ایک مرید کو اپنے شنخ سے حن ثن اور اطاعت کرنے کالکھا ہے ۔

9۔ اپنی کتاب درالفعت میں سوید بن معید پر امام ابن المدینی مطابقتہ کے برح لیس بشی کے بارے میں تھتے میں :

ان الاقد مین یستعملونها فی قلیل الحددیث یعنی مقدمین لیس بشنی کا الاقدیث الیس بشنی کا الفاظیل الحدیث کرتے کے بارے میں استعمال کرتے تھے۔ کا الفاظ ای کے بیات سمجیح نہیں ہے کیونکہ بیا صول صرف محدثین نے امام پیکی بن معین کے بارے میں الفاظ ای کے بیات کے بارے میں لیس بشنی کہیں تو اس سے مراد جرح نہیں ہوتی بلکہ وہ یہ الفاظ اس راوی کے بارے میں استعمال کرتے میں جو کھیل الحدیث ہو۔

مرا المريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية المراح المر

یعنی حضرت حن بصری کا حضرت علی المرتفی براتین سے سماع شابت نہیں اور انہوں نے صرف ایک مرتبہ دیکھا اور بیرحقاظ مدیث اور نقادلوگول نے کہا ہے۔

#### احمدبن الصديق الغمارى كى تدليس:

و جدالاول : الغمارى نے اپنى تناب البحراعميق ص ١٩ پرمسنت عبد الرزاق ندويجھنے كى تصريح كى عبدالرزاق ندويجھنے كى تصريح كى ا

مصنف عبدالرزاق كنت أعلم انه موجود بضواحي صنعاء ثمر ذكر لنا

الگو شری أنه موجود أیضا بالاستانهیعنی مصنف عبدالرزاق کے بارے بیل معلوم ہوا کہ علاقہ صنعاء کے نواح بیل موجود ہے اور محدث
الکوشی نے کہا کہ مصنف عبدالرزاق ہمارے استانہ بیل موجود ہے۔ جبکہ اس کے برعکس الخصول نے
الکوش متعدد تصانیف بیل مصنف عبدالرزاق کے اعادیث نقل کیل بیل ۔ اپنی مختاب فتح الوحاب جلد ا
بیل ۱۰ روایات نقل کیل بیل جبکہ مما لک الدلالة تقریبا ۳۰ روایات نقل کیل بیل اور متعدد مقامات
پرمکل اسانی نقل کیل بیل ۔ جبکہ کتاب پاس آبیل تھی تو یہ اسانیہ کہاں سے نقل کیل بیل ہیں۔
۲ ۔ اضول نے اپنی مختاب الحین میں ۱۹ اور الاسالی المتظر فیص ۱۳ پرسیجے این شریم کے مدملنے اور نہ بی دیکھنے کی تصریح کی تب کے دیم ملنے اور نہ بی دیکھنے کی تصریح کی تصریح کی ہے۔

# العريقة المحدية في حقيقة القطع بالافعلية المحالية المحالي

ال غير موجود انه لم يقف عليه-

یعنی پر کتاب منجیج این فزیمه غیر موجود ہے ۔۔۔اوریس اس کتاب پرواقف نه جوسکا۔

جکہ اپنی مختاب میا لک الدلالة میں تقریبا ۳۸ روایات اور اپنی مختاب فتح الوصاب میں ۱۹ مقامات پر صحیح ابن فزیمہ سے استدلال کیا ہے۔

س بن رييه سے الدون عياب الدين الياني ممال الدالي المستظر فدس الدين يحق مي کد

بانه رأى (أى فقط) ثلاثة مجلدات في الطهارة و الصلاة فقط من مصنف ابن الدهيمة.

لین کہ میں نے سرف مصنف ابن ابی شیبۃ کے سرف تین جلدیں طہارۃ اور صلانہ کے بارے میں دیجمی ۔

جیگہ مرا لک الدلالة بیس تقریبا ۹۲ مقامات پر اس کی روایات نقل کیں بیں ۔اور فتح الوحاب میں ۹ روایات نقل کیں بیں اوران میں اکثر روایات طہارۃ اور صلاۃ کے باب کے علاوہ روایات ہیں۔

#### الغماري كي كتابين دوسرون سے اخذ شده هين

المحد بن الصدين الغمارى نے اپنى تمتاب فتح الملك العلى زيديوں اوراما مى شيعة كى تتابول سے افذ كر كے تحق ہداوراس كے سارے ولائل الحق سے ماخوذ بيس رزيديوں كى ايك مشہور تتاب الروض الفقير شرح مجموع الفقة الكبير، تاليف شرف الدين الحن بن اتمدالياغى الصنعانى الماء مديث الفقير شرح مجموع الفقة الكبير، تاليف شرف الدين الحن بن اتمدالياغى الصنعانى الماء احدیث المام کيا اوراس کے بعدجس نے بھی اس حدیث پر كلام كيا الكام كيا وراس كے بعدجس نے بھی اس حدیث پر كلام كيا الله الله كام كيا وراس كے بعدجس نے بھی اس حدیث پر كلام كيا الله كام كيا وراس كے بعدجس نے بھی اس حدیث پر كلام كيا ۔

٢ ـ ان كئ تناب ارفع اليدين في الدعاء "ما خوذ بعلامه ييوطى كئ تناب" فض الوعاء " سے ـ ٣ ـ " صحيح الحدديث البيسيليه " تمناب علامه يكى كئ تناب سے اغذ شدہ ہے جو كہ طبقات يس موجود

-4

کی اطریقة المحدیة فی هیقة القطع بالافعلیة کی الاربعین " سما فوذ ہے۔ استاد المربعین الی طرق الاربعین " بھی علامه ابن تجرکی الاربعین " سما فوذ ہے۔ هدایتی تتاب فتح الو حاب کے بارے بیس ۳۳ پر داخی تھا ہے کہ! و هو مساری التخریجه من تخویج المهناوی وغیری یکتاب تخریج المناوی سے اند نشرہ ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ میر خماری صاحب اکثر کتابیں دوسرے علما و کرام کی کتابوں سے پر ہرکرتے تھے لہذا معلوم ہوا کہ میر خماری صاحب اکثر کتابیں دوسرے علما و کرام کی کتابوں سے پر ہرکرتے تھے

راقم مملدافشیت پرجب مختف تنابول کامطالعد کرد با تھا تو مملدافشیت پر پرفتی اور قدیم

کتب دستیاب ہویش ان کتب علی علامہ علامہ عبدالواحد میمتائی حتی رحمہ الله کی مختاب "اصدی
التصدیق " علامہ حیات منہ کی کتاب" العطیم العلیم فی مسئلہ افضلیمة" علامہ میم الوائین مار ہروی رحمہ الله کی تخاب "دلیل الیقین" [ جیس مملا افضلیت کوتقریباً ۱۰۰ سوفیاء کے اقوال سے ثابت کیا۔ ایک ایم اور لا جواب کتاب ہے ۔ اس کتاب فاری علی ہی ہے ۔ افثاء الله بلداردو اقوال سے ثابت کیا۔ ایک ایم اور لا جواب کتاب ہے ۔ اس کتاب فاری علی ہی مدر منافان پر بلوی رحمہ الله کا منافرہ میں ہے۔ آلود محدث پر پلی اللی حضرت امام احمد رضافان پر بلوی رحمہ الله کا منافرہ میں ہوری ہے۔ آلود محدث پر پلی اللی حضرت امام احمد رضافان پر بلوی رحمہ الله کا منافرہ کی منافرہ میں معلم ہوا کہ کا منافرہ میں معلم ہوا کہ کا منافرہ کی منافرہ میں منافرہ کی منافرہ کا منافرہ کی منافرہ

ا اس كتاب كا تعقيق الخراج الدرة جر ييش خدمت ب\_

# العريقة المحدية في هيئة القلع بالافعلية المحلية المحلي

سوم المحجة القويه في حقيقة القطع بالإفضلية "يددوسرى تناب كاظاسب المحجة القويه "كافي نوكسى كه پاس دستياب بيسان تنابول في تلاش شروع في توافل تناب "السنة النبويه "كافراكشوم وصاحب منده في نقل مثر دير في دو تنابش الطريقة المحجدية "اور المحجة القوية - كافراكشوم وصاحب منده في المنابئ البيل البيريني من موجود في كاعنديد ديا يجند دنول بعدى فراكش صاحب في الن دونول تنابول كاليك المنظم في تعرف المنابئ المحجدية بيد ويا يجند دنول بعدى فراكش صاحب في النادونول تنابول كاليك المنظم في تناب المام كش قادري صاحب شلع في المناب كالمنابئ ويا مركزيد دونول عكن جناب من عبد الرجم المند دي ماحب في المنابئ عندول المنابئ ويول احباب كامشكور جول كذا فيول في المنابئ المنابئ عندول المنابئة والمنابئة ويول المنابئة والمنابئة والمنابئة والمنابئة والمنابئة والمنابئة والمنابئة والمنابئة والمنابئة والمنابئة و والمنابئة والمنابؤ والمنابؤ والمنابئة والمنابئة والمنابئة والمنابئة والمنابئة والمنابئة والمنابئة والمنابئة والمنابؤ والمنابؤ

یں نے اس کا بالاستیعاب مطالعہ کیا تو احماس ہوا کہ کتاب کو منظر عام پر لانا چاہیے۔ ای
دوران جناب سائیس غلام رمول قائی صاحب کو اس کتاب کے بارے میں معلوم ہوا تو انھوں نے
میرے عوریز دوست جناب مولانا عاطف سلیم نقشیندی کے ذریعے اس تلی عکس کی فر ٹو کا پی منگواتی ،اور
اس کتاب کی کھوزنگ جلد ہی منگل کر وا کے کھیجے دی ۔ اب اس کتاب کا دوسرا مرصلہ یہ تھا کہ اس کو حوام
النائل کے افادہ کی خاطرار دو قالب میں ڈ حالا جائے۔ چناچہ اس مقصد کے لیے میں نے اپنے کرم
فرما منازش افی سنت مفتی حمان عطاری صاحب ، کراچی سے رابط کیا تو انھوں نے اس کتاب کر ترجم
کے لیے اپنے ایک شاگر د جناب مولانا این یوسٹ حنفی صاحب کو منتخب کیا۔ چناچہ مولانا این یوسٹ حنفی صاحب کو منتخب کیا۔ چناچہ مولانا این یوسٹ حنفی صاحب نے اس کا ترجمہ چند دفوں میں ہی کر کے نیکیج دیا ۔ اس ترجمہ کا تذکرہ عوریز م جناب جواد
صاحب نے اس کا ترجمہ چند دفوں میں ہی کر کے نیکیج دیا ۔ اس ترجمہ کا تذکرہ عوریز م جناب جواد
صاحب نے اس کا ترجمہ چند دفوں میں ہی کر کے نیکیج دیا ۔ اس ترجمہ کا تذکرہ عوریز م جناب جواد

تیسرے مرسلے میں متاب میں مذکور واحادیث کی تخریج کاد شوار کام تھا۔ اس کتاب میں علامہ ہاشٹھ تھوی میں بیاتے نے قسم اول میں تقریباً "۲۸۷" احادیث اور قسم دوم میں تقریباً "۲۵۲ احایث نقل

ا ال كتاب كاللى المنزراقم ك باسموجود ب - انشاء الله اس كاترجم بحى عقريب شائع مومات كا-

کیں ، جوکل' ۹۳ ''امادیث بنتی ہیں۔اللہ کا نام نے کر داقم نے اس کی تخریج شروع کی اور تمام کیں ، جوکل' ۹۳ ''امادیث بنتی ہیں۔اللہ کا نام نے کر داقم نے اس کی تخریج شروع کی اور تمام امادیث ماموائے ۱۲ دوایات کے جوالہ جات درج کر دیے۔ یہ کام بہت ہی شخص اور صبر آز ما تھا مگر اللہ تعالی عورو بل کے کرم سے چند دنواں کی مسلسل کو مشش سے یہ کام مکل ہوا۔ میں اسپ عوریز دونت محترم جناب عاطف سلیم تقشیندی صاحب کا تہد دل سے ممنوان ہول ، جنہوں نے کتاب کو چھا ہیے ہیں ، بہت معاونت فر مائی اور اسپ قیمتی مشوروں سے داقم کا نواز تے رہے۔ یہ محترم ظفر قریشی صاحب کا جمہ معاونت کی ۔

پوتھے مرحلے میں علامہ ہاشم تلھوی میں اللہ کے عالات زندگی اوران کاعلمی مقام بیان کرنا تھا۔ چنانچہ جناب عبدالعزیز نہر ہو البیچر اراسلامیات، تو زمنٹ ڈگری کالج، کالی موری ،حیدر آباد، مندھ کا مضمون شامل میا۔ میں ان کو اس تحقیقی مقالہ پرمبارک بادبیش کرتا ہوں۔

#### اتم نكته

اس مقام پر ایک اہم بات بہت ضروری ہے کہ اس کتاب کی افادیت کو کم کرنے کے لیے اگر کو کی بیاعتراض کرے کہ علامہ ہاشم شخصوی رقمہ اللہ نے ابن تیمید کے دفاع میں کتاب "الجیت التویة فی الرد علی من قدح کی الحافظ ابن تیمیدیة "تحمی ہے تو اس بارے میں عرض یہ ہے کہ علامہ ہاشم شخصوی رقمہ اللہ نے ابن تیمید پر نامی ہونے کے اعتراض پر اس کا جواب تھا۔ اس کتاب میں ابن تیمید پر نامی ہونے کے الزام کو غلا ثابت کیا۔ مزید یہ کہ ابن تیمید کے دفاع کے باوجود علامہ ہاشم تیمید پر نامی ہونے کے الزام کو غلا ثابت کیا۔ مزید یہ کہ ابن تیمید کے دفاع کے باوجود علامہ ہاشم شخصوی کے تمام عقائد الل منت کے ہیں جس پر اان کی کتب اور بیاض ہاشمی موجود ہیں۔

یم شخصوی کے تمام عقائد الل منت کے ہیں جس پر ان کی کتب اور بیاض ہاشمی موجود ہیں۔

پر آجاتی ہے ، ماشرین کو کچھ کرنا تھوڑی پڑتا ہے ، طالا نکہ جو اس دشت کی میاتی کرتے ہیں وہ جانے ہیں کہ کہنے جاں کا ہ اور میر آزمام رامل سے گذر ما پڑتا ہے ، طالا نکہ جو اس دست کی میاتی کرتے ہیں وہ جانے ہیں کہنے کو کی طالح کے میں عزیز م جتاب ہی پر دری کئیل کی اصلاح کی جاسمے ۔ میں عزیز م جتاب ہی پر دری کا سی کو کی خلاح کی خلاح کی کا معلاح کی جاسم عزیز م جتاب ہی پر دری کہنے کو کی خلاح کے میں عزیز م جتاب ہی پر دری کئیل کی خلاح کی خلاص کی جاسم عربی می جتاب ہی پر دری کے کہنے کا حال کی اصلاح کی جاسم عربی می جتاب ہی پر دری کو کی خلاح کو کہنے کی کھوری کو کھوری کو کی خلاح کے میں عزیز م جتاب ہی پر دری کہنے کا جو کو کھوری کو کھوری کی خلاح کے میں عزیز م جتاب ہی پر دری کو کھوری کی خلاح کی کھوری کی خلاص کو کی خلاح کو جو کھوری کو کھوری کو کھوری کو کھوری کو کھوری کو کھوری کی خلاص کو کھوری کو کھوری کو کھوری کے کھوری کو کھوری کو کھوری کے کہنے کا کہن کی اس کی کو کھوری کے کھوری کو کھوری کوری کو کھوری کو کھوری کو کھوری کو کھوری کو کھوری کوری کوری کوری ک

الاریة المحدیة فی حید اتفاع بالافعامیة کی و بدے یہ تناب شائع ہوئی مولی تعالی ہماری جوادر ول ماحب کا بے مدممنون ہوں جن کی دبجی کی و بدے یہ تناب شائع ہوئی مولی تعالی ہماری ال محنت و قبول فرمائے اور دارین کی معاد توال سے نوازے۔

الس محنت کو قبول فرمائے اور دارین کی معاد توال سلیم و علیٰ آله و صحبه اجمعین ۔

امین بچا کا النبی الکریم علیه التحیة والتسلیم و علیٰ آله و صحبه اجمعین ۔

فیصل خال اللہ میں الکریم علیہ التحیة والتسلیم و علیٰ آله و صحبه اجمعین ۔

فیصل خال اللہ میں الکریم علیہ التحیة والتسلیم و علیٰ آله و صحبه اجمعین ۔

فیصل خال اللہ میں الکریم علیہ التحیة و التسلیم و علیٰ آله و صحبه اجمعین ۔

فیصل خال اللہ میں الکریم علیہ التحیة و التسلیم و علیٰ آله و صحبه اجمعین ۔

# الفريقة المحمدية في هيئة الله بالافتعلية من الفريقة المحمدية في هيئة الله المحمد من المسلم ا

عبدالعزیز نهبژیو لینچراراسلامیات،گورنمنٹ ڈگری کالج کالی موری،حیدرآباد،مندھ

سرزین منده الله الاسلام کی مقبرک نام سے مشہور و مسلم ہے، کیونکہ برصغیر پاک و ہند یل اسلام کا آفاقی پیغام مندھ کے ذریعے پہنچا ۹۳ جو یس ' محد بن قاسم تفقی' کے ہاتھوں مندھ کا علاقہ فتح تولساوراملا می سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ یہال تابعین اور تبع تابعین بھی تشریف لائے، جن میں ابوموئ اسرائیل بن موئی بسری ، قاضی موئی بن یعقوب تفقی ، ابو بکر ربیع بن مبھی سعدی ، یزید بن ابھی کبیشہ دشقی ، منگول بن عبداللہ شامی ، عبدالرحمن اوز اعی ، ابومعشر تھے بن عبدالرحمن مندھی ، محد بن ابی معشر جیمین بن محد بن الی معشر ، داؤد دبن محد بن الی معشر وغیر ، قابل ذکریں ۔ (1)

کی کے الطریقة المحدیة فی حقیقة اتفاع بالافسلیة کی بات لوگوں کے دلوں میں اتار نے فلا اور وعظ و ارشاد کی تخلیس سجائیں۔ عرض ہر طریقہ سے اپنی بات لوگوں کے دلوں میں اتار نے فلا کوسٹسٹس کی یکی عرب کے لوگ ان سے فیضیاب ہونے کے لئے مندھ میں تشریف لائے ہتماء مور غین علماء مندھ کے مقام و مرتبدا و ران کی علمی مندمات کا اعتراف کرتے ہیں مشہور محدث علام الا معد عبد الکریم معانی اپنی مشہور تحاب ''الانماب'' (2) میں ان مندھی علماء اور محدثین کا ذکر کیا ہے بہنوں نے دیل اور منصورہ میں بڑی درسگا ہی قائم کیں، جن میں ابو العباس احمد بن عبداللہ دیگا جنہوں نے دیل اور منصورہ میں بڑی درسگا ہی قائم کیں، جن میں ابو العباس احمد بن عبداللہ دیگا و المتوفی 345ھ کے ، ابو القاسم شعیب بن محمد بن اثر دیگی جن بن عامد بن عبد اللہ بنی بناور بھی ابو بعض کو بربن ابو العباس منصوری دیلی جن بن عامد بن عبد المنصوری (الوباس محد بن محد اللہ بنی بناوری الوباس محد بن محد اللہ بنی بناوری دیلی ابو العباس محد بن محد اللہ بنی بناوری بناوری بناوری دیلی بناوری دیلی بناوری بناوری دیلی دیلی بناوری دیلی بناوری دیلی بناوری دیلی بناوری دیلی بناوری دیلی بناوری دیلی در میلی دیلی بناوری دیلی بناوری دیلی بناوری دیلی بناوری دیلی بناوری دیلی بناوری بناوری دیلی بناوری دیلی بناوری دیلی بناوری دیلی بناوری دیلی دیلی دیلی بناوری بناوری دیلی بناوری بناوری دیلی بناوری بناوری بناوری دیلی بناوری

ئدھ کے دارانگومت منصورہ کو تلمی فیض اور دینی درسگا ہول کے اعتبارے بغداد ثانی کہا جاتا تھا۔ مشہور عرب تاریخ دان اور سیاح علامہ ابو عبدالڈمحمد بن احمد بشاری مقدی (المتوفی 380ھ ھ) مندھ یا 375ھ میں تشریف لائے۔اپنی مختاب 'احن التقاسم فی معرفة الا قالیم' میں مندھ کے دینی مالات ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

مناهبهم اكثرهم اصحاب حديث ورأيت القاضى ابا محمد المنصورى داؤدا اماما فى منهبه وله تدريس وتصانيف قد صنف كتبا عدة حسنة واها الملتان شيعة يهوعلون فى الاذان ويثنون فى الاقامة ولا تخلوا القصبات، فقهاء على منهب ابى حنيفة رحمه الله وليس به مالكية ولا معتزلة ولا على للحنابلة انهم على طريقة مستقيمة ومناهب محمودة وصلاح وعفة اراحه، الله من الغلوا والعصبية والحرج.

"ملمانول میں اعشر المحدیث میں، میں نے بہال قاضی ابومحدمنصوری کو دیکھا جو داؤ دی تھے ا

والعريقة المحدية في حقيقة القطع بالافعالية المحالية المحا

اپنے مذہب کے امام تھے اور ان کا علقہ در آن تھا اور ان کی بہت اور تھی تصنیفات ہیں۔ اہل ملیّان شیعہ بیٹ اور ان کا علقہ در آن تھا اور ان کی بہت اور تکبیر کہتے ہیں۔ بڑے شیعہ بیٹ اور اور ان کا اللہ اور اقامت میں چار کی بجائے دو بار تکبیر کہتے ہیں۔ بڑے قصیات میں حقی فقہا مرجی پائے جاتے ہیں، لیکن بہال مالئی اور خبلی نہیں اور دمعہ کی ہیں۔ میدھے اور تکدلی سے تجات میدھے اور تکدلی سے تجات دلاتے یا (3)

مشبورالى قلم علامه فلام صطفى قاسمى لكھتے بيلك:

"آگے بل کرفتہ کا زمانہ شروع ہوااوراس پر ہی فتوی کا دارومدارہ و تا تھا۔ تیسری صدی میں منصورہ مدھ بل کرفتہ کا زمانہ شروع ہوااوراس پر ہی فتوی کا دارومدارہ و تا تھا۔ تیسری صدی میں منصورہ مدھ بیٹ پڑے کے جو کر بالک تھے لیکن یادرکھنا چا ہے کہ عرب کمک میں یہ تا تھا۔ بھی ہوئے ہے ہو عربی کمک میں یہ تا تھا ہوں کے مذہب کو پرند کرتے تھے جو عربی کمک شاہری کے مذہب کو پرند کرتے تھے جو عربی فرفیت کے ذیادہ قریب میں۔ ان میں سے احمد بن محمد القاضی المنصوری السندی بڑی شہرت کے مالک ہیں، جو داؤ د ظاہری کے مذہب پر مجتمداورا مام تھے ۔"(4)

مشهورمورخ قانسي اطهرمبار كيوري لكصته بين كه:

"روى عشالحاكم ايوعبدالله" (5)

لیتی مدیث کی مشہور کتاب متدرک عاکم کے مؤلف امام ابوعبداللہ عاکم بیٹا پوری ای احمد بن محمد منصوری سندھی کے ٹاگر د تھے۔

مؤرخ ابن الندیم' وراق الفهر ست میں پر تنامیل ان کی تصنیف میں شمار کرتے ہیں: - 1 المصابیح المنیر ہے مختاب المحادی ۔ 3 مختاب النیر (6)

مشهورسیان بزرگ بن شهر یارالرامهر مزی نے اپنی شهره آفاق کتاب عجائب المهند بود و مجود و جود و جوائد و الله من اسلامی دور کے بعض علیم کارنامول کاؤ کر کیا ہے کدایک عراق عالم جوعهد طولیت سے مندھ کے شہر منصورہ میں رہائش پذیر تھے اوراس نے تعلیم وزییت کی منزلیں بھی منصورہ

الطریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافصلیة کی یکی الفردگانی الفیلی کی الفردگانی المحدید فی الفیلی الفیلی المحدید فی المحدید فی المحدید الله بالقرائدی زبان پرجی عبور دکھتا تھا۔ 270 دیس مباری فائدان کے ایک حکم الن عبدالله بن عمر نے ادوڑ کے داجہ مہروک بن دا تک کی درخوات پراس عالم کے سندھی زبان میں بصورت نظم اسلامی عقائد وتعلیمات پرمشمل ایک مختاب کھوائی۔ پرمختاب داجہ مذکور کے پاس پہنچی تواس نے بہت پرندگی اور اس سے متاثر ہو کروہ ممان ہو گیا۔ پھر اس نے اس عالم کو دربار میں طلب میاا وراس کی اس عظیم خدمت پر ہے مدخوشی کا اظہار کیا۔

ال عالم نے راجہ کی استدعا پر اس کو قر آن کر یم کا مندھی زبان میں یا قاعد ہ تر جمد پڑھایا۔ تیسری پیرخد مت سرانجام دی کدراجہ کی فرمائش پر قر آن مجید کا تر جمد مندھی زبان میں لکھا۔ اس طرح مندھی زبان میں اسلامی تعلیمات سے متعلق یہ پہلی تصنیف ہے، جونظم کی صورت میں پیش کی گئی اور ہندوستان میں قر آن مجید کا پہلاتر جمہ بھی ہی ہے۔

علامه غلام معطفي قاسمي معاحب السيخ تقيقي مقاله منده يس فتوي كافن ميس رقم طرازين:

''مندھ میں اسلامی دور کی ابتدا کے فقیہ ظاہری مذہب کے تھے اور حکومت بھی اسی قانون پر پہلتی تھی۔
جیے بلیے عربوں کی حکومت زوال پذیر ہوتی تھی تو مندھ کے تعلقات وسطی ایشیا اور فراسان سے بڑھے۔
حنی مذہب جبکہ عجم کے مزاج کے موافق تھا اور دوسری طرف وسطی ایشیا سے مندھ کا طمی تعلق بڑھا اور
حنی فقہاء یہاں کینچے۔ای تعلق کیوجہ سے حنی فقہ کا مندھ میں رواج ہوا اور یہاں بڑے بڑے فقیہ اور
عالم پیدا ہوئے۔'(8)

عرب حکومت کے خاتمہ کے بعد موم و خاندان کے دور حکومت میں کئی بڑے فتہا ہے خام تاریخ کے صفحات میں آتے میں مثلاً مولانا بربان الدین بھری سندھی فتہ واصول فتہ اور عربی علم وادب میں مفحات میں آتے میں مثلاً مولانا بربان الدین محمری سندھی فتہ واصول فتہ اور عربی علم وادب میں بڑی دسترس دکھتے تھے اور سلطان علا مالدین محمد شاہجی کے زمانہ میں دبی کی تخت گاہ میں درس و بے تھے ۔ شیخ فتیہ امام صدرالدین بکھری سندھی فتہ میں مجتبدانہ در جدر کھتے تھے اور تمام علوم کے ماہر تھے۔ مولانا تحمیر الدین بکھری سندھی شریعت کے علم کے بڑے عالم اور فائس بزرگ تھے ۔ اسی زمانہ میں مولانا تحمیر الدین بکھری سندھی شریعت کے علم کے بڑے عالم اور فائس بزرگ تھے ۔ اسی زمانہ میں

والريقة المحدية في هيقة القلع بالافضلية المحديد في هيئة القلع الافضلية المحديد في المحدي ان سے زیاد ہنجو، فقہ اور اصول فقہ کا کوئی دوسرا جاننے والا نہیں تھا۔ بکھرے روانہ ہو کر دیلی میں ورعاوقاتم كي (9) آٹھوں صدی جری کے فیقدشیخ الاسلام معود بن شیبہ مندحی اوران کی دوتصانیت استاب انتعلیم اور "طبقات الحنفية" كاذ كرمولا ناعبدالحي صنى تے 'نزجة الخواطر' مين بمياہے۔(10) ای امام متعودین شیبه مندهی کی مختاب انتعلیم کا مامع سندهی او بی بورو کی طرف سے عربی میں شائع ہوجے کا نویں صدی ججری میں سمہ خاندان کا دور حکومت شروع ہوا۔اس دور میں سندھ کے ہرشہراور ہر بستی ین دینی علوم کی درسگایی قائم ہوئیں ، جہال مدیث بفیر ،فقہ ،صرف نخواور ملمنطق کا درس دیا جا تا تھا۔ ای دوریس بکھر، پاٹ، سیوتن ، در بیلہ تُصفحہ اور نصر پور علم کے بڑے گروارے تھے۔ مخدور عجمو دفخر پونة محد دور کے ایک بڑے عالم تھے جنہیں میرمعصوم نے مندھ میں اشاعت علم کاشہوار مانا فخائے دوم بلال نے کلٹی میں ایک اعلیٰ تعلیمی درسگاہ کی بنیاد ڈالی۔قاضی عبداللہ بن ابراہیم دربیلوی ، مخدوم عبدالعزیز ابحروی کے ثا گر د اور بڑے عالم دین تھے ۔مخدوم عباس ہنگو رومدیث اورفقہ کے رے عالم تھے، اس دور میں کابان جام نظام الدین کے وزیر دریا خان کی جا گیرتھی، جہال مخدوم عبد العزیز ابہروی اوراثیر الدین ابہروی کے بڑے مداری تھے۔ نتیخ میرک بن ابوسعید پورانی شاہ بیگ ارفون کے ساتھ مندھ آئے تھے، جے شاہ بیگ ارغون نے بکھر کا پینے الاسلام مقرر کیا تھا۔ قانعی قادن بن الوسعيد بكحرى بنتخ حميدين قاضي عبدالله دربيلوي بنتنخ رحمت الله دربيلوي بنتنخ عبدالله متنقى دربيلوي ومخدوم محد سيومتاني، قانتي شرف الدين عرف محدوم را وسيوباني، محدوم ركن الدين، شيخ شهاب الدين سہروردی پاٹائی وغیرہم اس دور کے بڑے محدث اور کھتیہ تھے۔

سمہ دور کے خاتمہ کے بعد ارغون ، تر خان اور مغل دور میں بھی بھی اٹل علم کا ذکر مثنا تھا۔ ارغونوں کے حملہ اور بمرحکومت کے خاتمہ کی وجہ سے جینی اور اضطراب کے مبب بھی مندھی علماء مندھ سے ججرت

کے چلے گئے۔ تاخی عبداللہ دربیلوی جو تاریخ معصوی کے مؤلف میر مجداللہ مندھ سے جوت کرکے بربانید کرکے چلے گئے۔ قاضی عبداللہ دربیلوی جو تاریخ معصوی کے مؤلف میر مجد معصوم کے امتاد تھے، مدینہ مؤں چلے گئے۔ مولانا جلال الدین تخصوی مغل بادشاہ بھالوں کی دربارتک پینچے۔ بھالوں نے ان سے ط عاصل کیا، بالآ فرمغلبہ سلطنت کے قاضی القضاۃ مقرر ہوئے ۔ صبغت اللہ مندھی محقی تقییر پیضاوی اور موق مذہبی مدینہ منورہ جا کر ابے۔ ابو بکر مندھی ومثق چلے گئے۔ قاضی ایرا بیم تحصوی شا ہجبال کے دور ش د بلی میں مفتی اور قاضی مقرر ہوئے۔

سندھ کے ان جلیل القدر ملماء کے علاو ، کئی جلیل القدر علماء نے شاہ بیگ ارخون ، تر خان خواہ مغلبہ دور کے حکمرانوں کی ملمی قدر دانی کے سبب اس دوریش سمہ دور والاملی معیار برقر ار رکھا۔ سندھ بیس بکم، سیوئن بھٹھ اور نصر پور بڑے علمی مرا کز تھے ، جہاں بڑے بڑے محدث ، فقیداور مفسر گزرے بیل ، بی بیس قاضی محد مختصوی ، قاضی و جیدالدین' بیگانہ' ، قاضی شیخ محمد ، قاضی عیش الله ، مخدوم شہاب الدین واسل سندھی ، قاضی دیتہ سیوہانی ، شیخ قاسم بن یوسٹ پاٹائی ، میر اابوالم کار مخصوی ، مخدوم نور کے ہالائی وغیر ، بم شامل میں۔

مخدوم عبدالگریم بوبک کے بڑے عالم تھے۔ بوبک میں ان کابڑ امدرسرتھا، جس کی شہرت دور دورتک ہیں ہوئی تھی ۔ ان کے فرزندمخدوم جعفر بوکائی بھی ان کے شاگر دہتے ، جواہب دور کے بڑے محتق فقید اور تعلیمی ماہر تھے ۔ ان کی تھی کتابول میں سے پانچ خاص شرعی مسائل کی فتی تھیں کے بایت بیں ۔ بایت بیں ۔ بیاخ خاص شرعی مسائل کی فتی تھیں کے بایت بیں ۔ بین کے تھی تھی معیار سے ثابت ہوتا ہے کہ مخدوم صاحب مندھ کے پہلے فقید تھے ، جنہوں نے مندھ کے حالات کے مطابق شرعی مسائل کی تھیں وتصنیف کو فروغ دیا۔ انہوں نے 'المتناعہ'' بیسی بہتری کے حالات کے مطابق شرعی مسائل کی تھیں وتصنیف کو فروغ دیا۔ انہوں نے 'المتناعہ'' بیسی بہتری منائل کی تھیں وتصنیف کو فروغ دیا۔ انہوں نے 'المتناعہ'' بیسی بہتری منائل کی تھیں کے حالات کے مطابق شرعی مسائل کی تھیں کے شاگر دیجیم عشان بو بھائی اور شیخ ظاہر پانائی بھی ال

تصخمه كےعلماء اور فقهاء بیس شیخ عبد الوہاب پورانی اور قاضی نعمت اللہ نامور عالم تھے رشیخ عبد الوہاب

والطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافعلية پورائی کے بیاض یا'' جامع فناوی پورانی''کو مندھ میں فقبی مند طورتسلیم محیا جاتا ہے مفتی عبد الوہاب پاٹائی ایک بڑے فقیہ اور عالم تھے، جوسلطان اور نگؤیب کے زمانہ میں یاٹ میں قضا اور فتویٰ کے مام تھے۔ان کی تصانیف میں سے 'کشف الاسرار' فقہ میں یاد گارہے۔ اد بھویب عالمگیر نے فآوی عالمگیری کی تالیت و تدوین کا کام شروع کرایا، جس میں ہندومتان کے ال يز علماء في حدليا ال كام مين منده كه وعلماء في حدليا: 1- يتنح نظام الدين بن نورمح شكر الذميني تتخصوي جوفقة اوراصول فقة مين كامل مبيارت اور دسترس ركھتے تھے،اس لتے ان کو اس کام میں حصہ لینے کے لئے منتخب کیا گیا۔انہوں نے کئی مشکل اور پیچید وفقی مرائل وحل کر کے افتاویٰ عالمگیری انکی تالیت کے کام میں مدد دی۔ 2-دوسری مالم شیخ ابولائخ تخصوی تھے، جوعلم فقہ کے ماہر تھے۔ میارھوں مدی ہجری کے اوا خریس مندحی زبان میں علم فقہ کی مخابیں لکھنے کی ابتدا ہوئی، بیسے 'مقدمة العلوّة "از محدوم ابوالحن تضحوي مندهي،" ضيا والدين في مندهي "از مخدوم ضياء الدين تخصّوي ،ميال إبراجيم کی مندهی از مخدوم ایرا تیم بھٹی وغیر و \_(11) کلپوژاد ورحکومت ک<sup>و</sup>لمی کماظ سے منہری دورکہا جاتا ہے۔اس دوریس فقد اور فباوی پرلا تعداد کتابیں لکھی گئیں۔اس دور کےعلماء میں مخدوم محمد ہاشتھ شخصوی دخمۃ اللہ علیہ کا نام سرفہرت ہے۔ علا مد محد وم محمد باشم محمد على بينانية غدوم محد باشم تحضوی رحمته الله علیه این وقت کے جلیل القدر علماء میں سے تھے رآپ تغییر ، مدیث ، فقہ ، رمال، کلام معقول وغیر وعلوم میں کانی دسترس رکھتے تھے علوم میں بھی شہر وآفاق تھے تو تقوی میں بھی یں نہال کی تھیں میں ان کا کوئی ٹانی نہیں تھا۔ان کے والد کانام عبدالغفورتھا۔مندھے پنہور قبیلے تعلق رکھتے تھے۔ان کے والدعیدالغفور پنہورمیوبن کےعلماء میں سے تھے۔ جہال سے ججرت كركي بمحوروشلع تحرخه مين آ كرمقيم ہوئے۔

العريقة المحدية في هيئة القطع بالافعلية مخدوم محمد باشم كي ولادت 10 ربيع الاول 1104 ه مطابق 19 نومبر 1692 و بمحور ويس بوركي إن كي ابتدائی پرورش یا ئیزوملی نماحول میں ہوئی ۔انہوں نے ابتدائی تعلیم قرآن مجید،فاری ،صرف ونخواورفقہ اسين والدس ماصل كي ( 12) بجر تُحَفِّه كارخ كياراس وقت تُحْفِيه علم وادب كامر كز تخار جهال يهل مخذوم مجد سعيد سے تغليم عاصل كى ، پجر مشہور عالم مخدوم ضیاء الدین تختیحوی (المتوثی 1171 ھ) سے علم حدیث کی تحصیل کی۔ اس طرح آپ نے نوسال کے قلیل عرصہ میں فاری اور عربی علوم کی مجمیل کی۔ (13) تحصیل علم کے بعد آپ نے بحورو کے نزد یک گاؤل بہرام پوریس تدریس کاسلد شروع کیا۔ ( 14 ) لیکن تھوڑے ءمد کے بعد بہرام پورے ٹھٹھ آگئے، جہال'امبجد خسرو'( دابگرال والی مبجد) کے قريب مدرسه دارالعلوم بإشميه قائم كركے ملساتقليم شروع كيا\_(15) اور دین کی اشاعت ، درس مدیث اورتصنیف و تالیف میں منہمک ہو گئے رآپ کی محمّ مقت کی شہرت دور دورتک پہنچ چکی تھی اس لئے کئی تشکان علم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کرعلم کی روشنی حاصل کرنے لگے ۔آپ کے بھی تلامذہ عالم، فاضل فقیہ ،محدث اورمفسر بن کرفارغ جوئے ۔تاریخی تذکروں میں آپ کے جن شاگر دول کے نام ملتے ہیں ان میں سیسمبر شاہ منیاروی ( 16) تذوم میڈرزنصر پوری ( 17) آپ کے فرزند ناز نود وم عبدالرحمن اور نازور معبداللطیف مید محد صالح شاہ جیلانی گھوٹکی والے (18) مخدوم الوانحن صغیر تشخصوی ( 19) شاہ فیتر الله علوی شکار پور (20) مخدوم عبد الله زنی والے (21) گذوم عبدالخالق تختموی (22) مخذوم نورگدنصر پوری (23) شیخ الاسلام مراد بیویانی (24) عرت الله كيريو چونياريول والے (25) عاقظ آدم (26) نور گدخرة للحزوائی (27) شخ عبدالحفيظ بن درويش البحيمي المكي سيدعبدالرحن بن محداسلم الحتفي المكي اورمجد بن اشر ب بن آدم السندي انتقشیندی (28) وغیر وشامل میں

1135 ھ/1723 ھے۔ جہاں تندوم صاحب تج بیت اللہ کے لئے روانہ ہوئے۔ جہاں آپ نے علم صدیث میں جن بزرگوں سے استفاد ہ کیا اور سندیں حاصل کیں ،ان میں شیخ عبدالقادر حنی صدیقی مکی ، شیخ عید بن علی مصری ، شیخ ابوطا ہرمجہ مدنی ، شیخ علی بن عبدالسلک الدراوی المالئی اور شیخ محمد بن عبداللہ مغربی مدنی مالئی شامل میں ۔ (31)

مفرج سے واپسی پر 1136 جیس رومانی تعلیم ماسل کرنے کے لئے سورت بندر میں قادری طریقہ کے بزرگ سیدسعد اللہ سورتی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کسب فیض کیا۔ 1137 ھیس واپس وطن پہنچ کر محمصہ میں مند تدریس آراستہ کی اور مدیث، فقد اور علوم عربیہ کی تدریس میں مشخول ہو گئے ۔(32)

گذوم تحدہاشم نے اپنے دور پیل فیق و فجوراور گناہ کے کامول کی طرف لوگوں کی رغبت اور دین کی طرف ہے رفیقی دیکھ کو تکمران وقت میاں غلام شاہ کلہوڑہ کو درخواست بھیجی۔جوانہوں نے غورے پڑھی اور اپنی پخومت کے نائین اور افسران کو ایک حکمنا ندارسال کیا، تا کداس پرعمل کیا جائے، جس کے نتیجے بین عظیم اصلاحی انقلاب بریا ہوا۔ (33)

گذوم ما ب نے 6رجب 1174 ھ/9فروری 1761 میں وفات پائی اور مکلی میں دفن ہوئے۔ (34)

آپ کے دوسا جزاد سے مخدوم عبد الرحن اور مخدوم عبد اللطیف تھے۔ دونوں بلیل القدر عالم تھے اور

33

3,35

1

5

13

也

5

9,6

4

1

1

تسا

ال

70 كالريقة الحدية في حقيقة القطع بالافضلية كالمالية المحديد في حقيقة القطع بالافضلية ا پینے والد کے لائق جانشین ثابت ہوئے۔ بارہوں صدی جری کی سدھلی اوراد فی لحاظ سے سرسبز وشاد اب رہی ہے۔ مخدوم محد ہاشم مخصوی کا یہ ز مانه سندھ میں علم وادب اور سندھی زبان کی آبیاری کا دور تھا۔ سندھ کے کو نے کونے میں مداری، مکاتب، درسگایش اور کتب خانے آباد تھے سندھ کے ہر قرید، ہر بستی میں عالم، فانس ،ادیب، شاعرا پنی علمی خدمات اور روحانی مجانس کے ذریعے مشہور تھے۔ جو کمی اور سیاسی لحاظ سے بغداد، قرطبہ اور مصر کے ہم یلہ سمجھے جاتے تھے۔ ممکنن نامی انگریز سیاح تھٹھہ کی عظمت کا اعترات اس طرح کرتا ہے: ''مخعخہ شہر بیا سی تغلیم کیلئے مشہور تھا تحقیق کے علم اور فقہ کی تدریس کے لئے وہاں چار سوزیاد ہ مداری مخدوم صاحب کے اس علی دور میں آپ کے ہم عصر بھی قلم وقر طاس کے صاحب، مداری کے شیوخ اور قیض کے سرچھے تھے۔جنہوں نے محدوم معاصب کے ساتھ سندھ کی گفیا کو روش ومعطر کیا۔ آپ کے

سن سے سرسے سے سرسے ہے۔ 'بول سے حدوم ملا ب سے ساتھ سرچھ ہی جدالہادی شخصوی ، قدوم عبدالرحمن نامور بم عصرین میں میال الوائس سندگی شخصوی ، ابوائس کبیر محد بن عبدالہادی شخصوی ، قدوم عبدالرحمن کھیروائی ، قدوم محد قاسم سندگی مدنی ، قدوم محد عین شخصوی ، فیدوم محد حیاست سندھی مدنی ، شاہ عبدالطیف بھٹائی ، مخدوم غبدالروف بھٹی ، قدوم عبداللہ واعظ شخصوی ، سیدموی شاہ جیلائی گھوئی والے ، تقدوم محبدالرحم گربوڑی ، اسماعیل پدیالو ، والے ، تقدوم ابوائس ڈاہری ، تقدوم محد زمان لواہری والے ، تقدوم عبدالرحم گربوڑی ، میال محد میں پوشیاروی ، میدوم شرکا شیر قائع شخصوی ، تقدوم روح اللہ ، کھری ، تقدوم محدایرا نیم میال محد میں پوشیاروی ، میدوم شیر قائع شخصوی ، تقدوم روح اللہ ، کھری ، تقدوم محدایرا نیم میل وغیر ، قابل دکریں ۔ (36)

مخدوم محمد ہاشم کی لائبریری دنیائی بڑی لائبریریوں میں سے ایک شمار کی جاتی تھی، جہال مختلف علوم و فنون کی مختابوں کا بیش بہا ذخیرہ موجود تھا۔ آپ نے اس سے بھر پور فائدہ اٹھا یا اور لا تعداد مختاییں تسنیف کین۔ آپ کے بعد آپ لائق فرزندوں نے اس کی بخوبی حفاظت کی۔ آگے ہال کرزمانہ کی ردو بدل افراتفری اقتصادی بدعالی اور علم وادب کی بے قدری میں مخدوم صاحب کا بحت فانہ بھی بچے نہ

عدوم کمہ باشم نے دین اسلام کی تلیخ وز ویج کے لئے جوشاندار خدمات سرانجام دی ٹیل وہ روز روثن کی

مير على شير قانع تشخصوي لكھتے ہيں:

جَنْدُوشِ اپنے مُنتبد کی زینت بنایا۔ (37)

"(عدد م محد ہاشم (اہل السنتہ والجماعتہ کے مذہب کی تقویت اور دین مین کی رسوم کو زندہ کرنے میں اپنے مثل آپ تھے۔ ان ایام میں آپ کی کاوشوں سے ایسے بڑے کام سرانجام دیے جاتے تھے، جو پہروٹ کی تائید کے اسباب ہوتے تھے۔ مشر کیان اور دین کے دشمنوں پر آپ کا کام اپنچی طرح جاری تھا۔ ان کے وقت میں کم از کم بینکڑوں ذی (کافر) ایمان سے مشرف ہوتے۔ نادرشاہ بادشاہ اور احمد شاہ جیے وقت کے بادشاہ ہوں سے خطور کتابت کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ آپ کی گذارشات بردین کی تقویت کے اور بخور کی ہوتے اور بخور کی مسللہ جاری رہتا تھا۔ آپ کی گذارشات بردین کی تقویت کے متعلق مطلوبہ احکام جاری ہوتے اور بخور کی مسللہ جاری رہتا تھا۔ آپ کی گذارشات بردین کی تقویت کے متعلق مطلوبہ احکام جاری ہوتے اور بخور کی مسللہ جاری رہتا تھا۔ آپ کی گذارشات کے دین کی تقویت کے الفرض الن کا وجود نفیمت تھا۔ "

گلاوم ساجب کی عالماند اور مجاہدانہ خصوصیات کے عامل تھے۔ مخدوم ساحب بیک وقت عربی، فاری اور میں اپنی زبانوں کے ماہر تھے۔ آپ نے ملی اور چیجید و مسائل کو نہایت و ضاحت اور دلائل ہے پیش کیا ہے۔ آپ کی تقریر اور عبارت انتہائی عام فہم اور دلائل ہے پر ہے۔ اس دور میں جو بھی مسائل در پیش ہوئے ، ان پر چر پورنمونہ قلم چلاکا حق ادا کیا۔ آپ نے ان بینوں زبانوں میں شاعری بھی کی ہے اور شوع نبانوں میں شاعری بھی کی ہے اور شون زبانوں میں سینکڑوں میں تاعری بھی کی ہے اور شون زبانوں میں شاعری بھی کی ہے اور ایس سینکڑوں میں بینکڑوں میں اور تماری البعد آپ کی 164 کتابول کے نام دستیاب ہوسکے ایس کی اور کے اور کی شاخت کے تعداد کے

الطريقة المحدية في هيقة القلع بالافعلية المحديثة في المعلقة المحديثة المحديثة في المعلقة المحديثة المد اورمکەمحرمەد مدیرندمنور و سے شائع ہوئی میں پاسدھ کے قومی اور ذاتی تحتب خانوں کی زینت بنی ہوئی

جيندويل موجوديل \_(39)

قرآن كريم تمام علوم كاسر چشمه ب،اس لئے مخدوم صاحب نے قرآن علوم: تفییر، فضائل،قرآن،قرآت وتجويد پر کافی محتا بین کھیں۔

مخدوم صاحب سندھ کے پہلے مفسر ہیں، جنہول نے قرآن شریف کا تر جمہ ورمفہوم سمجھنے اور اس پرممل كرنے كے لئے اس وقت كى مروج مندهى زبان ميں پارو" عم" كى مفصل تفيير لكھ كرقر آن فہي كاشعور پيدا

فضائل قرآن کریم پرآپ کی بهترین اورجامع عربی مختاب منته انتیم فی فضائل القرآن الکریم ' ہے،جس یں قدوم معاجب نے سورۃ فاتحہ سے سورۃ الناس تک 114 سورټول کی ترتیب وارفہرت دے کر ائتر مورتوں کے مکل اور مفصل فضائل درج کتے ہیں، جو نبی ا کرم ٹائٹائٹا کی احادیث مبارکہ اور آثار سحابہ و تابعین میں آئے میں ۔اس کے کمی ننچ مکتبہ عالمیہ ظمید درگاہ شریف پیر جھنڈ و اور مکتبہ راشدیہ آزاد ہیر

ڈاکٹر محمد بحیب اللہ منصوری کیچ ارگورنمنٹ کالج حیدرآباد نے" جنتہ انعیم" کی تحقیق وتخریج کرکے مندھ یو نیورٹی جامشوروے کی ایج ڈی کی ڈگری ہاسل کی ہے۔

علم قرأت وتجويد برآب نے تحابيل" الشفاء في مسئلة الرار" اللولو المكنون في تحقيق مدانسكون"! تحفة القاري جمع المقاري''' بحفاية القاري''' كشف الرمزعن وجوء الوقف على ألحمز '''' عاشيه ثناطبيه'' اور'' عاشه

مقدمة الجزري" وغير المحيل \_ان كےعلاو وتفير مورة الملك والنون (عربي) بتفيير مورة الكبيت (عربي)

او تفییر یارہ تبارک الذی کے نام بھی تذکروں میں ملتے ہیں۔

# الريقة الحدية في هيقة القلع بالانسلية كالمالية المريقة المحدية في هيقة القلع بالانسلية

علوم حديث: شقين "" ذريعة الوصول الى جناب الرسول" فتح القوى فى نب النبى النبى النبى النبى النبى النبى النبي النبي النبي النبي المنافرة " ذا در المنافرة المحبوب" الباقيات الصالحات فى ذكر الازواج الطاهرات "" تحفة السالحين الى جناب الامين "" وسيلة الغريب الى جناب الحبيب" فتح العلى فى حوادث منى نبوة النبي "" تحفة السالمين فى تقدير محور امهات المؤمنين "" مديقة الصفاء فى اسماء المصطفى "" وسيلة الفقرى فى شرح اسماء الربول البشير" " ثمانية قصائد صغار فى مدح النبي" " النفحات الباهرة فى جواز القول بالخمسة الطاهرة " وغيرو.

ان کے علاوہ آپ نے عقائد آنصوف ، تاریخ ، عرفس اور متفرقہ علوم پر کئی کتابیس یاد گار چھوڑی بیس ۔ (40)

#### فقهی خدمات:

می و م محمد ہاشم مخصوی کی اسلامی فقد کی ترویج کے لئے کو مشتشیں ممتاز حیثیت رکھتی ہیں، و پیے تو مخدوم حاجب نے تقریر ، حدیث ، مواخ ، سیرت ، تاریخ ، اوراد وظائف ، تجوید اور قر اَت وغیر و پدعر نی ، فاری اور حدی میں کئی مختامیں تھمی ہیں ، لیکن ہم بیال آپ کی فقد حفی میں تھمی گئی مختابول اور فقری خدمات کا ذکر کر لی گئے۔

## 1- بياض باشمى:

ورم مرا المحصول بارہوں مدی ہجری میں حتی فقہ کے سرخیل تھے۔آپ کے فتویٰ کو ترف آفر مجھا ہا تا تھا۔آپ کے مکتبہ میں حتی فقہ کی نادرو نا یاب تنابوں کا بڑا اؤخیر وموجود رہتا تھا۔ جن کا ہمیشہ تی تی مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ اس تدریس بقیف اور مطالعہ کے دوران اہم تھی نکات اور فتی جزئیات ایک مطالعہ کے دوران اہم تی نکات اور فتی جزئیات ایک بیاض میں تھے جس کو ' بیاض ہا تھی'' کہا جا تا ہے۔ اس میں قرآن ، مدین فقہ ، تاریخ اور تصوف کے میں کو ' بیاض ہا تی منائل مذکور میں۔ بیاض ہا تی مندھ کی علی ونیا میں مدین منائل مذکور میں۔ بیاض ہا تھی مندھ کی علی ونیا میں

کی الطریقة المحدیة فی حقیقة اقطع بالافضلیة کی الکی کی کا کی کی کا کی کی سازھ میں ہر مکتبہ فکر مانے ہوئے واو فقی انسائیکو پیڈیا کی حیثیت ہے مشہور ہے۔ اس کی ملی سندھ میں ہر مکتبہ فکر کے بال مسلم ہے۔ یکجا بڑا المی فزانہ ہے، جس میں آسانی کے لئے مواد کی تقیم فیتی ابواب وفسول کی طرز پر کی گئی ہے۔ یہ محدوم صاحب کا علی دنیا پر بڑا احمال ہے۔ اس کے کئی کمی نندھ کے مختلف محتب خانوں میں موجود ہیں۔

#### 2\_ظهرالانوار(عربي):

روز ول کے متلول پر ایک متقل ، جامع اور نیخیم تقاب ہے۔ (41)

مخدوم معاحب کی اوانلی زندگی کی بہترین یاد گارہے۔ مخدوم صاحب نے 21 برس کی عمریش اسلام کے تیسرے دکن روز و کے مسائل پر ایسی تحقیقی کتاب لکھ کر تلی دنیاییں اپنانام روش کیا۔ روز و کے مکل مسائل پر آج تک مندھ میں عربی زبان میں ایسی جامع کتاب نہیں لکھی تھی اگر چہاس دور میں کتابیس صرف قلمی صورت میں ملتی تحییں انگن مخدوم صاحب نے اس کتاب میں حوالہ کے طور تین سوکتا یول کی فہرست دی ہے او ملمی معیار برقر اردکھا ہے۔ مقدمہ میں لکھتے ہیں :

''جب بدر سالد لکھ رہا تھا تو عمّا بول کا بڑا ذخیر وہا تھا آیا۔اس ممّاب کے لکھنے کے لئے بیس نے ان سب محتب کامطالعہ کیااوران سے فوائد ماصل کر کے اس ممّاب میں جمع مکتے۔''(42)

علامہ غلام صطفی قاسمی کہتے ہیں کہ: ''رمضان المبارک کے روز ول کے بابت یہ ایک متقل عربی مختاب ہے ۔ آج تک اسلامی دنیا میں ایسی مختاب نہیں لکھی گئی ۔''(43)

#### 3-حيات الصاممين (فارسي):

روز و کے مسائل پر مخدوم صاحب نے اپنی تھیم مختاب''مظہر الانواز'' کا فاری میں تر جمہ بحیا ہے۔اس کا مخطوطہ در گاہ خیاری شریف نز دنواب شاہ میں موجود ہے۔(44)

# الطريقة الحدية في حقيقة العلع بالافضلية كالمالية الطريقة الحديثة في حقيقة العلع بالافضلية كالمالية المالية الم

#### 4-زادالفقير:

اسلام کے بقیرے رکن روز ہ کے متعلق شرعی ممائل پر رندھی نظم میں جامع اور مفید کتاب ہے۔ مخدوم فیلم میں جامع اور مفید کتاب ہے۔ مخدوم فیلم اس رمالا میں رمضان المبارک کے جاند ویکھنے سے نے کر روز ہ کے بابت سب ممائل مختضر اور جامع انداز میں لکھے میں اور ہر ممتلہ کے مختلف پہلوواضح کئے میں مندھ میں اس کتاب کی اجمیت اور الاور اس کتاب کی اجمیت اور الاور ہر متلہ کے مختلف پہلوواضح کئے میں مندھ میں اس کتاب کی اجمیت اور الاور ہر متلہ کے مختلف کی مختلف کی مختلف میں اس کتاب کی مختلف میں معلوم ہوتی ہے۔ رندھی زبان میں یہ چھوٹی کتاب آپ کی تحیم عربی تصنیف المقلم الافوار کا خلاصہ معلوم ہوتی ہے۔ (45)

خان بہادر گدسد یل میمن' مندحی زبان کی ادبی تاریخ'' میں لکھتے ہیں۔'' زاد الفقیر کانظم نہایت پکنتہ، علاوت اور نزاکت ہے معمور ہے ایکم کے قافیے یا قاعد ورپکنتہ اور عمد ورکھے گئے ہیں۔'(46)

#### 5- راحته المؤمنين عرف ذبح وشكار (سندهي منظوم):

گذوہ صاحب کے دوریس زیاد ، آبادی زراعت پیشتھی الیکن اس کے باد جو دسندھ کے اکثر حصول یہ شام بھی ماہ ہوں اس کے بادجو د سندھ کے اکثر حصول یہ شام ہوں کا در یعد تھا۔ جانوروں کے ذک وشکار کے ممائل کی معلومات کی نیرورت عوام الناس کو زیاد ، پڑتی ہے۔ اس لئے محدوم صاحب نے روز مر وزندگی کے اس نیروری پیلو کے متعلق محنت کر کے ممائل جمع کئے ہیں۔ جانوروں کو ذک کرنے اور شکار کے بابت کو تی بھی ایسااہم اور ضروری ممثلہ نیس جو اس محتاب میں موجود ند ہو گویا کہ آپ نے دریا موجود نہ میں گئی ہے۔ بندگردیا ہے۔ (47)

#### 6- فا كهة البستان (عربي):

ذاع وشکار کے ممائل کے بابت محیم کتاب جب مخدوم صاحب نے بھی تو آپ کی عمر 24 برک تھی۔ ابتدا میں آپ نے بین سوکتا بول کے نام دیتے ہیں، جو اس کتاب کے لکھتے وقت آپ کے بیش نظر تیں۔ اس وقت عام لوگوں کو شکار کے ممائل ، مجسلی کے اقدام، علال وحرام جانوروں کا فرق اور ذرج وشکار کے

> 7- حياة القلوب في زيارة المحبوب (فارس) 8- سفيئة السالكين الى بلدالله الله الاين (فارس) 9- تحفة المسكين الى جناب الإمين (فارس) ... - تحفة أمسكين الى جناب الإمين (فارس)

یہ بین اس کا بین کے کے احکام و مسائل پر کھی گئی ہیں۔ پہلی کتاب مفصل ، دوسری متوسط اور تیسری انتہا فی مختصر ہے۔ بیندوں کھی ہوں ماحب نے شاید طامہ فندوم حمت اللہ در بیلوی (المتوفی 1993ھ) کا تنتیع کیا ہے، جنہوں نے تج کے احکام و مسائل پر عربی ہیں تین کتا ہیں منک کبیر منک متوسط اور منگ سفیر کھی تھیں۔ جیاۃ القلوب مناسک تج اور زیارت پر عربی پر تین کتا ہیں منگ کبیر منگ متوسط او منگ صغیر منگ میں جیاۃ القلوب مناسک تج اور زیارت تربین کتا ہیں منگ کبیر منگ متوسط او منگ صغیر کھی تیس کے بادے میں بھر پور معلومات پر مشکل مبترین کے بادے میں بھر پور معلومات پر مشکل مبترین کتاب ہے۔ اس کتاب میں مخدوم صاحب نے 181 کتا بول کے جوالے و شنے ہیں۔ مشکل مبترین کتاب کے مقدمہ اور تاریخی واقعات کتاب کے مقدمہ اور دری مسائل اور تاریخی واقعات کتاب کے مقدمہ اور دری مسائل اور تاریخی واقعات کتاب کے مقدمہ اور دری مسائل اور تاریخی واقعات کتاب سے ذکر کئے ہیں۔

مخدوم صاحب نے 'حیاۃ انقلوب الی زبیارۃ المحبوب' کا خلاصہ فاری''مقیمتۃ السائکین الی بلد اللہ اللہ میں

الطريقة المحدية في هيئة العلع بالافتعلية كالطريقة العلم بالافتعلية كالمريقة المحدية في هيئة العلم بالافتعلية كام حام لوگول الحجاج اور طلبه في سبولت في خاطر اس كا اختصار "تحفظة الساكلين الى جناب الاين" كه وم محمد باشم تشخصوى الساكلين الى جناب الاين" كا دم محمد باشم تشخصوى الساكلين الى جناب الاين" كا دم محمد باشم تشخصوى السروى ادري محمى نؤد مركزة بين موجود بين به

10- سايينامه (مندهي)

11-رشف الزلال في تحقيق في الزوال (فارس)

فدوم محد ہاشم نے یہ دونوں رسالے مندھ میں دو پہر کے وقت اسلی سایہ کے ہابت لکھے میں ۔ طوع آفاب کے بعد بیسے بیسے مورج او پر چودھتا جاتا ہے، ویسے ہر چیز کاسایہ گھٹا جاتا ہے۔ جب مورج اپنا آدھا مفرغے کرکے زوال کے وقت پر آتا ہے، تو ہر چیز کاسایہ چھوٹے سے چھوٹا جو جاتا ہے۔ جس کو فتی اصطلاح میں 'اسلی سایہ' یا'' فی الزوال' کہا جاتا ہے۔

یرمایہ ہرملک کے لخاظ سے تم دبیش ہوتا ہے ۔ظہر یا عصر کے وقت کے تعین کے لئے اس کا جانا نہایت خروری ہوتا ہے ۔

فدوم صاحب سے پہلے علماء نے بھی اس موضوع پر قلم اٹھایا تھا۔ مثلاً مخدوم فتح مجھ بر ہانپوری سندھی نے مختاج العلوج " میں اس کی مقدار تھی ہے لیکن مخدوم مجھ ہاشم مخصوی اس کے بارے میں کہتے اُل کہ یہ پیمانہ سندھ میں جاری نہیں ہوسکتا۔ سندھ میں اسل سایہ کی ناپ مختلف موسموں میں تبدیل ہوتی رتی ہے۔ رشف الزلال فاری کا سندھی تر جمہ ڈاکٹر عبدالرمول قاوری نے کیا ہے، جو سندھی لینگو گئے افعاد کی حیدرآباد کی طرف سے شائع ہو چکا ہے۔ (49)

12-جمع اليواقيت في تحقيق المواقيت ( فارسي ):

اس رسالہ میں نماز کے اوقات کا بیان اور تحقیق ہے۔ اس کے تعمی نسنے مدرسہ مجد دیڈ عمیہ ملیر کرا پی اور مولانا فلام صطفی قاسمی کی لائبر زری حیدرآباد میں موجو دیں ۔

الفريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية المحديثة في حقيقة القطع بالافضلية المحديثة في حقيقة القطع الدفضلية المحديثة المحديثة المحديثة في المحديثة المحديثة في المحديثة المحديثة المحديثة المحديثة في المحديثة الم

13- فتح الكلام في كيفية اسقاط الصلوة والصيام (فارس):

اس رسالہ میں میت کی طرف سے فدیدادا کرنے کی کیفیت اور میت کی طرف سے روز سے اور نمازیا معاف کرانے یا اسقاط کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اسل میس شرعی کھاظ سے میت پر جو اللہ تعالیٰ۔ حقوق، فرآنش اور واجبات باتی میں، جیسے نماز، روز و، زکواؤ، تج، نذر، کھنار و، صدقہ فطر، عشر اور سجد و تلادہ وغیر وان کے لئے میت کی طرف سے فدید دیاجا تا ہے۔ اس رسالہ میں فدیدا وراسقاط کا تفصیل ہے۔ رسالہ 1300 دیس مطبع محدوز برکائے تا سے شائع ہو چکا ہے۔

14- فيض الغني في تقدير صاع النبي على الإيلا (فارس):

مخدوم ساحب في ال رساله مين دو با تول پر بحث كى ب:

- (1) بنى ئائلۇرى مدنى ئاپ كاساخ
- (2) سدقتہ الفطراوراس کے متعلقہ ممائل

اں رسالہ میں مخدوم صاحب کی صرف ایک ممئلہ پر اتنی وسیع جبتی اور جدو جہد کا ثبوت ملتا ہے۔آپ ر مختلے شہر میں رائع وزن سے لے کرمکداور مدینہ کے مداور صاح کی ناپ کے ساتھ واپس مختلے آ کرر وزن سامنے رکھ کرممئلہ کومل کیا ہے۔ جس سے آپ کی کمی تیجین کا بلند معیار ظاہر ہوتا ہے۔

آپ نے اس رسالہ کا دوسرا نام' کشف السرعن تقدیر صدقة الفطر' رکھا ہے۔اس کامخطوطہ مکتب عالیہ تر درگاہ تمریف پیرجینڈ وییس موجو دے۔

16-اصلاح مقدمة الصلوة ( فارى )

یه د ونول اسلاح ابوانحن مختصوی کی مشہور فقتی درس متاب"مقدمة الصلوّة" کی اسلاح بین لکھی گئے ملا

فدوم صاحب کی اس ابتدائی اصلاحی تنظیر کے بعد آپ کے ہم عصر مخد قائم مخصوی نے اوا گھن سندھی کی حمایت اور تائیدیں اور خدوم محد ہا شم کے جواب میں 'الر دخلی اصلاح مقدمة السلوۃ ''لکھا۔اس طرح علی اور تیقی بحث کا آغاز ہوا محدوم محد ہا شم نے مخدوم محد قائم کے جواب میں ایک عربی رسالہ کھا اور اس کے دو عام رکھے (1) : ''الشفاء الدائم عن اعتراض القائم' (2) ''تو یہ الاسیاح علی مسالک

ندھ کے ناموراسکالر ڈاکٹر بنی بخش بلوچ مخد وم صاحب کی اصلاح تنقیداور تحقیق کے بابت لکھتے ہیں! "مخدوم ابوالحن مختصوی کی مندھی میں لکھی گئی تتاب" مقدمته الصلونة "اس اعلیٰ درجہ کی ثابت ہوئی کہ مندھ کے دوچوٹی کے علمیا ومحد وم مجمد ہاشم اور مخدوم محمد قائم نے اس پرقام اٹھایا یے خدوم محمد ہاشم نے اپنی طرف سے اصلاح کر کے تحقیق کا درماز و کھولا مخدوم محمد قائم نے اس پر اعتراضات کئے ، جن کے خدوم محمد ہاشم نے جوابات دیے ۔اس طرح تحقیق و تنقید کا سلما جاری ہوا۔"(50)

#### 17-الجية الحلية في مسئلة سورالاجنبية (عربي):

مخدوم مجمہ باشم مختصوی نے اس رسالہ میں امبنی مردیا عورت کا حجوثا پانی وغیر و امبنی عورت اور مرد کے لئے چینے کے مئلہ پر بحث کی ہے۔اس رسالہ کا خطی نسخہ قاضی غلام محمد بالائی کے بحتب خانہ میں موجود

80 اللريقة المحرية في حقيقة القطع بالافضلية 18-مؤهبة العظيم في ارث حق مجاورالشعرالكريم (عربي): اس رساله ميں اس فقتي موال كا جواب ہے كەرمول الله كاللَّايَّةِ في طرف منسوب موسے مبارك، جومختلف مقاسات پرزیارت گاه عام وخاص میں ان کاحق مجاورت کس کو حاصل ہے؟ 19-رفع النصب لتكثر التشهدات في صلوّة المغرب (عربي) 20-القول المعجب في تكثر التشهدات فيالمغرب (عربي) 21-هزالمنكب في تكثر التشحدات في المغرب (عربي): مغرب کی نمازیس تشهد کتنی بار پڑھا جاسکتا ہے؟ اورالیی فقبی صورتیں سہو وغیر و کی وجہ سے کتنی ہوسکتی ين؟ يتيون رمانياس متد برحتل إن-22- تنبيه نامه سندهي: مخدوم محمد ہاشم کے اس رسالہ میں دوسائل کے بابت تنبیہ وارد ہے۔

(1) بے نمازیوں کو نماز پڑھنے کی تا تحید اور نہ پڑھنے والوں کے لئے عذاب اور تنبیہ کا ذکر ہے۔

(2) قرم اورعا شورويس ماتم كرنے اور تابوت بنانے سے منع كى تھى ہے۔ يدر ساله 1312 ويس مطبع

مصطفانی لا جورے تبیپ چکا ہے۔

23-شدالنطاق فيما يحق من الطلاق:

فقد اورمعاملات میں نکاح وطلاق کو بڑی اہمیت ماصل ہے یخدوم صاحب نے اس رسالہ میں طلاق ك بارك يس تحقيقي اندازيس بحث كى ب\_ يدر سالد 1300 هيان مطبع مصطفاني لا مور سطبع موجا

الطريقة المحدية في حقيقة القلع بالافعلية \ الطريقة المحدية في حقيقة القلع بالافعلية \ 24-السيف المحلي على ساب النبي سائلية إليني:

ال رمال میں اس مسلد پر بحث ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم رمول اگر مہنا ہے گالیاں دے یا کوئی سنگدل مسلمان بھی سر دار دو جہال ان اللے اللہ عن شان میں گنافی کرے تو اس کی شری طور پر میز ااور بھم محیا ہو نا چاہئے ۔ گذاوم صاحب نے کافی شافی روایات اور عبارات لا کر ثابت کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان یا غیر مسلم بھی و کے شان میں گنافی کرے تو دو واجب الشکل ہے ۔ اس اہم اور نازک مسلمہ کے بابت ویان کی ملک کا تابات ویان کی مسلمان گنافی کرنے تو دو واجب الشکل ہے ۔ اس اہم اور نازک مسلمہ یا ہے اوب گناخ مسلمان گنافی کوئی غیر مسلم یا ہے اوب گناخ مسلمان گنافی کوئی غیر مسلم یا ہے اوب گناخ مسلمان گنافی کی جرات مذکر سکے ۔

25-ردرساليقرة العين في البكاء على الحين:

قدوم تحد ہاشم محد معین مختصوی کے چند رسائل کاردائھا ہے، جن میں سے بیدرسالہ بھی ایک ہے۔ مخدوم محیکتھوی الی سنت کے موقف کے برخلاف محرم میں ماتم کرنے کو جائز قرار دیتے تھے بیند وم محمد ہاشم نے گذوم تحد معین کے ادب واحترام کے باو بود ان کے رسالہ کا دائھا اور دوسرے علما رکو بھی اس طرف متو جد کیا۔ دلائل سے مزین بیمجنفرتح یوفندوم صاحب کی برآت ، ہمت اور کی تظمت کی نشانی ہے۔

26-درهم الصرة في وضع البيرين تحت السرة:

یہ رمالہ شخ محد حیات سندھی مدنی کے ردیش لکھا تھیا ہے ، جنہوں نے نمازیش سینڈ پر ہاتھ باند صنے کے جواز کا فقوی دیا تھا۔ مخدوم مجمد ہاشم نے حقی مذہب کی تا ئیدیش بھر پور بحث کرکے مملاکہ ثابت تھیا ہے کہ نمازیش مردول کو سینے کے بیٹیے ہاتھ باند صنے جازیں ۔

27-معيارالنقاد في تمييزالمغثوش عن الجياد:

کھا۔ گذار م گور ہاشم نے بروقت اسمعیارالنقا دا کھو کریٹنے گور حیات مندی کے اعتراضات کے جوابات
دیمار گذار م گور ہاشم نے بروقت اسمعیارالنقا دا کھو کریٹنے گور حیات مندی کے اعتراضات کے جوابات
دیمنے اورا ہے نکتہ نظر کو واضح کر کے حتی مسلک کو ثابت اورواضح کیا ہے۔
گفدوم گور ہاشم کے دوسرے ہم عصر عالم گذوم ابوانح من کبیر مختیموی مدنی جویشنے محمد حیات مندی کے انتہ تھے، وہ شاید ای مسئلہ میں بیننے محمد حیات کے ہم خیال تھے، اس لئے گذوم محمد ہاشم نے اس رمالانگ

#### 28-ترصيح الدرة على درهم الصرة:

یہ رسالہ بھی شیخ محمد حیات سندھی کے رویش لکھا گیا ہے۔ مخدوم صاحب نے اس رسالہ میں ووسرے رسائل کی طرح حنفی مسلک کی تائید میں شیخ محمد حیات سندھی کوظمی جواب دے کران کو قائل کرنے!! کوسشٹش کی ہے۔

## 29-نورالعينين في اثبات الاشارة في التشهدين:

نمازیس تشهد کی حالت میں اشہد آنگی ہے اشارہ کرنے کے ممئلہ پر مخدوم صاحب کی تصنیف ہے۔ اگرہ فقہا ماحنات کے درمیان بھی اس ممثلہ میں اختلاف ہے۔ لیکن امام ابوعنیفہ کے شاگر دامام محمد بن اگر مؤطامیں اشارہ کو حدیث سے شابت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایکی امام ابوعنیفہ کا قول ہے۔ اللہ کے اکثر احناف کا ای قول پر فتوی ہے اور ان کاعمل بھی ای پر رہاہے ہے خدوم صاحب نے احادیث الا عقلی فقلی دلائل اور فقہا ماحناف کے اقرال جمع کئے ہیں، تاکداس پر مندھ یو نیورش جامشوروے کے عمر م ڈاکٹر مولا بخش سکندری نے ''فور العیمین ''کوایڈٹ کرکے اس پر مندھ یو نیورش جامشوروے کے ایکی ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے۔

30- رفع الغطاء عن مسئلة جعل العمامة تحت الرداء:

مخدوم صاحب کے وقت میں یہ بات مشہورتھی کرنماز کی مالت میں پاگوی کے اوپر جادر پینناسنت

#### 31- كشف الرين عن مسئلة رفع الدين:

لخدوم صاحب نے رسالہ عربی میں رفع البیدین کے رومیں تحریر کیا ہے۔ حنی مسلک میں تکبیر تحریمہ کے موانماز میں ، رکوع میں جاتے وقت ، رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت کے لئے اٹھتے وقت رفع البیدین نہیں کی جاتی محدوم صاحب نے اس پر مفصل بحث کر کے حنی مسلک کے موقف کو ثابت کیا

۔ پر تناب مولانا عبدالعلیم ندوی کے اردور جمہ کے ساتھ مدرسہ مدیننة العلوم بحیندُ وشریف کی طرف سے اورمولانا عبدالرزاق مہران کے مندھی تر جمہ کے ساتھ مکتبہ جنب الاحناف سانگھڑے شائع ہو چکی ہے۔

#### 32- تمام العناية في الفرق بين صريح الطلاق ولكناية:

ال رباله بين مخدوم صاحب نے طلاق كے سريح الفاظ كے ساقىر ياا شافد كنايہ سے دسينے كے مئلہ بد تحقیق بحث كى ہے۔ اپنى تحقیق كى تائيد ميں مخدوم مجد جعفر بوبكائى كى دو كتابول "على العقود فى طلاق المنو ذاور" المتابية فى مرمة الخزائة" كے حوالے بھى دئيے ہيں۔ يہ رسالہ 1300 ھزين مطبع مصطفائى الا تورے جہب جكاہے۔

## 33-القول الانور في حكم لبس الاحمر:

یدرمالد مخذوم صاحب نے مردول کے لئے سرخ محبوب پہننے کی ممانعت کے بارے میں اٹھا ہے۔ جس میں قرآن بقیر ،مدیث ،اصول مدیث ،فقہ ،اصول فقہ ،علم کلام وغیرہ کے ایک موسے زیادہ کتب

. الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية كالفريقة المحمدية في حقيقة القطع بالافتعلية كالمحال كالمحال كالمحال كالمحال المحالة المحمديث كالمحالة المحالة الم

#### 34-الجمة القوية في حقيقة القطع بالافضلية :

يەرسالە ئەدەم معاحب كى دو كتابول "السنة النبوية فى حقيقة القطع بالافصلية او رااطريات الاحمدية فى حقيقة القطع بالافصلية "كاخلاصه ہے ـ مخدوم معاحب نے اے جم عصر عالم مخدوم محد عين تُفخوى كى كتاب" الجية الجلية فى ردىن قطع بالافصلية "كاردلحما ہے ـ آپ نے احاديث مباركد كے دلائل سے جاروں خلفاء كى ترتيب اور فضيلت قابت كى ہے ـ

#### 35-التحفة المرغوبة في افضلية الدعاء بعد المكتوبة:

مخدوم صاحب نے بیدرسالدا سپنے دور کے تکی علماء کے جواب میں انکھا ہے جنہوں نے یہ فتوی دیا تھا کہ فرض نماز کے بعد د ما ما نگنام کروہ ہے ۔آپ نے فرض نماز کے بعد سنت سیسلے د عاما نگنے کو دلائل سے خاہت کیا ہے ۔

# 36- تنقيح الكلام في النهي عن قرأة الفاتحة خلف الامام:

مخدوم صاحب نے بید سالہ فرض نمازیں امام کے پیچھے مقتدی کے لئے مورۃ فاتحد نہ پڑھنے کے بارے
بیل کھا ہے ۔ مخدوم صاحب سے ان کے دور کے بعض لوگوں نے موال محیا تھا کہ مجیا نمازییں مقتدی
کے لئے امام کے پیچھے مورۃ فاتحہ پڑھنی جائزہ بیا ابیس؟ آپ نے بید سالداس موال کے جواب میں
کھا ہے ۔ احادیث مبارکہ، تابعین اور فتہا ہ کے اقوال لا کرھنی مذہب کی تابیدیں ثابت محیا ہے کہ امام
کے پیچھے مشتدی کو مورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی جائے ۔

85 كالطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية كالمسالة المعيدية : 37-رد الرسالة المعيدية :

۔ خدوم صاحب کا پر رمالہ محدوم مجمد معین تختی کے روییں انھا تھا ہے۔ محدوم صاحب خلافت میں اہلسنت کے عقیدے کے عقیدے کے قاتل تھے۔ محدوم محدوم محدوم محدوم کے معین تختیوں نے خلفا مرداشدین کے بابت حدیث، رجال اور خاریج کے عقاب سے خلاف حضرت کلی رضی اللہ عند کی تین نفشاء پر افسلیت کے جوازیم معارب کے خلاف حضرت کلی رضی اللہ عند کی تین نفشاء پر افسلیت کے جوازیم میں رمالہ میں یہ بحث لا سمجود الدجات سے ثابت کیا ہے کہ حضرت کل روی الدجات سے ثابت کیا ہے کہ حضرت کل فی اللہ عند قابل احترام سحانی میں ایکن خلافت کی ترتیب مشہور روایات اور تاریخ کی روشنی میں آئ تک نفر اللہ عند قابل احترام سحجے اور بی میں ایکن خلافت کی ترتیب مشہور روایات اور تاریخ کی روشنی میں آئ تک بھی تاریخ کی روشنی میں آئ تک

38- كثف الغطاء عما يحل ويحرم ن النوح والبكاء:

قدوم مهاحب نے یہ رسالہ شہورعالم محذوم محرفح محصوی کے رویش انجھا ہے ۔محدوم محد معین نے ایک رسالہ ''قربة العین فی البرکا ،طلی الحمین' لکھا تھا، جس میں انھھا تھا کہ ماتم کرنا،مجانس عزامنعقد کرنا،محرم کے ایام میں سیاہ کپیڑے پیمنتا اجتھے کام میں رمحدوم صاحب نے اس رسالہ میں قرآن، حدیث، فقہ ،لغت اور

تاریخی حوالوں اور منتلی وقتلی دلائل سے تندوم مجد معین کار دئمیا ہے۔ 39- تحقیق المسلک فی ثبوت اسلام الذمی بقولہ سلم انامنٹلک ۔

فدوم صاحب نے بیدرسالداس فیتی مسئلہ کے متعلق انکھا ہے کہ اگر کوئی ذمی کافر مسلمان کو تھے کہ میں آپ عیما ہول توووذی ان الفاظ کہنے سے مسلمان ہوجائے گا۔اوراس پراسلام کا حکم نافذ ہوگا۔ آپ نے تیجین

ے یہ متد ثابت کیا ہے اور مخالفین کے اعتر انعات کے فصل جوابات دیتے ہیں۔ میں

40- تصحيح المدرك في ثبوت اسلام الذمي بقوله انامثلك:

يه رباله غدوم صاحب نے اپنی تتاب بحقیق المسلک فی شوت اسلام الذی بقوله مسلم انام شلک " کاخلاصه

الطريقة المحدية في حقيقة القلع بالافتعلية \ المالية المحديثة العلم بالافتعلية كالمالية المحديثة المحد

41-خطبات باشميد:

مخدوم محد ہاشم مخصوی صاحب جمعہ اور عیدین پر جو خطب ارشاد فرماتے تھے، ان کو آپ کے شاگر درشد مخدوم عبدالله بن محدر جمتہ الله علیہ نے اپنی مختاب اسم الکلام فی منافع الانام "میں" الخطبات المحاشمیة فی العیدین والجمعة "کے عنوان سے نقل کئے ہیں مفتی محد جان تعبی مدرسہ مجدد یہ تعجمیہ ملیر کراچی نے یہ خطبات الگ بختا بی صورت میں 'خطبات ہاشمیہ'' کے نام سے شائع عصے ہیں ۔

42-الجحة القوية في الردعلي من قدح في الحافظ ابن تيميه:

مخدوم محرمعین گفتھوی نے شیخ این تیمید کی کتاب''منھاج البنة النبویة''پراعتراضات کئے تھے اور انہیں سخت تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ مخدوم صاحب نے اس رسالہ میں مخدوم محدمعین کے ان اعتراضات کے کافی وشافی جوابات دے کرانل سنت کی تر جمانی کی ہے۔ پدرسالہ ڈاکٹر عبدالقیوم سندھی نے ایڈٹ کرکے مطبع الصفامکتہ المکر مدے شائع کیا ہے۔

43-الطراز المذهب في ترجيح الصحيح من المذهب:

محدوم صاحب نے حتیٰ مذہب کے کچھ اختلافی مسائل میں محقد مین اور متاخرین کے اختلات کو سیجھنے کے لئے موجود ہ دور کے علماء وطلباء کے لئے رہنمائی فر مائی ہے اور اس اختلات کو قواعد کے مطابق اصول وفروع کو واضح کر کے کافی و شافی جوابات دئے میں یکتاب ،سنت ،اجماع اور قیاس کے رو سے اختلاف کومل کیا ہے۔

44- تحفة الاخوان في منع شرب الدخان:

محدوم صاحب نے اس رسالہ یس تمبا کو استعمال کرنے کی مما نعت کے بابت ولائل وے کراہے ترام

الريقة المحدية في حقيقة القلع بالافتعلية كالمي المراقع المراق

# 45- نتيجة الفكر في تحقيق صدقة الفطر:

قدوم ما عب نے صدقہ فطر کے ممائل اور صاح نبوی الطاقات کی ناپ کے بارے میں ایک مختاب "فیض الفنی فی تقدیر صاح النبی کاللیّات المجھی تھی۔ بید سال بھی اس سلسلہ کی کڑی ہے۔

#### 46-فضائل نماز و دعاءعا شوره:

قدوم معاب نے اس مختصر رسالہ میں اسلامی جوی سال کے پہلے مجینے عوم الحرام کے عاشورہ کے دنول میں مجھے اور مبائز اوّاب کے کاموں کو واضح کیا ہے، تاکدلوگ غلط اور غیر شرعی رسوم سے پیکس ۔ اس سے اسلامی جوی سال کے پہلے مہینہ کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے ۔ (51)

گذوم گذیاشم کی فقتی خدمات کی بیدایک مختصر جھلک ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تخدوم صاحب نے ہر ایک فقتی مئلہ پر دو دو، تین تین رسالے اور کتابیل تصنیف کی بیل ۔

ہوتا ہے اور کئی گی تائید میں محدوم صاحب کی غیرمبہم اور واضح قول یا فتوی پیش ہوتا ہے تو ای وقت نواع ختم ہو ما تا ہے ۔مثلا مولا ناغلام مصطفی قاسمی مقالات قاسمی میں لکھتے ہیں :

"اس دور میں ذک فوق العقد، پر سندھی مفتیوں کے فتووں کی لے دی ہوئی۔ ہمایوں فکر کے علماء دونوں کی طت کے قائل تھے اور مولانا سیدمحد شاہ ایک کو حلال اور دوسرے کو حرام کہدرہے تھے۔ دونوں کی تحریروں کا سلملہ چلا ہمایوں میں مناظرہ رکھا تحیا۔اس وقت مولانا محد قاسم یا سینی کی طرف سے طت کے لئے مخدوم محد ہاشم تھٹھوی کے 'میاض ہاشمی'' کی ایک عبارت دکھائی محتی۔ جس نے سب کو

فامول كرديا\_"(52)

كالإيقة الحدية في هيجة القطع بالافضلية كالمالية حال ہی میں مفتی رشیدا حمد لدصیانوی دیوبندی نے مساع "کی تحقیق کرتے ہوئے عدوم محمد ہاشم مخطوری کے قبل اور فتویٰ کو سامنے رکھا ہے۔ بلکہ ان کی کوسٹ ش ہوتی تھی کہ اس منلہ کی بابت محدوم تھنھوی کی رائے معلوم کی جائے اور اس کو ترجیح دی جائے \_ چنانچہ لکھتے ہیں: '' بار ہو یں صدی کے مشہور فقید حضرت مولانا محمد باحثم تشخصوی رحمته الله علیہ کافضل و کمال کسی الی علمہ سے مخل نہیں۔ بندہ نے سب سے پہلے مبلوق ثلث الممافر سے متعلق موسوف کا فتوی دیکھا تو آپ کی قت ائتدلال تعمق نظراورا ختصار کے ساتھ فیصلائن اور تھی بخش جواب نے مجھے بہت متاثر کیا۔ اس کے بعد ہے میری ہمیشہ یہ توسشش رہی ہے کہ ہر الجھے ہوئے ممئلہ میں علامہ موصوف کی تحقیق معلوم ہو جائے۔ چنا تحامتدزير بحث يس بحي في ال في و سشش كي جو بحمد الله تعالى بار آور دوني : (53) الغرض مخدوم محمد بالشم مختصوى كى فقتى خدمات بمبارے لئے تا قیامت مشعل راور بیل تی ہے۔ تک فشال فتوی نولین ہے ، محدوم تحصوی کا نام روش رہے کا اور ان کی گئی ہو کی فنتج مند سات سے فیض ماسل محاملا رے گا۔انشاءاللہ تعالیٰ



Land to the second of the seco

الطريقة المحدية في هيئة القطع بالافصلية المالية المحديثة في هيئة القطع بالافصلية المالية المال حواشي وحوالهجات "زية الخواط" 1/35 (الف) "رجال الهندوالبند" 237 قانتي اطهرمبار كيوري (ب) "القعداشمين "224 مجدا سحاق بجثي (الف) "برسغيرياك ومبنديس علم فقة" 15 (ب) "فتهائي بند"متعلقه مفحات (ت) ''فقهائے یاک وہند''متعلقہ تعفیات شمس الدين الذببي (الن) "وَرُبِةِ الْحَاوِ" 1/107 (ب) "برائلام النيلا : 7/387 "الانباب"متعلقة مفحات حبدالريم معاني "أحن التقاسم "363 بشاري مقدى -3 مقالەرنىدە يىل فتوى كافن مقالات قاسى 120 ص علامه غلام صطفى قاسمى -4 "رمال الندوالبند' 49 قاضي اطهرمبار كيوري -5 "الغير = "373" النالنديم -8 بزرگ بن شهر پارالرامهر مزی "عجایب البند"3-4 -7 "مقالات قاسمي" 121 فلام صطفى قاسمي -8 منده ين فتي كيون كي ارتقاء 6-7 واكثرقانني يارمحد 9 ميدعبدالحي الحنني -10 " نده مين فتي كقيق كيارتقاء"8-9-10 والخرقانبي يارمحد -11 ذائزعبدالرزاق فخانكحرو " قرآن مجيد كے مندحى تراجم وتفايير " 25-30

العريقة المحرية في هيئة القطع بالافضلية المحلية المحلي "منده کی دینی درسگایی" متعلق صفحات والترمحدجن تاليور ''فرائض الاسلام''مترجم عبدالعليم ندوى مقدمة 14 نذوم محمد باشخصصوي -12" تارىخ ئىدە عىدىلبورا" 2/288 فلام رسول مهر -13 "ندهآزادنمر"ص33 روز نامهالوحيد -14 فقيرمحداسماعيل تفخصوي "بناءالاسلام"متدمه 34 -15 "لطف اللطيف"ص 91 مولانادين محدوفاني -16 "تحفته الكرام"ص 242 ميرعلى شيرقانع -17 مولاناغلام مسطفي قاسمي مقاله جيلاني سيدمنده يل"مقالات قاسمي" -18 مقدمة بذل القوة "من 47 مخذوم اميراهمد -19 مقدمة منده كاسامي درساء "ص 256 ذا كثر محمد فهن ثالير -20 مولا ناغلام صطفى قاسمي مقدمة كنزالعبرت "ص5 -21 ڈاکٹر نبی بخش بلوش مقدمة مندهي زبان وادب كي تاريخ "ش 43 -22 مولاناغلام مصطفى قاسمي مقدمہ الیر ہویں صدی جری کے مثابیر شدھ فبر "فس 30 -23" تذكرو شاور بدو" 3/252" مولانادين محمدو فائي -24" درسگاه چوفیار یول" مقاله ما منامه پیغام کراچی اگست یخم ڈاکٹر نبی بخش بلوش -251980 امناقب مخدوم محدباهم فارى المي عي 2 مخدوم عبداللطيف تخفحوي -26" تذكرة شعرا لكحوامش 18 اسدالله شافكهمر اتي -27 مقدمة اللولو المكنون في تحقيق مدالسكون "ص18 واكثرعبدالقيوم مندحي -28"منده من فتي محقيق كي ارتقاءً" ص66 ڈاکٹرقانتی پارمحد -29

| الرية الحدية في هية القلع بالانتقامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | The state of the s |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مير على شير قانع "تحفه الكرام" ص 565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| وُاكِثِرَ قَاضَى يَارِكُدُ "سنده مِينَ فَتَى تَحِيقِينَ كِيَارِتَقَاءُ"67-68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| روز نامهالوحيد "مندهآزادنمبز"33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مجد ين يمن "شده كي او بي تاريخ "1/152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ميدوم عبداللطيف تشخصوي "مناقب مخدوم محد باشم" (قلمي فاري) 1-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ربر دُيرُن "مندها درمندهوما تحري مين يسنه والي قويس" ص 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| والمرعبدالرسول قادري "مخدوم محمد باشم مضحوي سوائح حيات اورعلي خدمات"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3-178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مولاناغلام مصطفی قاسمی مقاله باشمیدلائبریری ما منامه نئی زندگی جولائی 1959 بس 28-92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ميرظي شيرقانع "تحفته الكرام" ص 565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ميرن ميرة المحتلف المستبدة العالمية العلمية العالمية الع  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مهرسة المخطوطات المكتبته العالية العلمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مهرسة استوفات المبيد العالية المسيد<br>محدوم محمد بالشم مخصوى "بياض باشي" مخطوط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| \\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| and the second s | -42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ڈاکٹر عبدالرسول قادری مخدوم محمد ہاشتھ مخصوی سوائح حیات 246<br>میں ہیں ۔ میں ان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مخدوم محد باشم "حيات الصالمين"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مخدوم محد باشم "زادالفقيز"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| خان بهادر محد مدين ميمن "منده كي اد في تاريخ" 78-1/80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عدوم محد باهم "راحته المونيان"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مخدوم محمد باشم "فأكبهته التان"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

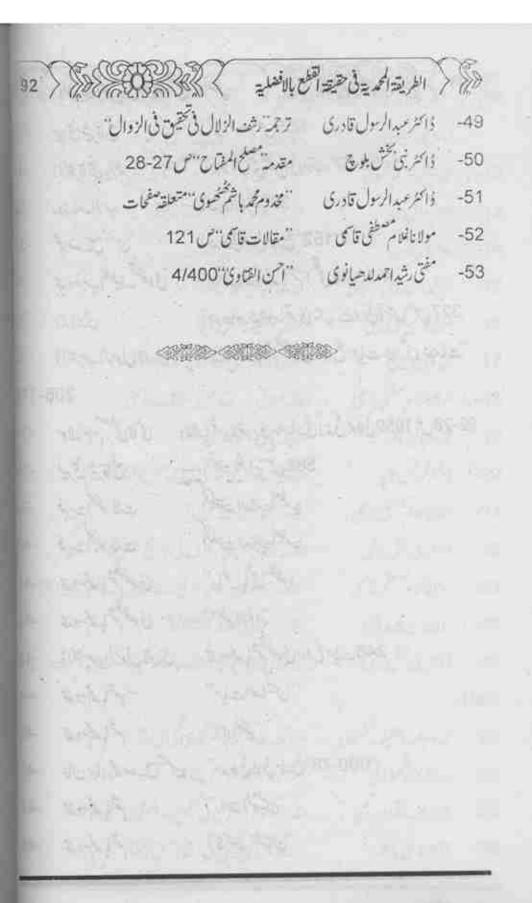

الريقة الحدية في حقيقة القطع بالافتعلية المالية المالية المحديثة في حقيقة القطع بالافتعلية المالية المالية المحديثة في حقيقة القطع بالافتعلية المالية المالية

#### فبررس المراجع والمصادر

"مندهاورسنده ماتحرى ين بنے والي قويل"

بلوچ نبی نیم نیش دُاکشر (الف) "مندهی زبان و ادب کی تاریخ "پاکتان اشدی سینز منده و نور کی ما متورو 1990 .

(ب) "درمگاه چونیار بول"مقاله ما بنامه پیغام کراچی اگت

(ج) مقدمه مسلح المقاح" النينيوك آف سدها لاجي جامثورو

" رصغيرياك ومندعلم فقة" دارا حياءالتراث العربي بيروت 1987 ، تجنى محداسحاق مولانا الم محرجي داكثر

" عده کی دینی در ماه میل" محکمه ثقافت و ساحت حکومت مندهه 1982 ، " تذكر وشعرا للهمز " نندهي اد لي بور و1959 . للحواني الدالفاشاه

مقدمة بناءالاسلام وفائي پرنٽنگ پريس کرا چي 1975 .

تطحوى افترفداسماعيل "مناقب مخدوم محمر باشم" فاری ( قلمی ) تفلحوي مخدوم عبداللطيف

للخوي فذوم فحدباهم " فراغل اسلام" مترجم مدرسه جيندُ وثير يف حيدرآباد 1986 . (1)

" بيانس باشي: مخطوط" مخدوم مجمد باشمُ مُحْمُوي لا بَهر يري" ورُ ي محسي سكريْد (2)

"منته الإنواز ايضاً (3)

37.00

.1970

"لحمات الصالمين" أيضاً (4)

" ذا داالفقير "مجتبا في يريس لا :ور 1312 . (5)

> "راحته المؤمنين" ايضاً (6)

" فالحمية البهةان" بمخطوط البنيثيوث آت سنده لا في جامشورو (7)

94 > اللريقة الحمدية في حقيقة القلع بالانصلية كالمالية "حيات القلوب في زيارة المحبوب"مطبع كريمي بمبني 1880 . (8)''سفینته السالنمین الی بلدالله الایین' مخطوط' مخدوم گهر باشم لا تبریری' وژی محسی سکرنثه (9) "تحفيه المسكين الى جناب الامن" ايضاً (10)"سايەنامە" ىندى مطبع ہرى بالنگو بمبئى 1280ھ (11)"رشف الزلال في تحقيق في الزوال" سنرهي لينكو يج اتصار في حيد رآبادُ 1994 م (12)''جمع اليواقيت في تحقيق المواقيت''مخطوط' محدوم محد بالثم تتحتيموي لا مَبرين' درُّ ي معنى سكرندُ (13)" فتح الكلام في كيفية اسقاط الصلوة واليصام "مطبوع محدوز يكلحته 1300 هـ (14)«فيض الغني في تقد يرصاع النبي» مخطوط المكتبته العالية العلميه در كاوشريف پيرجهندُ وحيد رآما (15)"اصلاح مقدمة الصلوة" مندهي مخطوط" مولاناغلام صطفى قاسمي لائبريري حيدرآباد (16)"اصلاح مقدمة الصلوة" (فارى) مخطوط" مخدوم محد باشم لا سَريري" داري معنى سكرند (17)"الججته الحلية في مسئلة سورالاجتبية" ايضاً (18)"موبيته العظيم في ارث حق مجاورة الشعرائكريم" مخطوط" مخدوم محد بالشمُصْحُسوي لا ئبريري" داري " (19)25 ''رفع النصب التكثر النشر ات في سلوة المغرب'ايضاً (20)"القول المعجب في تكثيها شبد ات في المغرب" ايضاً (21)" بنرالمنكب في تكثر التصيد ات في المغرب اليضاً (22)" تتنبيه نامه "مندهي مطبع مصطفائي لا جور 1312 هـ (23)''ش النطاق فيما يلحق من الطلاق' مطبع مصطفا كي لا جور 1300 هـ (24)"البيف الحبي على ساب النبي تأثيرًا" مخلوط" مخدوم مجد بالشخصي الأتبريري" وثري معنى عكرة (25)"ردرسالة قرّ العين في البيكا على أتحيين" مخلوط" مخدوم محد بالشم شخصوي لائبريري" درْ ي معنى مكَّرُ (26)

#### والعريقة المحرية في حقيقة القلع بالافعالية المحالية المحا "درة م الصرة في وضع البدين تحت السرة" مخطوط" أمكتنبته الراشدية آزاد بير جهندُو" أو للايتآب "معيارالنقاد في تميز أمغشوش عن الجيادُ" ايضاً (28)(29) "ترضيح الدرة على درجم الصرة" ايضاً "نور العبينين في اهبات الاشارة في التشهدين" مخطوط" أستينيوث آن سدها لاجي لائبريري (30)عامتورو" " رفع الغطاء عن مسكة جعل العمامة تخت الرداءُ "مخطوط" مخدوم محمد بالشمُصِّحُوي لا نبريريا " ديشك. (31)معىمكرنذ " كشف الرين عن مستلة رفع البيدين "مطبوع مدرسه مدينة العلوم بهيندُ وشريف 1408 هـ (32)"تمام العناية في الفرق بين صريح الطلاق والكناية "مطبع مصطفائي لا ور 1300 هـ (33)"القول الانور في حكميس الاحمر"، طابع محدا برا بيم ياسيني رفاه عام پريس ملا بور ـ (34)"المجتنه القوية في حقيقة القطع بالافضلية" مخطوط" مخدوم مجد باشمُ تفخصوي لا ئبريري" داري معنى سكرندُ (35)''التحفة المرغوبه في الفسيلة الدعاء بعدالمكتوبة''مطبوع مدرسه مجدد يتعميه ملير كرا جي (36)"تفيح الكلام في النبي عن قرأة الفاتحة خلف الامام"مطبوع مدرسدمد بينة العلوم بحينة وشريف (37)"رد الرسالة المعينية "مخلوط مخدوم محد بالشمخ محوى لا تبريري" داري على سكرند (38)"كشف الغطاء ثما يحل ويحرم كن النوح وإليكاء" ايضاً (39)" بحقيق المسلك في ثبوت اسلام الذي بقوله ملم انامثلك" مخطوط المكتبته العالبيه العلميه درگاه (40)شريف بير جمندو

- ويصحيح المدرك في ثبوت اسلام الذي بقوله انامثلك ايضاً (41)
  - "خطيات باشمية"مطبوع مامعة بيمية ملير كرا في 1990 م (42)
- الجيته القوية في الردعلي من قدح في الحافظ ابن يتميه مطبع الصفامكته المكرمة 1423 هـ

(44) "الطراز المذهب في ترجيح الصحيح من المذهب" مخلوط المكتبته العالبيه العلميه درگاه شريف بي 133 (45) " تخفة الاخوان في منع شرب الدخان "مخطوط" قدوم محد بالشمخصوي لا تبريري" دوي على سكريد (46) "تتجة القرن تحقيق مدقة الفطر" ايضاً (47) "فضائل نمازود مامعا ثورو" ايضاً حتني عبدالحي سد " ذَبِية الخواطرو بجته الممامع والنواخر" دارّة المعارف العثمانيد دكن 1947 ، الذبيئ شمس الدين محدين المدين عثمان (الف) "تذكرة الحفاظ" دائرة المعارف العثمانيه 1958 م (ب) "بيراعلام النبلاء"موسستة الرمالة البيروت 1982 . الرامير مزى يزرك بن شهريار "عَجَائِبِ الْبِندِيرِ وو بحروه و بْرَارُه "لِيدِن 1886ء التمعانى ابوسعد عبدالريم "الانساب" دائرة المعارف العثما نيد دكن 1963ء ىندھى عبدالقيوم ۋاكثر "اللواو المكنون في تحقيق مداسكون مقدمه مكتبه عامعة بنوريه كرا في 1999م قاسمي غلام صطفي مولانا (۱) مقالات قاسمي مرتبه دُا کثر مظهرالدين مومرونفيس پريس جيدرآباد 2000 . (۱) مقدمهٔ مخزالعبرت (٣) تير بورن سدى جوي كے مثابير شدھ فيبر" ثناوولى الله اكيدى حيد مآباد

اللريقة المحدية في حقيقة القلع بالافعلية (٣) مقالاً ' بإشميه لائبريري ما مناميني زندگي" حيدرآباد 1959 ۽ قادري عبدالرسول ؤاكثر "فدوم محد باشم مخصوی سوانح حیات اور علمی خدمات" مقاله پی ایج ڈی سندھی ادبی بورڈ جامشورو ,2006 قاضي بارتد دُاكثر " نده مِين فَقِي حَيْقِ كِي ارتقاء ''منه حي لينگو ئِج اتحار في حيدرآباد 1992ء قانع ميرغي شير "تخفته الكرام" سندهى اد بي بوردُ جامشورو محانكم وعبدالرزاق ذائشر " قرآن مجید کے مندھی تراجم وتفاسیر"مہران انحیڈی شکار پور لدهيانوي رشداحمدغتي "أحن الفتاوي" مبارئيوري قاضي اظهر (الت)"ربال الندووالبند" دارالانصارمصر 1398 هـ (ب)"العقد الثمين في فتوح الهندومن ورد فيهامن الصحابة والتابعين"طبع ابناءمولوي محدسورتي بمبئي ,1968 مبرغلام رمول مولانا "تاریخ مندوعهدکلهوزا" محکمه ثقافت حکومت منده فذوم اميراعمد مقدمة بذل القوة في حوادث سني النبوة "مندهي اد بي بوردُ

الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية كالم ميتمن خان بهارمحد صديان "منده کی ادبی تاریخ"مبراز انحیڈی شکار پور الن النديم "الفهرست" نور في كتب خانه كرا يي المكتبة العالية العلمية درگاه شريف پيرججندُ و ( فهرسة المحطو طات ) المكتبة الراثدية آزاديرجبندُو (فهرسة المخطوطات) وفائي دين محدمولانا (الف) الطف اللطيف وفائي پيلشگ باؤس كرا جي 1978 ، (ب) "تذكرة مثارير مندط مندهي ادني بوردُ 1986ء "مندهآزادنمبر"حيدرآباد 1979 طبع دوم

Mary Mary







Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

# الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية - آخري صفحه كاعمكس

ما لله الحزر الجدم اللهم أزناالحق حقادا بزقنا شاعموا مظالماطل اطلأ وابزقنا احتنام الدرادة والصلوروال المعلى والبناع بعدة وعلى الدواصا بروين عالية ويعده فيتوا بالعباء المفتقرابي رجهريه الغني عريها شمين عدالغفوم بناعدالهج السرية التوج كان الله بعالى وبرومعدفي كل وقة وعن المن طانه تهالة عنقق مدهالا سُلْتُ من ان ائ وليل من القران العظم والعادث النبي الكري صلى الله على والرقم الاصلاالة والمحاءته على قواصم بالترسب العددوف ، في الافضليمة والخلف الوالونية اءع النافضل الستركال بعد الانساء عدم الصاديم السلام لتويكو تتم عمرتم عثمان ترولي رضى الله تعالى عضه بان لحم على ذالك دلا على كمتَّوة واسانيد عن يوق فاى جعتما وابدر ماكنت ععنها اولافي النيالة اللبيرة ألسمات السنة النبوية : حقيقة العظم بالافضلية وقالت هامين الربالة . مرا على في قال من بعمت المنظم بن في بهالته بافضية على فيهادية والعند على الخلفاء الثلاثة - وفي الله تعالى المعامم



تزجع تخسن على لحسين فأوقال العلامة العارف بالله وذروة الساكلين الشيخ اجدالسرهندي نفعنا الله نتكا ببركارة فى المكنوب السابع والستين من كايتب المحلك التاني مالفظه وحيفرت المام حسن افضل است ازحفرت الممين رضى الأه نعالع تضم النحمى والجدل لله سبحالة وتعالى والختامر والصادية والسلام على سيدفا محيل سيد الانام وعلى الرافظامر وصحبه البررقة الكوامرماشرت شارق وهطاء امر ولاحول ولافوة الابالله العلي للعظيم ومايت على خير خلقه وافرع وشه بنينا يحلط البر واصحاره والتابعين إلى بوم الدين وبارك وسلم برجتك يا riel in

119



#### مقدمها زمصنف

اللهم ادنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وادنا الباطل باطلا وادزقنا الباعل باطلا وادزقنا اجتنابه الحمد لله والصلوة والسلام على من لا نبى بعده وعلى آله واصابه ومن نما نموه وبعد فيقول العبد المفتقر الى رحمة ربه الغنى عمد هاشم بن عبد الغنود بن عبد الرحمن السندى التتوى كأن الله تعالى له وبه ومعه في كل وقت وحين آمين.

اے اللہ عروبل جمیں جن دکھااور اس کی بیروی کی توفیق عطافر ما۔ باطل کی پیجان دے اور اس سے لیے اللہ عرف کی جمیان دے اور اس سے لیے کی جمیان اللہ کیلئے میں اور درود وسلام سب سے آخری نبی کا تیاز اور ان کی آل داسی اسران کی آل داسی اللہ علی میں اور درود وسلام سب سے آخری نبی کا تیاز اور ان کی آل داسی اسران کی آل داسی معتبین براما بعد اسپنے رب ہے نیاز کی رحمت کا محتاج بندہ محد طاشم بن عبد الحفور بن عبد الرحمن مندی محمول (جمیشہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ورحمت اور عافیت کا طبرگار کی کہتا ہے۔

هذاة رسالة المتصرة جمعتها لها سئلت من ان اى دليل من القرآن العظيم واحاديث النبى الكريم الله لاهل السنة والجهاعة على قولهم بالترتيب المعروف في الافضلية بين الخلفاء الاربعة يعنى ان افضل البشر كلهم بعل الانبياء عليهم الصلوة والسلام ابوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم على دضى الله عنهم بان لهم على ذك دلائل كثيرة واسانيد غزيرة قد جمعتها عهنا بعدما كنت جمعتها اولاً في الرسالة الكبيرة الهسمات بالسنة النبوية في حقيقة

الطريقة المحدية في حقيقة القلع بالافتعلية المحالية المحال

القطع بالافضلية وقد الفت هاتين الرسالتين ردا على من قال من بعض المعتظهرين في رسالته بافضلية على رضى الله تعالى عنه على الخلفاء الثلاثة رضى الله عنهم وادعى فيها امورا ثلثة الاول انه لا دليل لاهل السنة والجهاعة على ما ادعوا من هذا الترتيب المتعارف الثانى انه لو سلم ان لهم دليلاً على ذلك فهو معارض ما ورد في فضائل على رضى الله عنه الثالث انه لو سلم عدم معارضته فلا اقل من ان مسئلة هذا الترتيب المتعارف ظنية لا قطعية فأجبته من هذه الايرادات الثلثة مفصلاً مع الرد على اصل مدعاة في اصل عنه الرسالة مفصلاً ثم في السابع من شهر ذي القعدة الحرام سنة اجدة وستين الرسالة المختصرة في السابع من شهر ذي القعدة الحرام سنة اجدة وستين ومائة والف من هجرة سيد الانام عليه افضل صلوة والسلام وسميتها بالطريقة الاحمدية في حقيقة قطع بالافضلية وبالله تعالى استعين وموالموفق والمعين.

'' یمختمر رسالدیش نے اس وقت جمع نحیاجب مجھ سے سوال نکیا بھیا کہ قر آن عظیم اورا مادیث نبویہ ہے۔ ساسل دو کون تی دلیل ہے جواحلسنت و جماعت کے اس موقف کو ثابت کرے کہ!

خلفاءار بعد کے درمیان درجہ افغیلت اس مشہور ترتیب کے مطابی ہے کہ اندیا یا ہم الرام کے بعد تمام انسانوں میں بڑا مرتبہ حضرت سیدنا ابو بحرصد لی ڈائٹوڈ کا ہے ان کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق ڈائٹوڈ ،ان کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی ڈاٹٹوڈ اوران کے بعد حضرت سیدنا علی المرتفیٰ ڈائٹوڈ کا ہے۔"

( توسنیے ) ہے شک اٹل سنت و جماعت کے پاس اس موقف پر کثیر دلائل اور روثن سندیل موجو دیمل ہے تک کے بیمال جمع کر دیا ہے۔اس سے پہلے میں ان دلائل کو اسپینے ایک نیٹیم رسا

الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية "من بحى جمع كرجاكا جول من في ينام السنة النبويه في حقيقة القطع بالافتعلية" من بحى جمع كرجاكا جول من في ينام السنة النبويه في حقيقة القطع بالافتعلية "من بحى جمع كرجاكا جول من في وأول رمال معين تحميل (معين تحميل من كرد من الحي ين كرجس في البيت ايك رمالي من وافول رمالي معين المناع تنام المناع خال المرتفى حال المناع خال المناع خا

ارا بلمنت وجماعت کے پاس ان کے تتب معروف والے موقف پرکوئی دلیل نہیں۔ ار پر پیل تعلیم اگر دلیل ہومجھی توروحضرت علی ڈائٹرڈ کے فضائل میں وار دروایات کے معارض ہے۔ اور اگریہ بھی تعلیم کرلیا جائے کہ معارضہ پیرائیس ہوتا تو کم از کم انتاضرور ہے کدر تتیب معروف والا ممتلہ علی ہے تعلیم نہیں ۔

یں نے ان بینوں اعتراضوں کے اپنے نیخیم رسالے میں بالتفسیل اوراس مختصر رسالے میں اجمالاً! جواب دینے کے نُساتھ ساتھ اس کے اصلی مدعا کا بھی رذ کر دیا ہے مختصر یہ کہ میں نے ریختصر رسالہ 7 ذی القعدۃ الحرام 1161ء کو کھنا شروع کیااوراس کانام

> "الطريقة المحمديه في حقيقته القطع بالا فضلية "ركا-ين الله ي مدد كالحالب ول اوروي حقيقت توفيق دين والا مدد فرمان والاب-

فأكرون لينبغى ان يعلم ان مدعى اهل السنة والجماعة بهذاه الافضلية ليس الفضل الكلى يمعنى عمود وجه الافضلية من كل وجه كما فهمه بعض المقام بن غلطا بل اراد وابه الفضل الكلى يمعنى اكمل وجوة الافضلية وعظمها الذى هو بانفرادة كأنه يقوم مقام الكلى وفستروة باكثرية الثواب عند الله تعالى واكملية القرب الزلفى لدى الله تعالى وارفعية درجة الجنة والرضوان في حضرت الله تعالى وزادوا ايضاً ان مجموع فضائل المضفل تفوق على مجموع فضائل المضفل تفوق على مجموع فضائل المضفل تفوق على مجموع فضائل المخضل عليه وليس مرادهم بالافضلية الافضلية من كل وجه كما

الطريقة المحدية في هيئة العلم بالافتعلية زعمه ذلك البعض اذريما توجد فضيلة في المفضل عيله ولا توجد في المفضل وريما يوجه فيه ...... في فضيلة لكن مجموع فضائل هذا يفوق على فضائل ذاك فتدبر فانه ينفعك فاندہ: بیرمان لیا جائے کہ افضیلت کے حوالے سے الممنت وجماعت کے فضیلت کلی کے دعوے ا یہ مطلب نہیں کہ من کل الوجو و پیعنی ہر ہر بات میں انضیات مراد ہوجیسا کہ بعض کم فہم لوگوں نے علقی سے مجھ رکھا ہے نے بمجھا ہے بلکہ مراد نشل کلی سے وجو واقضیلت میں جوسب سے کامل اور عظیم و جہ ہے وہ ہے کہ جوایک ہی کل کے برابر ہے اور ملماء اہلسنت نے اس و جدفشیلت کی تقبیر یوں کی ہے کہ حضرت الوجر مدین وافقہ الدتعالی کے نزدیک (اعباء کے بعد محلوق بشریہ میں) سب سے زیادہ وااب والے ہیں ۔ سب سے کامل قرب الہی والے ہیں ۔ جنت میں سب سے بلند درجے والے ہیں ۔ الله تعالیٰ کی بارگاہ میں سب زیاد ہ بہندید ہو ہیں علماء نے مزیدیہ وضاحت بھی کی ہے کہ مفصل (جس کو نصیلت حاصل ہے) اس کے فضائل مجموعی طور پر مفضل علیہ (جس پر فضیلت ماسل ہے) کے مجموعی فضائل پر فال یں ۔ادر بیال بھی علما د کی مراد افضیلت سے افضیلت من کل الوجو پنیس جیمیا کر بعض نے مجھا ہے تیونگا برااو قات کوئی خاص فضیلت مفضل علیہ میں پائی جاتی ہے اور مفضل میں جمی تو یائی جاتی ہے جمی نہیں گا یائی جاتی لیکن مجموعی طور پراس کے فضائل اس کے فضائل پر غالب رہتے ہیں (فقد بر) غور کیجئے۔ چيزآپ کو فائده دے گی۔

فائدة اخرى وهما ينبغى ان يعلم انه قد ذكر في الكتاب المسمى بألعطية العلية في مسئلة الافضلية انه قد قال الشيخ ابو الحسن الاشعرى امام اهل السنة والجماعة ان الافضلية للخلفاء الاربعة على الترتيب اهل السنة والجماعة قطعية قال وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة انتهى كلامه دوسرا فانده: يم بال اليابا عرب العطية العلية في مسئلة الافضيلته

الطريقة المحرية في هيئة القطع بالافتعلية كالمام المساسة المحرية في هيئة القطع بالافتعلية في العربية المحرية في المواحد المعربية في المام المساسة كالمراحد المساسة المحربية المساسة وجماعت في ترتيب معروف كے مطابق قطعى ہے يہ بھى فرمايا كدان في ترتيب افتسيات السي المساسة على الله منظم جوا)!

على ہے ہيسى الن في ترتيب خلافت ہے۔(الن كا كلام ختم جوا)!

وقال الامام ابو منصور البغدادي اصابنا يجمعون على ان افضل الصحابة علقاء الاربعة على الترتيب المن كور انتهي ما في العطية.

(امول الدين ص ٢٠٠٣)

وقال المافظ ابن حجر في فتح البارى ان الحافظ البيهقي نقل في كتأب الاعتقادله ان الامام الشافعي قال اجمع الصحابة واتباعهم على افضلية ابي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على رضى الله تعالى عنهم

ماظ ابن جرحمہ اللہ نے فتح الباری میں فرمایا کہ حافظ بیہ تی علیہ الرحمہ نے اپنی'' تماب الاعتقاد'' میں صفرت امام شافعی حمہ اللہ کا یہ فرمان نقل کیا ہے'' کہ سحابہ اوران کے تابعین کا اس بات پراجماع ہےکہ سب سے فضل حضرت سیدنا ابو بحرصد کی چرحضرت عمر فاروق پھر حضرت عثمان غنی اور پھر حضرت مولی علی رضوان اللہ علیمم میں نے' (الاعتقادی ۱۹۲)

وقال ابن حجر فيه ايضاً ان الاجماع انعقد بالإخرة بين اهل السنة والجماعة على

إ المام اللي منت المام اشعرى رحمد الله ابنا عقيده لكنت ثل-

واجعواعل ان پير العشر آالا ثمة الاربعة اليو يكو ثعر عمو ثعر عنمان ثعر على دخوان الله عليه هر. إهمال امت بكة عشر ومبشرويش يهتر ايو يكر بجرعم الجرعم المجرعم المعرفي رخوان الله يليم ......................... - العمال امت بكة عشر ومبشر ويش يهتر ايو يكر الجرعم الجرعم الله على الموان الله يليم ..........................

المراقع المراجع المراجع المعالية والمراجع المراجع المر

(رمالة الأشعرى في أسل التقريس ٢٢٩)

الله يقة المحدية في هيمة القلع بالافعلية ﴿ ١١٥ ﴿ ١١٥ ﴾ ﴿ ١١٥ ﴾ ﴿ ١١٥ ﴾ ﴿ ١١٥ ﴾ ﴿ ١١٥ ﴾ ﴿ ١١٥ ﴾ ﴿ ١١٥

ان توتيبهم في الخلفاء كترتيبهم في الخلافة انتهى

مافظ اُبن جَرِ مِینَیْهِ نے اس میں ایک مِلّه یہ بھی فرمایا کدابعد میں اہلسنت وجماعت کے نز دیک اس پر اجماع جو گیا کہ خلفاء اربعہ کی ترتیب افغیلت ان کی ترتیب خلافت ہی کی طرح ہے۔ (ان کا کلام ختم شد) فتح الباری ، رقم ۳۹۷۸

وقد قال العلامة الشيخ عبد الحق الدهلوى في تكميل الإيمان له انه قال الامام الشافعي رحمه الله لم يختلف احدمن الصحابة والتابعين في تفضيل الى بكر وعمر على سائر الصحابة انتهى

شیخ عبدالحق محدث دحلوی علیه الرحمہ نے اپنی تمثاب "بیممیل الایمان" میں فرمایا" امام شافی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کئی صحافی یا تا بعی شی گئی کا اس بات میں اختلاف نہیں کہ تمام صحابہ پر حضرت سیدنا ابو بحرصد الق دلائٹو اوران کے بعد صفرت عمر شائٹو افضل میں" (پیکلام ختم ہوا)۔

( يحميل الايمان ص ١٠ ١ مترج)

فان قلت قداد كرت انت اجماع الصحابة والتابعين على تفضيل الي بكر وعر على سأئر الصحابة كلهم ولكن اختلف بعض عمن بعدهم في تفضيل من بعدهما فقد نقل عن ذلك انه توفق في التفضيل بين عثمان و على فكيف يكون الترتيب المذ كور بتمامه قطعيا

اعتراض : اگرآپ کہیں کہ آپ نے سحابہ و تابعین کا اس بات پر اجماع ذکر کیا ہے کہ شیخین (بیدہ سدیلق اکبر وسیدنا عمر فاروق سابھین تمام سحابہ پر بالتر تتیب افضل بیں عالا نکہ سحابہ و تابعین کے بعد کے بعض علماء کوفقتین (سیدنا عثمان غنی وسیدنا علی المرتفئی بڑی آئیزیم) کے مابین افضیلت میں اختلاف اور ال سے اس بابت تو قف منقول ہے تو بھر تر ہمیب مذکور کلی طور پر کیسے قطعی ہوسکتی ہے؟

قلنا قدعرفت انفأ أنه قد انعقد الاجماع بالآخرة على تفضيل عثمان على على

الرية الحديد في هيئة القلع بالافعلية ﴿ ١١٦]

وقد تقرر في الاصول ان الاختلاف المتأخر لا يرفع الاختلاف المتقدم

<u>جواب</u> : ہم کیں گے کہ آپ ابھی ابھی جان چکے ہیں کہ بعد میں حضرت عثمان فنی کے مولیٰ طی بڑا گئی سے اُنسل ہونے پر اجماع منعقد ہو گئیا تھااوراسول میں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ بعد والوں کا اختلات پہنے والوں کے اتفاق کو نہیں اٹھا سکتا۔

وايضاً قدى قال فى الصواعق لابن حجر المكى ان ما روى عن الامام مالك انه توقف فى تفضيل عثمان على على فان مالكا قدد ثبت رجوعه عنه الى تفضيل عثمان على على انتهى-

مزید بیرکہ الصواعق میں ابن جرمنی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے امام ما لک سے مروی ہے کہ حضرت عثمان فتی ڈاٹنؤ مولی علی ڈاٹنؤ پرافضیلت میں جوتو قف منقول تھا آپ نے اس سے رجوع فرما کے یہ موقف اختیار فرمالیا تھا کہ حضرت عثمان غنی ،حضرت مولی علی جوائد پڑے افضل میں ۔ ( تو اختلاف ہی نہ رہا) ۔ ا

وصرح القاضي عياض بذلك ايضا اى بان مالكارجع في الضر عمرة عن التوقف

۔ امام مارٹ بی سطین فر ماتے ہیں کہ میں نے امام مالک کے تفضیل جینین کے متعلق موال کیا تو آپ نے جواب دیا کہ ان دووں ( شجین ) میں کوئی شک قبیل پر (شرح اسول امتفاد الی البیة ۱۹۹/۴ قم ۲۱۳۱) امام الدین سالم البنارین منبلی نے امام مالک کے حوالہ سے تھا:

اى الناس افضل بعن نبيهم فقال ابوبكر ثم عمر ثم قال أو ق ذُلك شك.

امام ما لک کے فین کی افسلیت کے قرل کو امام زین الدین عراقی " نے شرح التبھر ووالڈ کر پسٹی ۲۱۵۔ امام خاوی نے فیخ المغیث باب معرف اصحابہ ۳ / ۱۲۰ اور امام ایرا ہیم بن موئل نے النذ الفیاح ۲/۲ ۵۰ پرنقل کیا ہے

## الطريقة الحدية في هيئة القلم بالافعلية

الى القول بتفضيل عثمان على على انتهى-

قاضی عیاض علید الرحمد نے بھی اس کی تصریح کی ہے کہ امام مالک نے آخر عمریش توقف والے موقف سے رجوع فرما کر تفصیل عثمان غنی والا موقف اختیار فرمالیا تھا۔ کلام ختم شد۔

وقال الملاعلى قارى في شرحه الفقه الاكبرله ان الحق ان الفضل اى فضل الخلفاء الاربعة رضى الله تعالى عنهم على الترتيب المتعارف بين اهل السنة والجماعة قطعى انتهى-

ملاعلی قاری حنی علیہ الرحمہ نے اپنی اشرح فقہ انجبرا میں فرمایا ''حق یہ ہے کہ خلفاء اداد جُنائیج کی افضیلت الممنت و جماعت کے درمیان معروف ترتیب کے مطابق قطعی ہے بے ختم شد۔ (شرح فقہ الانجرض ۱۲۳

وقال العلامة اللاقائي في عمدة المديد شرح جوهرة التوحيد الحق ان ها الترتيب قطعي انتهي

معلامه لا قانی علیه الرحمه نے "عمدة المدید شرح جوهرة التوحید" میں فرمایا" حق ید ہے کہ یہ ترتیب قل ب کلام ختم شد۔

وقال الشيخ محمد بن الطيب المغربي في رسالته ان الجزم بذلك والقطع به الذي يميل اليه الاشياخ كالبرهان اللقاني في شرح الجوهرة والامام العباس المنجور في حواشي الكبري وشرح المحصل وغيرهما والقول بكوة طداً عند مع وسده عندال حقة سالته

ظنیا غیر معتدی به عند المحققین انتهی -شخ محد بن طیب مغربی نے اپنے رسالے میں فرمایا: "اس ترتیب پر جزم ہاوریقطعی ہے۔اللہ مثلاً برحان لا قانی کا''شرح جو حرو''اورامام ابوالعباس مجور نے''حواشی الحبری''اور''شرح المحسل غیر میں ای طرف میلان ہے۔اوراس توظنی کہنامحقین کے فزد یک میں شمار میں نہیں کے کام ختم شد

الطريقة الحدية في هيقة الله بالانعلية كالمالي الله المالية المحديثة الله بالانعلية المحديدة الله بالانعلية المحديدة الله بالانعلية المحديدة المحديدة الله بالانعلية المحديدة ا

وعلامه فهامه قطب كأمل عارف واصل معروف به حضرت ايشان سرهندي قدس سرة در مكاتيب خود در مكتوب سي و هشتم از جلد و ثالث فر مودة كه تفضيل شيخين باجماع صحابه وتأبعين ثابت شده است چنانچه نقل كرده اند آنوا اكأبر ائمة كه يكيراز ايشان امام شافعي است وشيخ ابو الحسن اشعرى مي فرماید که تفضیل ابوبکر و عمر رضي الله تعاليٰ عنهما بر باقي امت قطعي است و از حضرت امير على رضي الله تعالىٰ عنه نيز بتواتر ثأبت شده است كه درزمان خلافت و اوان مملكت خود در حضور جم غفير از گروه خود ميفر مود که ابوبکر و عمر بهترین این امت اند چنانچه امام ذهبی گفته است و امام بخاری در صحیح خود که اصح الکتب بعد کتاب الله است روایت کرده که حضرت امير على رضى الله عنه فر موده است كه بهترين مردم بعد از بيغهبر عليه الصلؤة والسلام حضرت ابوبكر است يسترحضرت عمر يسترحضرت مردی دیگر پس گفت پسر او محمد بن الحنفیه که پستر توئی فرمود نیستم من يكمردي از مسلمانان وبالجمله تفضيل شيخين ....روات ثقات بحد

عادورت و تواتو د سیده است ان کار آن اذرا الله جهل است یا از دا تا بسانتهی.

علامه فعامه قطب کامل عارف وامل معروف به ضرت شیخ سرهندی دیمه الله نے اپنیان سے
شریف کی تیسری جلام کتوب نمبر 37 میں ارشاد فر مایا" که شین کی افضیات اجماع صحابه و تابعین سے
خابت ہے چتا نچیا کا برامت میں سے امام شافعی اورامام ابوا گھن اشعری سے نقل فر مایا ہے کہ شین کی
افضیات تمام امت پہلی ہے اور مولی علی ڈائٹرڈ پر بھی نیز یہ تواتر سے شابت ہے کہ زمانہ خلافت اور ان
معملت میں اپنے جم غفیر کے مامنے صفرت مولی علی ڈائٹرڈ نے فر مایا کہ حضرت ابو بکر وحضرت محرجی آئیے
اس امت کے بہترین افراد میں ۔ اس کو امام ذھبی نے نقل فر مایا کہ حضرت ابو بکر وحضرت محرجی آئیے

العريقة المدية في هيئة القلع بالافتعام الم بعد سجيح ترين كتاب سحيح بخارى ميں روايت فرمايا ہے كہ صنرت مولى على طافقائے فرمايا كەجىغمبر عليه الصلوٰۃ والسلام کے بعداس اُمت کے بہتر ین شخص صنرت ابو بکر پھر حضرت عمر بیل ۔اس گفتگو کے بعد آپ کے شہزادے صرت محد بن حنفیہ وٹاٹٹانے کہا پھر آپ؟ تو آپ نے فر مایا: میں تو دیگر معلما نول کی طرح ایک مسلمان مرد ہوں ۔ بالجملہ افضلیت تیخین کثیر ثقہ راویوں کی روایات متواتر و سے ثابت ب\_اس كانكاريا توجهالت كي وجد يا پيجرتعب كي بنا پر \_ ( كلام ختم شد \_ ) وكذا اوردة العلامة العارف المذكور مثل هذا في المكتوب السادس

والثلاثين بعد المأتين من مكاتبيه من الجلد الاول ايضاً وقال ايضاً في المكتوب الثانى بعد المائتين من الجلد الاول ما لفظه هكذا كس كه حضرت على را افضل از حضرت صديق رضي الله تعالىٰ عنهما گويد از جركه و مسلكه اهل سنت مي بر آيد اجماع سلف بر افضلية حضرت صديق بر جميع بشر بعد انبياء عليهم الصلوة والتسليم منعقل كشته است احمقي بأشل كه توهم خرقاين اجاع نمايد انتهى

ای طرح آپ رحمداللہ نے جلداول کے مکتوب نمبر 22 میں فرمایا کہ جوشخص حضرت کل جلفظ كوصرت صديل اكبر ولافظ سافضل جانے و واهلست و جماعت سے خارج ہوجا تا ہے۔ ال بات پر اسلاف کا اجماع منعقد ہے کہ صرت صدیل انجر انبیاء علیم انسلام کے بعد تمام انسانوں ہے افضل میں ۔اس اجماع کا مخالف بڑا انمق ہے۔( کلام ختم شد \_ )

وقال ايضاً في المكتوب السادس والستين بعد المأتين من الجلد الاول وأنكه خلفاء اربعه را برابر داند و فضل يكي بر ديگري فضولي انكارد بو الفضولي است عجب بو الفضولي كه اجماع اهل حق را فضولي داند وألجه صاحب فتوحات مكيه گفته كه سبب ترتيب خلافتهم مدات اعمارهم

### الريقة الحدية في هيئة الله بالافعلية كالمالية المريقة المحدية في هيئة الله بالافعلية كالمالية المحديثة المحديثة في المالية المحديثة في المالية المحديثة المديثة المحديثة المحديثة المحديثة المحديثة المحديثة المحديثة المحد

دلالت بر مساوات در فضیلت ندارد چه امر خلافت دیگر است و مبحث افضلیت دیگر ولو سلم پس این وامثال این از شطحیات شیخ ابن عربی است که شایان تمسک نیست اکثر معارف کشفیه او که از علوم اهل سنت وجاعت جدا افتاده است از صواب دور است انتهی

ای طرح جلداول کے مکتوب نمبر 266 میں فرمایا" بوشخص نطفاء اربعہ کو برابر جانے اوران کے مابین ایک کو دوسرے پر نصنیلت دینے کو فضول سمجھے وہ خود بڑا فضول اورائم تی ہے کتنا عجیب ابو الفنول ہے وہ شخص جو اصلی تن کے اجماع کو فضول مجھتا ہے۔ اور یہ جوصاعب فتو حات مکیہ نے کہا کہ طفاء اربعہ کی ترتیب خلافت کا سبب ان کی عمروں کی مدت ہے یہ فضیلت و مساوات پر دلیل نہیں کیونکہ خلافت کی ترتیب خلافت کا سبب ان کی عمروں کی مدت ہے یہ فضیلت و مساوات پر دلیل نہیں کیونکہ خلافت کی ترتیب خلافت کی ایا جائے تو یہ اور کی مدت ہے یہ فضیلت کی جو اور افضیلت کی جو اور ہے۔ یہ قوات مکی شیخ این عربی کی شخیات کی قسم سے بی بوقایل جمت اس طرح کی دیکر باتیں صاحب فتو حات مکی شیخ این عربی کی شخیات کی قسم سے بیل بوقایل جمت اس طرح کی دیکر معارون کشفیہ جو تو مال سنت سے ہوئی کی شخیات کی قسم سے بیل میں حت و در تی سے دور میں ان کے اکثر معارون کشفیہ جو تو مال سنت سے ہوئی کروا تھ جو تے ہیں سمحت و در تی سے دور

الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية على الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية على المحارث بحى ب\_ . مجى باتحق بحى ب اورفرقه ناجيه اعلى سنت و جماعت سے فارج بحى ب \_ . بنابر س الاشتباه والعظائر ، ذخير والنا عراورنو رافعين الح يس فرما يا جس نے صفرت على يَوشِيْن پرفضيلت دى و و بدعتى ب (أتمى) \_ (الاشباه و الظائر س ۲۱۵)

ومثله في شرح الموافق السيد الشريف الجرجاني وقال في المنتقى للعنيفية سئل ابو حنيفة رحمه الله عن مذهب اهل السنة والجماعة فقال ان تفضل الشيخين وتحب الختنين انتهى. وفي كلامه دلالة على ان من فضل عليا على الشيخين فهو خارج عن اهل السنة والجماعة في تفضيله هذا.

ای کی مثل سیدشریف جرعانی رحمہ اللہ کی شرح مواقت میں ہے آمنتقی للحنفیہ میں فرمایا کہ امام اعظم او منیفہ رحمہ اللہ سے مذھب احلسنت و جماعت کی پیچان سے متعلق موال ہوا تو آپ نے فرمایا شیخین کو اضل قرار دینافٹنین سے مجت کرنا۔ (اُنتی)۔

آپ رخمہ اللہ کے کلام میں اس بات پر دلالت ہے کہ مولیٰ علی کو ٹیٹین پرفضیلت دیسنے والاا پنے اس اعتقاد کی وجہ سے مذھب احلسنت و جماعت سے خارج ہے ۔!

وقال العلامة المحقق زين الدين ابن نجيم الحنفي صاحب البحر الرائق في

ا شرح قصيد دامالي يس ب من أنكر دايوشك أن في إيمانه خطر الشرح بد دالامالي تحت بيت ٣٢٠) جوهن تفضيل فيفين سالكاركر عقريب بكساس كايمان يس فطر و بور

شمس آبستانی کی مشرع کتابی بین ب ایکو دا إمامة من فضل علیاعلی العموین رضی الله تعالی عنهمد جومولالی کوهفرت ابو بکرو تر رفضیات دے اس کی امات کروو ( حر یکی ) ب۔

( عامع الرموللغيسة ني فيس تحيل الامام بلد استحد ١٤٢)

علامه ابراة يم طبى كفنية المستملي شرح مدية المصلي "ميل قرمات على

· من فضل عليافسب فهو من المبتدعة ( غية المتملى أصل في الامامة سفير ٣٣٣)

جومولی علی کرم الله تعالی و جید کوصرف أهنل بنا تا ہے ووامل بدعت سے ہے۔

الطريقة المحدية في هيقة القلع بالافضلية كالمالية المحديثة القلع بالافضلية كالمالية المحديثة ا

رسالة له في الكبائر والصغائر ان تفضيل على على الشيخين من الذنوب الكبائر انتهى-

ظار محقق زین الدین ابن نجیم حنی صاحب بحرالرائق نے اپنے رسالے''الحیارَ والسفار'' میں فرسایا مولی ٹلی کوشین پرفنسیلت دینا کہیر وگنا ہوں میں ہے ہے (انتحی) پر (البحرالزائق ج میں ۹۱۱)

ففى هذه العبارات تصريح بان من فضل عليا على الشيخين فهو مبتدع فاسق صاحب كبيرة وفساد عقيدة فلا ينبغى لاحد الاقتداء به ولا الاخذ بقوله وقد قال النبى من بدعة ضلالة الضال لا متابعة له ولا يقتدى به وسياتكلام رده وتقبح ما قوله ايضاً بقول سيدنا على رضى الله تعالى عنه من فضلنى على الى بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما جلدته جلد المفترى فسماه سيدنا على كرم الله وجهه مفتريا ولا قول للمفترى ولا متابعة له وايضاً فيما قدمنا من العبارات السابقات عن اللاقانى والملاعلى قارى وامثالهما ردعظيم على

ص قال بأن مسئلة الافضلية اجتهادية ظئية مستندا بأمور ثلثة -

ال عبارات میں تصریح ہے کہ حضرت کی کو تین پر فضیلت دیتے والا بدتمی، فائن، مرتکب کیرواور مفردالعقیدہ ہے۔ کوئی بھی اس کی بیروی نہ کرے اور مندی اس کی بات کوئی اختیار کرے۔
ریول اللہ تالیق نے فرمایا" ہروہ نئی بات جو کئی گراہ کی گراہی ہوائی کی کوئی ا تباع نہیں اس کی کوئی افتدا نہیں۔ اس کا مزید رد آگے آتا ہے۔ اس قائل کے قول کی قباحت جضرت ریدنا مولی کلی کرم اللہ و جہدا اگریم کے اس فرمان سے بھی واضح ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے جھے جضرت ایوبکر و حضرت عرش اور کی قباحت جضرت ریدنا مولی کلی کرم اللہ و جہدا اگریم کے اس فرمان سے بھی واضح ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے جھے جضرت ایوبکر و حضرت عرش ایوبکر کی اس خوص کو بہتان تر اش کو سرایاں استے کو ٹرے لگا قبل کا قبل کے قبار کی قبار ہوتا ہے اس فرمان کی میں اس کو سرایاں اس کو سرایاں اس کو سرایاں تر اش کا در تو کوئی قبل معتبر ہوتا ہے اور در بہتان تر اش کا در کو کی قبل معتبر ہوتا ہے اور در بہتان تر اش کا در کو کی قبل معتبر ہوتا ہے اور در کی میں اس کی میں در تین کی میں در اور کوئی قبل معتبر ہوتا ہو اور کی میں در اور کوئی قبل معتبر ہوتا ہو اور کی میں کہی ہی ہم نے تیکھے جوملا مدلا قانی اور ملا مدملی قاری وغیر حما کی عبارتیں نقل میں در اور کوئی دورا در اور کی در دار اور کوئی ہور کی دورا داور کوئی جوملا مدلا قانی اور ملا مدملی قاری وغیر حما کی عبارتیں نقل

الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافعنلية كالتحديد في حقيقة القطع بالافعنلية كالتحديد في المان يس ال شخص كارد بليخ ب جويد كهتا ب كرمتلد افضيلت اجتهادى وفي ب اورا شدلال تين با تول ب كرتا ب -

الاول ان الاحاديث الواردة في اثباتها آحاد المتن

والثاني لهاظنية الملالة

والثالث انها متعارضة في نفسها

ادل پیکاس کے اثبات میں وارد ہونے والی احادیث باعتبار تن اخبار واحدہ ہیں۔

دوم پیکن خبروامد کی دلالت هنی جو تی ہے۔!

موم پیکداس بارے میں وار د ہونے والی روایات خو د آپس میں متعارض بیں۔

وكل من هذه الامور الثلثة بأطل قطعاً اما بطلان الاول فلما ذكرنا من قبل ونذكر ه من بعد ان الاحاديث الواردة في هذا الباب متواترة المتن لا أحادها وسنردلك اسانيد الموصلة الى حد التواتر مع تفصيل تأم يحصل منه شفاء

العلامة للتي فرمات إلى-

جمہورالی علم بااس بات پر اتفاق ہے کہ اگر جر واحد (علی روایات) کو است کے زو یک تلقی بالقول حاصل ہوتا ہوں ہوئے روایات) کو است کے ایم بھی تسدیل ہے اور اس پر است کا علم ہونا موجب علم ہے ۔ اس چیز کو کتب اسول فقہ کے مستفین نے اسحاب ابو مذیفہ بند ہو وہ آئی گام کی ایک ہوئا کی است کی اجباع میں اگر وہ نے اٹل کا اس کی ایک براعات کے ساتھ جماعت کی اجباع میں اس چیز کا افاد رکھیا ہے ، حالا نگر اکٹر الل کا اسمجی اس بارے میں فقیاء و محد ثیمین نیز اسلات کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں ۔ چنا چہ اکٹر اسلات کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں ۔ چنا چہ اکٹر اشعریہ مثلاً ابو اسحاق اور ایکن فورک اگر شافعیہ میں سے ابو اسحاق اسفرا بنتی ابو حاصہ قاشی الولیس بابو اسحاق فیروز آلودی و غیر محمد المرسختید میں سے ابو یسحنی الفراء ابو استحاق فیروز آلودی و غیر محمد المرسختید میں سے شمس الدین سرخی و غیر وہ اقدر مطبلیہ میں سے ابو یسحنی الفراء ابو استحاق میں مارہ ابو الحقاب وغیر و سے میں چیز مستقول ابوندادی ابان الاسلام کی بھی میں الدین سرخی و غیر وہ اقدر و غیر و سے میں چیز مستقول ابندادی المرسلام کی بیاری المرسلام کی بھی میں الدین سرخی استحاق میں الدین سامہ ابوالوا جات وغیر و سے میں چیز مستقول ابندادی المرسلام کی بھی میں الدین سرخی میں میں الدین سامہ الور المور و المراب و غیر و سے میں چیز مستقول ابندادی المرسلام کی المور میں الدین سرخی میں الور کی سامہ المور و المراب و غیر و سامہ المور و المراب المراب المرب المور و المراب المرب کی المرب المرب المرب المرب کی المرب کی المرب کیا کی المرب کی میں کی المرب کی میں کی المرب کی

اورای اسول ہے امام رازی (المحسول ج ع ص ۴۰۲) دامام کی (الایجاج فی شرح المعجاج ، ج ع ص ۳۱۲) دامام ترافی (شرح منتقع الفسول ص ۳۵۴) و نیرهم بھی منتقق جی ۔

### الرية الحرية في هيئة الله بالانسلية كالمرات المرية المحرية في هيئة الله بالانسلية

القلوب الصحيحة واما بطلان الثانى فلها قدامناً من قبل منقولا عن عديدة كتب ان الحق ان مسئلة الافصلية قطعية ثابتة بالتواتر والإجماع انتهى عديدة طائد يتنول بالتي قعاً باطل ين \_ ببلي بات كابطلان تو يول بكريم بهلي بحى ذكر كريك بيل ات كابطلان تو يول بكريم بهلي بحى ذكر كريك بيل اور الاحتوات والى اعاديث اعاد نبيس بلورتن متواتر الله يعد بحى ذكر كريل كريل باب بيل واردة وفي والى اعاديث اعاد نبيس بلورتن متواتر يل عدتواتر تك بيني بوئى منديل يوري تقصيل كرا القرذ كركريل كريل عرب المسئلة ولل شفاء بائيس كروب والمرى بات توجم بهليمتعد ذكت سنقل كريك ورمايا حق يدب كرمنلد والمشارية على بقواتر اوراجمال سنابت بها منعد ذكت سنقل كريك ورمايا حق يدب كرمنلد

فلها ثبت قطعية هذه المسئلة بالاحاديث المتواترة ثبت قطعية متن تلك الاحاديث وقطعية دلالتها وذلك لان قطعية الحكم لا يتصور الا بعدان يكون دليله قطعيا متنا ودلالة قطعية بهذا

توجب ال مسئله کی قطعیت اعادیث متواتر و سے ثابت ہوگئی توان اعادیث کے متن کی قطعیت اوران کی دلالت کی قطعیت بھی ثابت ہوگئی اور یہ اس لئے کہ حکم کی قطعیت اسی وقت ثابت ہوتی ہے جب اس کی دلیل کی قطعیت اور دلالت کی قطعیت پہلے سے ثابت ہوچکی ہو۔

ايضاً ان ما ذكر لاصاحب الرسالة الهردودة من كونها ظنية الدلالة ما هو قول مقابل للحق ومقابل الحق بأطل فلا يكون هو المعول عليه

مزید پیکدائن مرد و درسالے والے نے جو پر نہا ہے کدان امادیث کی دلالت فخی ہے(ای وجہے مئلہ افسیت بھی فئی ہے) پیول می کے مقابل ہے اور حق کے مقابل باطل ہو تا ہے لہذا یہ بھی باطل ہے اور باطل مجی شماریس نہیں ہو تا۔

واما بطلان الثالث فلان ما نقل في مناقب سيدنا على رضى الله تعالى عنه فذلك كله من بأب الفضيلة وليس فيها شيء من كور بلفظ الافضل بخلاف

اقول قد ذكر صاحب الرسالة المردودة في رسالته ثلاثة امور الاول انه

الريقة الحدية في هيئة الله بالانتعابة

لادليل لاهل السنة والجهاعة على مدعاهم لان مدعاهم العبوم والنصوص الواردة في الافضلية مطلقة لاعامة الثانى انه لو سلم ان لهم دليلا فهو معارض بحديث الهنزلة الواردة في شأن على رضى الله تعالى عنه وهو قوله على الله عيله وآله وسلم انت منى بمنزلة هارون من موسى واذا تعارضا تساقطا فهذان القولان منه بأطلان قطعا لها تقدم من قبل وسياتى من بعد ايضاً ان مدعاهم الاطلاق دون العبوم فدلائلهم مطابقة لدعواهم ولها ايضاً ان مدعاهم الدلائل الكثيرة الآتى ذكرها من غير معارض ولها سياتى في اواسط هذه الرسالة من الاجوبة الكثيرة عن حديث الهنزلة الثالث لوسلم بعدم المعارفته فالافضلية على الترتيب المتعارف بين اهل السنة والجهاعة ظنية لا قطعية وهذا القول الثالث وان كأن قال به بعض العلماء والجهاعة ظنية لا قطعية وهذا القول الثالث وان كأن قال به بعض العلماء قبله كالقاضى الي بكر الباقلاني والآمدي ومن تبعهها كأمام الحرمين

یں کہتا ہوں اس مردود رسانے والے نے اپنے رسانے میں تین باتوں کو ذکر کیا ہے۔ پہلی یہ ہے کہ
اہل سنت و جماعت کے پاس ان کے دعوے پر کوئی دلیل نہیں اس لئے کہ ان کا دعوی عمومیت کا
ہار افسیلت کے بارے میں وارد ہونے والی نصوص عام نہیں میں بلکہ طلق ہیں۔ دوسری پر کہ اگر
سیم کرجمی نیا بائے کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ ضرت علی دائشوں کی شان میں وارد ہونے والی
عدیث "مہتو لیا انکہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ ضرت علی دائشوں کی شان میں وارد ہونے والی
عدیث "مہتو لیا انکہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ ضرت علی دائشوں کے لئے یہ فرمان ہے
عدیث "مہتو لیا انکہ ان کے معارض ہے ۔ وہ رسول اللہ کا ٹھڑے کی خضرت علی دائشوں کے لئے یہ فرمان ہے
اللہ عنی جمہتو لیا تھا دوں میں صوبین " کہ اے علی آپ کو مجھ سے ایس می نہیں نہر ہا اس میں اورجب دو دانائی آئیں میں می کرا جائیں تو قابل استدلال
میں دینے طالانکہ اس کی یہ دونوں بائیں لیسی نیسینی طور پر باطل ہیں و جرحم ہیلے بیان کر میکے ہیں مزیدا گ

الطریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافتعلیة کی الطریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافتعلیة کی الطریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافتعلیة التے گاکد احلمت کا دعوی اطلاق بی کا ہے محوم کا نہیں لہذا الن کے دلائل ان کے دعوے کے مطابی بی ۔ آگے مزید کثیر دلائل آرہے ہیں جن کا کوئی معارض نہیں ،اان سے بھی آپ مذکورہ موقف کا بال جائیں گئے اوراک رمالے کے درمیان ہیں حدیث منزلة 'کے بھی کثیر جواب آئیں گے۔ بیسری بات اس نے یہ کھی کدا گر دلائل کے درمیان عدم تعارض تعیم کربھی لیا جائے ممثل افتعلیت ترتیب معروف کے مطابی تلنی ہی کہا گر دلائل کے درمیان عدم تعارض تعیم کربھی لیا جائے ممثل افتعلیت ترتیب معروف کے مطابی تلنی ہی ہے تھی بیس ہے اس تیسری بات کا اگر چہ پہلے کے بعض علماء نے قبل کیا ہے جیسے قاضی ابو بحر با تفانی آمدی اوروہ جنہوں نے ان کی اتباع کی جیسے امام الحریین ۔ ا

" بلامرآمدی این تماب غایة المرام سفحه ۳۲۳ پر لیمنے بگل که تعارض استدلال کو ساتفا کردیتا ہے اور ممل صرف اجماع مملین الا مجتبدین پر ہے بینکہ الاسرآمدی کے سیدنا ابو بکر صدیلی " کو اُنسل مانے کا واجب لیمنا ہے بلامرآمدی فرماتے بگ و بجب مع خالف ان بعتیق مان آبال کو اُفضل من عمرو اُن عمر اُفضل من عثمان و اُن عثمان اُفضل من علی واُن الاربعة اُفضل من باقی العشر آ ( نایة المرام ۳۳۱)

تر جمہ نیے عقید و رکھنا وا جب ہے کہ حضرت ابو بکر صدیاتی مضرت تمراً ہے افضل میں اور حضرت تمراً ، حضرت عمران اُسے الا حضرت عمثان اُحضرت علی الرتینی سے افضل میں ۔اور یہ چاروں پڑ رگے عشر و میشر و سکے ویڈ نفوس قدید سے افضل میں ۔ لہذا اگر علامدا آمدی سکے اس قبل ( کوممنلد افضلیت علی ہے ) کو مان لیا جائے قوائی سے ٹابت ہوتا ہے کہ ان کے خود یک تخ مجی واجب کے درجے میں ہے ۔اور یہ بات محققین پر بختی ٹیس کہ منتظمین کا نز دیک واجب کا محامظل ہوتا ہے۔

امام الحرين كاقول تناب الارشاد مفحد ١٣٣١ بريول ٢٠

فَوَىٰ سادِر ثِينَ مِمَا بِلَا بِمِيهِ كَا قَلَ لُومِعتِرِ مانَ رَحُمَلِ مِمَا \_

ہم ہم ہر ہے وہ وہ اور دو ہوئے والی اصادیت باہم متعاش میں لیکن غالب گذان میں ہے کدا ہو بکڑ افتشل میں مجرم شیل بج مثمان اور کی شان میں وار دو ہوئے والی اصادیت باہم متعاش میں لیکن غالب گذان میں ہے کدا ہو بکڑ افتشل میں مجرم شیل بج مثمان اور کی ہے متعلق خوالات باہم متعاش میں معارا میں تھیں اس مات کا متعاشی ہے کہ اگر و والی ترتیب کے ولائل الا کی انجرمیت اس مدمنتی جو کی اور ان کے ساتھ ہمارا میں تھیں اس مات کا متعاشی ہے کدا گر و والی ترتیب کے ولائل الا علامات کو خطاعت تو اس مرتبق میں وروث اور تقدیماً علامات ہے ہیں قرآن رسنت، آثار اور علامات محالیہ: اس جوالہ ہے معلم ہواکہ اس مسئر برقعی دلیل میں جونے کے باوجود اصابم الحریدیں نے کی دوسر سے سحائی کو افسل کہتے کا گوڈ

العريقة المحدية في حقيقة القلع بالافعلية كالمالية المحديدة القلع بالافعلية

الدالين على الترتيب المن كور لما قالوا بظنيتها اصلاً ولما قروا بقطعيتها حما وها انا اذكر بعون الله تعالى شيئا من تلك الاحاديث عما وجدته في الكتب الموجودة عندى واضم اليها بعض الآية الله على ذلك فأقول فأما الآيات فينها قوله تعالى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتى ماله يتزكى

ر کیاں بیں اس کے جواب میں یہ کہتا ہول کہ اگر مذکور طماء اس مئلہ پر دلالت کرنے والی حدقوا تر کو پینجی ہوئی کثیر احادیث اور اجماع پر مطلع ہو جائے تو بھی بھی اس ترتیب کے لئی ہونے کا قول مذکرتے بلکہ لیفنی طور پراس کے قطعی ہونے کو برقر ادر کھتے۔

اوراب پی اللهٔ تعالیٰ کی مدد سے اسپنے پاس موجود کتب پیس تلاش کی ہوئی احادیث کاذ کر کروں گااور ماقدی ساتھ اس موقت پر دلالت کرنے والی بعض آیات طیبات کو بی بیان کروں گا۔ ان آیات پس سے ایک آیت کر بیمہ اللۂ تعالیٰ کا پہ فرمان ہے

"وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتَّقَى ﴿ الَّذِي يُؤْقِ مَالَهُ يَتَّزَّ لَمِي "

"اور بہت اس جھنم سے دور دکھا جائے گا جوسب سے بڑا پر تیز گار جوا پنامال دیتا ہے کہ تھرا ہو' ترجمہ کنزالا یمان

قال العلامة عهد اكرم النصر پورى في كتابه احراق الروافض انه قال اكثر المفسرين واعتمد عليها العلماء انها نزلت في ابى بكر فهو اتقى ومن هو اتقى فهوا كرم عند الله تعالى لقوله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم والاكرم عند الله هو الافضل فابوبكر افضل من عدالامن الامة وايضاً فقوله وما لاحد عنده من نعمة تجزى يصرفه عن الحمل على على اذعند لا نعمة التربية فان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبى عليا وهي نعمة تجزى واذا لم يحمل على على تعين ابوبكر للاجماع على ان ذلك الاتقى احدهما ونحو ذلك في شرح

## الطريقة الحمدية في هيئة القلم بالانصلية كالمالية المحلمة المحل

المقاصد والطوالع وشرحه الطوالع -

علاصر مجدا کرم نصر پوری علیه الرحمہ نے اپنی تختاب امراق الروض اللہ من فرمایا کدا کنژم ضرین کا پیا قل ہے اوراس پرعلما مرنے اعتماد محیا ہے کہ بیرآیت سیدنا ابو بحرصد الن طافتون کی شان میں نازل ہوئی ہے لہذاوہ سے بڑے پرویز گارہوئے اور جوب سے بڑا پرویز گارہے وہ اللہ عروشل کے فرد یک سے سے زیادہ معزز ہے بچونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

#### "إِنَّا كُرْمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ ٱتَّفْسُكُمْ"

تر جمه کنزالایمان" ہے شک اللہ کے بہال تم میں زیادہ عوت والا وہ ہے جوتم میں زیادہ پر میز گارہ اوراللہ کے نز دیک جوزیادہ عوت والا ہے وہ زیادہ افضل ہے۔

تو حضرت ابو بخرصد یکن بنانتهٔ باقی ساری اُمت سے افضل ہوئے!۔حضرت علی بنانتهٔ اس آیت میں مراہ نہیں میں اور یونہی اللہ تعالیٰ کا فرمان

> " وَ صَالِاً حَدِي عِنْدَاهُ مِنْ يَعْمَدُو تَجُوزُى " " اوركنى كااس بد كچھا حمال نبيس جس كابدلد ديا جائے" تر جمه كنز الايمان

بحى مذكوره آيت" و سيُجَدَّيْهَا الْأَثْقَى "كوحفرت على طِينْدُاكى شان پرممول كرنے سے بيروا

۔ کیونکہ حضرت کل بڑا شوڑ پر پرورش کا احمال موجود ہے کیونکہ نبی مگرم تا شائیڈ نے خود حضرت ملی بڑا شوڑ کے پرورش فرمائی تھی اور یہ ایساا حمال ہے جس کا بدلہ دیا جاسکتا ہے تو یہ آیت حضرت کل بڑا شوڑ کے بارے میں عہ دنی تو بیمال ہی حضرت ابو بکر صدیل تر ڈاٹٹوڈ متعین ہوگئے کیونکہ اس بات پر اجماع ہے کہ ''انتقبی ''یعنی بڑا پر دینز گاران دونول میں سے کوئی ایک ہے (اور و وحضرت ابو بکر متعین ہو کیے ) الگ

> اس کا آنگی نسخه جناب عطاء الله تغیمی صاحب کے پاس موجود ہے۔ ۴ اس مسئلہ پراملی صفرت کی کتاب الزلال التحق کا مطالعہ کریں۔

الطريقة المحدية في حقيقة القلع بالافعلية \ الماسية العربية في حقيقة القلع بالافعلية \ كالماسية المعربية في حقيقة القلع بالافعلية \ كالماسية مقاصدًا طوالع اورشرح طوالع مين بجي ہے۔

وقد صنف السيوطى فى ان هذه الآية نزلت فى ابى بكر رسالة سماها الحبل
الوثيق فى نصرة الصديق ذكر فيها عن البغوى انها نزلت فى ابى بكر فى قول
الجميع وقال ابن الجوزى اجمعوا على ان هذه الآية نزلت فى ابى بكر ويؤيده ان
صدر السورة نزلت فيه ايضاً اخرج ابن ابى حاتم عن ابن مسعود ان ابا بكر
اشترى بلالاً من امية بن خلف وابى بن خلف ببردة وعشرة اواق فاعتقه لله
فأنزل الله قوله والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان
سعيكم لشتى اى ان سعى ابى بكر وامية وابى لهفترق فرقا عظيماً فشتان ما
بينهما انتهى كلام النصر پورى-

ری سب سدر سندی میں ہے۔ آ جمد کنزالا یمان \_"اور ذات کی قیم جب چھائے اور دن کی جب چمکے اور اس کی جس نے زوماد و بنائے بے تنگ تہاری کوسٹش مختلف ہے ۔"

کی کی اظریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافضلیة کی کی کی کی کی المورد الله کی ک یعنی صفرت ابو بخر و النی اورانسیداورانی فی کوششش بهت زیاد و مختلف ہے۔ یہ آپس میں جداجدالل (نصر پوری کا کلام ختم جوا)۔

قلت وهكذا نقل الاجماع على نزول الآية في ابى بكر قاله ابن جر المكى في
صواعقه فهاتأن الآيتان وان كأنتا وافقتين على صورة الشكل الثانى لكنها
تنتجان بألمرد الى الشكل الاول ان ايا بكر هو الاكرم عند الله تعالى لان ابا
بكر هو الاتقى والاتقى هو الاكرم عند الله كما لا يخفى وهو المطلوب ومنها
قوله تعالى ثأنى اثنين اذهما في الغار اذيقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا
الآية قال صاحب احراق الروافض قد اجمع المسلمون على ان هذه الآية نزلت
في ابى بكر انتهى

يس كها بول اس آيت كريدنا الو برَصد الى خافظ أن شان من نازل بول في يرجوا بماع بالله ابن جرمنى عليه الرحمد في ابنى محتاب "السواعق" من بحى ذكر محيا ب يد دونول آيش الوسجية بنها الا تقى اور ان اكر مكم عندا الله اشكل ثانى كي سورت بدا كريد دونول موالة في الكين شكل اول كي مورت بدا كريد دونول موالة عن يك كيان شكل اول كي فرون او ناف في سي آيش اس فرح نتيجه دسك كي "ان ابا بكر هوالا كوه عند الله لان لا با بكر هوالا تقى هو الا كره عند الله كمالا يخى وهو المحلوب -

یعنی حضرت ابو بحر بڑائٹوڑاللہ کے ہال زیاد ہ معزز میں میونکہ آپ زیاد ہ پر تینز گار بیں اور جوزیاد ، پر تیز گا و ہ اللہ کے ہال زیادہ معزز ہے ( تو حضرت ابو بحرزیاد ہ معزز ہوئے ) جیسا کہ میخفی نہیں اور یہی مقص

> ب۔ ان آیتوں میں سے اللہ تعالیٰ کا پیفر مان بھی ہے!

' ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَّا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصْحِبِهِ لَا تَخْزَنُ إِنَّ اللَّهُ مَعَمَّا '

الطريقة المحدية في هيخة القطع بالافعلية ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وَجَرِ مُعْرَ الايمان: صرف دوجان سے جب و و دونوں فاريس تھے جب اپنے يارے فر ماتے تھے غم نہ كالب شك الله بمارے ماتھ ہے''

ساب احراق الروافض (علامدا كرم فصر پورى مينية) نے فرمايااس آيت كے صرت ابو بحرصد ياق فاتو كى شان ميں نازل ہونے پراجماع ملين ہے۔

وقال صاحب تذكرة القارى بحل رجال البخارى انه قدا اجمع المسلمون على ان المراد بالصاحب ههذا ابوبكر و من ثم من انكر صبته كفر اجماعا وهكذا نقل الاجماع عليه العلامة ابن حجر المكى في الصواعق والحافظ محب الدين الطبرى في الرياض النضرة فيما لا يدرك بالراى والاجتهاد كالمرفوع . ولان اكثر الموقوفات مروية عن على رضى الله تعالى عنه وهو معصوم عند الشيعة وعند صاحب هذه الرسالة المردودة كما صرح به في بعض رسائله فيكون الدي حقواء مداواء الذاه ودودة كما صرح به في بعض رسائله فيكون

اقوى حجة عليهم واعلم افي اوردت هذه الاحاديث في قسمين -

ما ب تذکرة القاری بحل رجال البخاری نے فرمایا" مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ یہاں 'اصاحیہ' یس معاجب سے مراد حضرت الو بحر زائفتہ ہیں۔اس وجہ سے آپ کی صحابیت کا منکر اجماعاً کا فر ہے۔اس طرح علامدائن جم منگی علید الرحمہ نے 'الصواعق' میں اور حافظ محب الدین طبری رحمتداللہ نے 'الریاض العفر ہا میں اس پر اجماع نقل محیا ہے۔

مزید یدکه اکثر موقوت روایتی حضرت علی والفؤاسے مروی بی اورآپ والفؤاشیعوں کے زردیک معصوم بی ای طرح اس مردو درسالے والے کے نزدیک بھی معصوم بیں جیسا کداس نے اپنے بعض رسائل میں اس کی صراحت کی ہے۔ ( تو آپ کی مرویات بھی حکماً مرفوع ہونگی) لہٰذا آگے آنے والی روایات مخالفوں پرقوی اور مضبوط دلائل ثابت ہونگی۔ یہ جان کیئے کہ میں نے ان احادیث کو دو تعمول میں تقیم کیاہے۔



القسم الاول: فيما روى عن على رضى الله تعالى عنه في تفضيل ابي بكر او الشيخين او الخلفاء الثلاثة على نفسه-

پہلی قسم میں وہ امادیث ذکر کی بیں جو ہذات خود حضرت علی کرم اللہ و جدائگریم سے مروی بیں ۔ جن پیل سے بعض میں صفرت علی نے صفرت ابو بحرکوا ہے او پرفضیلت دی ہے ۔اور بعض میں صفرت ابو بحرہ عمر جن آتا تا کو اسپ او پرفضیلت وی ہے اور بعض میں طفائے ثلاثہ یعنی شیخین اور حضرت عثمان جاتھ تینوں کو خود فلے آفضل بتایا ہے ۔

القسم الثانى: فيما روى عن غيرة من الصحابة والتابعين من اهل البيت المكرم وغيرهم رضى الله تعالى عنهم فى ذلك الباب

دوسری قسم میں وہ روایات مذکور ٹیں جو آپ کے علاوہ دیگر صحابہ سے یا آپ کے اٹل ہیت تابعین یا ان کے علاوہ سے مروی ٹیں ۔



https://ataunnabi.blogspot.com/

الطريقة المدية في هيئة القطع بالافضلية

احاديث قسم اول:

• افضلیت سیرناا بو بحرصد یق رضی الله عنه

• افضلیت شخین کریمین ضی الله تنهما

• افضلیت حضرت عثمان غنی رضی الله عنه

بروايت

سيدنا حضرت على كرم الله وجهدالكريم

## الفريقة المحدية في هيقة الفلع بالانطلية كالمساقة المحدية في هيقة الفلع بالانطلية كالمساقة المحديثة في المساقة المحديثة في المحديثة في

الحدایث الاول عن همدا بن الحنفیة قال قلت لابی بکر ای الناس خیر بعد النبی صلی الله علیه وآله وسلم قال ابو بکر قلت ثمر من قال عمر و خشیت ان يقول ثمر عنهان قلت ثمر انت قال ما الأالا رجل من المسلمین اخرجه الامام البخاری فی صحیحه فی بأب فضل سیدن الصدیق الا کبر رضی الله تعالیٰ عنه مدی 1 منرت محمد نوی باب فضل سیدن الصدیق الا کبر رضی الله تعالیٰ عنه مدی 1 منرت محمد نوی باب فضل سیدن الصدیق الا کبر رضی الله تعالیٰ عنه مدی 1 منرت محمد نوی باب فضل سیدن الصدیق الا کبر رضی الله تعالیٰ عنه من البخاری فی این کریم تاثیا نی عدلوگول یس ب بهترکون یس فرمایا" حضرت او بخرسی فی المنان کی بعد کون یس ب بهترکون یس المنان که بعد آپ منس المنان کی بعد آپ حضرت عمرا الب مجمح اندیش و دیگر مسلمان الم در بول اس عدیث کوامام بخاری عید آپ یس و مایا" یس تو دیگر مسلمان الم در بول اس عدیث کوامام بخاری عید الرحمد نے اپنی کتاب" سیحی البخاری" باب فضیلت بدناسد یا انجریس روایت کیا ہے ۔ ( سیحی بخاری ماید نامی سیمان مرد بول اس عدیث کوامام بخاری عید الرحمد نے اپنی کتاب" سیحی البخاری" باب فضیلت بدناسد یا انجریس روایت کیا ہے ۔ ( سیحی بخاری میدان میل المین کا المین کانام یک روایت کیا ہے ۔ ( سیحی بخاری میدان کانام یک کتاب سیمی البخاری المین میدان کانام یک روایت کیا ہے ۔ ( سیحی بخاری میدان میدل کو المین کونان کرد میل کانان کی بعدان کی رقم باب سیمی البخاری بیا کونان کی رقم باب سیمی کانان کی بدان کی رقم باب سیمی کونان کانان کی بیا کونان کی رقم باب سیمی کونان کی رقم بیا کونان کی رقم باب سیمی کونان کی رقم باب سیمی کونان کی رقم باب سیمی کونان کی رقم باب کونان کی رقم باب کونان کی روایت کیا ہے ۔ ( سیمین کونان کی رقم باب کونان کی کونان کی روایت کیا ہی کونان کی روایت کیا کونان کی کونان کی روایت کیا کونان کی کونان کونان کونان کونان کونان کی کونان کی کونان کونان

الحديث الشأنى: عن محمد بن الحنفية عن على رضى الله تعالى عنه نحو هذا اللفظ اما اخرجه الحافظ ابو داوُد في سننه -

مدیث 2۔ ای مدیث توامام ابو داؤ د نے اپنی اسٹن الی داؤ ڈائیں روایت کیا ہے ۔

(سنن الي داؤد:١٣١١)

الحديث الثالث: عن محمد بن الحنفية عن على رضى الله تعالى عنه نحو هذا اللفظ ايضاً وزاد فيه بعد قوله اتا رجل من المسلمين لى حسنات و سيأت يفعل الله فيها ما يشاء اخرجه ابن بشر مع ان هذه الزيادة-

مدیث 3- ای مدیث توانن بشرنے بھی روایت کیا ہے اس روایت بین ایس توایک مسلمان مرد ہی اول ایک بعد اضافہ ہے لی حسانت وسیمنات یفعل فیھا ما پشاء "میری نیکیال بھی اس کو تابیال بھی ایس اللہ ان اس جو جائے گافیعلہ فرمائے گا۔ (اَمالی اس بشران دقم ۲۵۳)

الفريقة المحدية في هيمة القلم بالافضلية كالمنافقة المحمدية في هيمة القلم بالافضلية كالمنافقة كالمنافقة المحمدية المنافقة المنافقة

الحديث الرابع عن محمد بن الحنفية قال قلت لا بى من خير الناس بعدر سول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال يا بنى وما تعلم قلت لا قال ابا بكر رضى الله تعالى عنه قلت ثم من قال يا بنى وما تعلم قلت لا قال ثم عمر قال ثم بدرته فقلت يا ابت ثم انت الثالث قال فقال لى يا بنى ابوك رجل ص المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم اخرجه اللالكائى فى اصول اعتقاد اهل السنة -

مدیت 4 گھر بن حفیہ سے جمی دوایت ہے کہ میں نے اسپے والد محترم سے وض کی 'ربول اند البیجہ کے بعدلوگوں میں سب سے بہتر کون میں؟ فرمایا 'اسے میر سے بیٹے ا آپ نہیں جانے ؟ میں نے وض کی نہیں فرمایا 'احضرت الو بحر 'میں نے وض کی ان کے بعد کون؟ فرمایا اسے میر سے بیٹے کا آپ نہیں جانے میں ؟ میں نے وض کی نہیں فرمایا '' حضرت محر'' پچر میں نے بلدی کی اور خو د بی کہ دیا والد محترم پچر تیسر سے نمبر پر آپ میں؟ فرمایا 'اسے میر سے بیٹے اہمی اراباب تو مسلمانوں میں سے ایک مرد ہے اس کے لئے بھی وہی جن اب ہو مسلمانوں کے لئے ہے اور اس پر بھی وہی سراہے ۔ ا مسلمانوں پر ہے ۔ اس دوایت کو 'اسول اعتقاد اعمل البیع ''میں علامہ لالکائی رتمہ اللہ نے روایت کیا۔ (شرح اسول الاعتقاد اعمل البیع ''بین علامہ لالکائی رتمہ اللہ نے روایت کیا۔ (شرح اسول الاعتقاد آعمل البیع '' ۲۰۹۹ ، افضائل صحابہ '' میں عامہ دین عقبل)

الحديث الخامس: عن محمد بن الحنفية عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ اخرجه الدار قطني \_

مدیث5 اس روایت توامام دارطنی رحمه الله نے بھی روایت کیا ہے۔

(العل لدارتطنی: ۶۳ سرج سوس ۱۱۳۳

الحديث السادس: عن محمد بن الحنفية عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ اخرجه ابن ابي عاصم -

### الطريقة المحدية في هيقة القلع بالافضلية كالمستحديد في هيقة القلع بالافضلية

عدیث6۔ای روایت کو ابن انی عاصم رقمہ اللہ نے بھی روایت کیا ہے۔

(السنة لابن اني عالهم : ١٠٠٩)

الحدايث السابع: عن محمد بن الحنفية عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه خشيش -

مدیث 7 یاس روایت کوعلامه شیش رخمه ان نے بھی روایت کیا ہے۔ ( کنز الاعمال: ۳۶۰۹۳)

الحديث الشامن : عن محمد بن الحنفية عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه ابو نعيم في الحلية -

مدیث 8 \_اس روایت کو اؤ میم رضی اللہ نے الحلیقہ میں روایت کیا ہے ۔

(علية الاوليارج ٥٥ ص ٤٨)

الحديث التاسع: عن محمد بن الحنفية عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه الثقفي الاصبهائي واوردة المحب الطبرى في الرياض النخ ة

مدیث 9۔ اس روایت کو علامہ تقنی اسبحانی نے بھی روایت کیا ہے اور محب طبری نے اے ریاض اعمر ویش نقل کیا ہے ۔ (الریاض النضر وج اس ۸۵)

الحديث العاشر: عن محمد بن الحنفية عن على دضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه احده واورده المحب الطبرى في دياض النضرة ايضاً - مديث 10 ماس روايت وامام اتمد في روايت كياب اور حب البرى في النشرة من النشرة من الناس النشرة من الناس الن

الحديث الحادي عشر: عن محمد بن الحنفية عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ اخرجه ابو حاتم

الطريقة المحدية في هيقة القطع بالافضلية من الموسلة المحديدة في هيقة القطع بالافضلية من الدوسلة 134 من الموسلة المحديث 134 من الموسلة 134 من

الحديث الثانى عشر عن محمد بن الحنفية عن على رضى الله تعالى عنه بنعو هذا اللفظ لكن فيه ان عليا قال بعد ذكر عمر ثم الناس مستوون اخرجه خيثم بن سليمان-

مدیث12 نیبٹمہ بن سلیمان دحمہ للہ نے بھی اس کوروایت کیا ہے لیکن اس میں یہ فرق ہے کہ حضرت کل نے حضرت عمر کاذکر کرنے کے بعد فر مایا'' اُن کے بعد لوگ برابر میں'' یہ

(تاریخ دمثق ج۵ ص ۱۳۸)

الحديث الثالث عشر : عن محمد بن الحنفية عن على رضى الله تعالىٰ عنه يمثل لفظ خيثمة المذ كور اخرجه ابن الفطريف-

حدیث 13 مذکور ونثیمه والی روایت کوائن فطریف نے بھی روایت کیا ہے۔

(تاریخ دشق ج.۲ س ۲۷۷)

الحديث الرابع عشر: عن مجمد بن الحنفية عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ ماكن فيه ان عليا قال بعد ذكر عمر ثمر احداثنا احداثاً يفعل الله ما يشاء اخرجه خيثمة بن سليمان-

مدیث 14 نیشمہ بن سیلمان نے سابقہ روایت ہی ذکر کی ہے لیکن اس میں یہ فرق ہے کہ حضرت گل طافق نے حضرت عمر طافقۂ کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا '' ثعد احد، ثنا احد، اثا یفعل الله عا یشاء ''بھرہم لوگوں نے کچھٹی ہاتیں اکال لی میں ۔اللہ ان میں جو جائے گافیصلہ فرمادے گا۔

(زوائدمندامام احمدج ٢٩ ١٨٢)

الحديث الخامس عشر: عن محمد بن الحنفية عن على رضى الله تعالى عنه بلفظ خيثمة هذا اخرجه ابن الفطريف -

## الريقة الحدية في هيقة القلع بالافضلية ﴿ 135

مدیث 15 مذکور وروایت کوابن فطریف نے بھی روایت کیا ہے۔

(جامع الاحاديث: ٢٣٢٨٩)

الحديث السادس عشر: عن محمد بن الحنفية عن على رضى الله تعالى عنه قال عبر هذه الامة بعد نبيها ابو بكر وعمر خرجه ابو عمر بن عبد البرو اوردهذه الاحاديث الستة المحب الطبرى في رياض النضرة ايضاً -

حدیث 16 حضرت محد بن صفیہ صفرت علی والفؤنا ہے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ''اس امت کے بنی علیہ السلام کے بعداس امت کے سب سے بہتر فر دصفرت ابو بحر وعمر بنی آفیز ہیں 'اس کو ابوعمر من عبداللہ نے روایت کیا ہے اور آخری چھ احادیث کو محب طبری نے ریاض النصر تا میں ذکر کیا ہے۔ (الریاض النصر تان اص ۹۲)

الحديث السابع عشر : عن عامر الشعبى عن الى جحيفة وهب بن عبد الله السواد قال قال لى على رضى الله تعالى عنه يا ابا جحيفة الا اخبركم افضل هذه الامة بعد نبيها قال قلت بلى قال ولم اكن امر فى ان احد افضل منه قال افضل هذه لامة بعد نبيها صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ابو بكر و بعد ابو بكر عمر و بعدها آخر ثالث ولم يسهه اخرجه الامام احد في مسلده -

مدیث 17 حضرت عامر تعبی حضرت ابو جحیفہ وحب بن عبداللہ الموادے دوایت کرتے ہیں۔ انہوں فے کہا کہ مجھے حضرت علی خالفؤ نے قرمایا اے ابو جیفہ انجیا میں تحصیل نبی علیہ السلام کے بعدائل امت بیل ہیں۔ بہتر شخص کے بارے نہ بتاؤل ؟ میں نے کہا کیوں نہیں ۔ ابو جحیفہ فرماتے ہیں پہلے میں حضرت علی ہے افضل کئی کو نہیں جاتیا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا ''نبی مکرم علیہ السلام کے بعدائل امت میں ہے۔ افضل شخص حضرت ابو بکر خالفؤ ہیں۔ ان کے بعد حضرت محمر ہیں اور ان کے بعد تیسرے میں ہوا ہے۔ اس مدیث کو امام احمد نے اپنی مند میں دوایت ایک اور ہیں۔ آپ نے ان کا نام بیان نہیں فرمایا۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مند میں دوایت

# الفريقة المحدية في هيقة القطع بالافضلية \ الفريقة المحدية في هيقة القطع بالافضلية \ المام المد: ١٦٥٥)

الحديث الشامن عشر : عن عامر الشعبي عن ابي جحيفة عن على رضى الله تعالى عنه بمثل هذا اللفظ اخرجه عبد الله بن احمد في زواند المسند الا ان فيه الا اخبر كبلفظ الافراد في ضمير المخاطب

ىدىث 18 ـ اى روايت كۇمىداللەن اتمدىنى زوا ئدالمىندا يىل روايت كىيا بېمىگراس يىل آھىبو كىد "كى جگە"ا ھىبو كى " بېرىخاطب مفرد كى نىمىر ب

(زوائد مندامام اتمد: ۱۳۳۹)

الحدیث التناسع عشر : عن عامر الشعبی و عود بن ابی جحیفة فلاهما عن ابی جحیفة فلاهما عن ابی جحیفة عن علی دخی الله تعالی عنه انه قال خیر هذه الامة بعد نبیها ابو بکر و عمر ولو شنت سمیت الشالث اخرجه الامام احد فی مسنده ایضا مدیث 19 مدیث 19 منت می الشالث اخرجه الامام احد فی مسنده ایضا مدیث 19 مدیث 19 منت کرتے یں اورو، مدیث 19 منت کے بنترین اور دمنرت عضرت علی سے داوی ۔ آپ نے فرمایا "بنی عید السلام کے بعد ال امت کے بهترین فر دحنرت ابو برکراور حضرت علی سے داوی ۔ آپ نے فرمایا "بنی عید السام کے بعد ال امت کے بهترین فر دحنرت ابو برکراور حضرت علی مندیل دول ۔ اس کو بحی الله برکراور حضرت ابو برکراور حضرت ابنی مندیل دول ۔ اس کو بحی الله برکراور حضرت ابو برکراور حضرت کی برکراور حضرت کیا ہے ۔ (مندامام الحمد ۱۹۵۰)

الحديث العشرون: عن عامر الشعبي عن ابي جحيفة قال سمعت عليا رضي الله تعالى عنه يقول خير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر و عمر ولو شنت لحدثتكم بالثالث اخرجه الامام احمد في مستده -

مدیث 20 صفرت عامر شعبی حضرت ابو جیند ہے راوی ابو جیند فر ماتے ہیں میں نے حضرت کل جی تا کو یہ فرماتے ہو، سنا'' نبی علیہ السلام کے بعد اس امت کے سب سے بہترین فر وحضرت ابو بھر وتمر جی کئیے بڑن 'اگر میس جا جون تو تیسرے صاحب کا مجمی تمہیں بتادوں اس کو بھی امام احمد نے اپنی مند

الطريقة المحدية في حقيقة الطبع بالافضلية \ الله المحديد في حقيقة الطبع بالافضلية \ المحديد على المحديد في حقيقة الطبع الدون ١٦٦٠ من واليت كيابي (مندامام المد ١٨٠٠)

الحديث الحادى والعشرون: عن ابى اسحق عن ابى جحيفة قال قال على دضى الله تعالى عنه خير هذاة الاحة بعد نبيها ابو بكر و بعد ابى بكر عمر ولو شنت الحبر تكمد بالثالث لفعلت اخرجه الاحاه احد في مسنده ايضاً - مدرت الوجحية بدراوى آب نفر مايا كرضرت على فرمايا! مدرت 21 حضرت الوجحية بدراوى آب فرمايا كرضرت على فرمايا! المامت على بي عليه الملام كے بعد ضرت الوج كرس سے بہتريم يمل آب كے بعد ضرت تم يمل اورا كريم تمين تيسر عاجب كا بجى بتانا بيا ول تو بتا دول اس كوجى امام احمد في ابنى منديم المام احمد في ابنى منديمل دورت كيا بي منديمل المام احمد في المام المام احمد في المام احمد في المام المام احمد في المام المام احمد في المام المام احمد في المام ا

الدريث الشانى والعشرون: عن ابى اسحق عن ابى جحيفة عن على رضى الله تعالى عنه بمشل هذا اللفظ اخرجه عبد الله بن احمد فى زوائد مسند ابيه -مديث 22 مذكر وعديث كوعبد الندان المدفي زوائد ممنديل روايت كيائي -

(زوائد مندامام اتمد:۲۲۸)

الحديث الثالث والعشرون: عن حصين بن عبد الرحمن عن ابى جحيفة قال كنت ارى عليا رضى الله تعالى عنه افضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فن كر الحديث قلت لا والله يا امير الهؤمنين انى له اكن ادى احدامن المسلمين بعد رسول الله على الله عليه وآله وسلم افضل منك قال افلا لمعدتك بافضل الناس كان بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت بلن قال فايو بكر فقال الا اخبرك يخير الناس كأن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابى بكر قلت بلن قال عمر اخرجه الامام احد في مسنده الشاهد

الحديث الرابع والعشرون: عن عامر الشعبي عن ابي جحيفة قال قال على رض الله تعالى عنه الا اخبركم بخير هذه الامة بعد نبيها ابوبكر ثم عمر ثمر رجل أخر اخرجه الامام احمد في مسندة ايضاً -

مدیث 24 دخیرت عامر تعبی حضرت الوجیمیذ ہے راوی آپ نے کہا کہ حضرت علی نے مجھے فرمایا ہے یہ تنہمیں حضور تلبیدالسلام کے بعدائ امت کے بہترین اشخاص مذبتاد وکدو وحضرت ابو بکر پھر حضرت عمر پھر ایک اور شخص بیش سے (ممندا تمد: ۸۷۹)

الحديث الخامس والعشرون: عن عامر الشعبى عن ابى جحيفة قال خطبنا على دفى الله تعالى عنه فقال من خير هذه الامة بعد نبيها قلت انت يا ابر المومنين قال لا خير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر ثم عمر وما نبعد المسكينة تنطق على لسأن عمر اخرجه عبدالله بن احمد فى ذوائد مسندابيه مديث 25 صرت عام تعي لسأن عمر اخرجه عبدالله بن احمد فى ذوائد مسندابيه مديث 25 صرت عام تعي لسأن عمر اخرجه عبدالله من احمد فى ذوائد مسندابيه مديث 25 صرت عام تعي في في المورث الوجيف واليات فى انبول في مايا كرضرت كل الما المناه على الما المناه على الما المناه على المنا

الطريقة المحدية في حقيقة القلع بالافضلية الطريقة المحدية في حقيقة القلع بالافضلية المحديث والمستحديث والمستحديث والمستحديث والمستحد المستحديث والمستحد الله المستحد المستحد الله المستحد الم

الحديث السادس والعشرون: عن الشعبى عن جحيفة عن على رضى الله تعالى عنه قال عدد هذه الامة بعد نبيها ابو بكر و خيرها بعدا بى بكر عمر ولو شنت سيت الشالث اخرجه عبد الله بن احد في زوائده -

مدیث 26 حضرت تعجی حضرت الوجمیف سے داوی کہ حضرت کلی طابقیا نے فرمایا بنی کے بعدال امت کے سب سے بہتر فر دحضرت الو بکر میں ۔ان کے بعد حضرت عمر میں اگر میں جا ہول تو تیسر سے صاحب کا فام بھی بیان کر دول ۔ایضاً ۔ (ممتدامام احمد: ۸۳۳)

الحديث السابع والعشرون: عن عون بن ابي جحيفة عن ابيه عن على رضى الله تعالى عنه بمثل هذا اللفظ اخرجه عبدالله بن احمد في زوائده -حريث 27 ـ اي كي شل روايت ب(ايضاً) ـ (مندامام الحد: ٨٤٩)

الحديث الشامن والعشرون: عن زر بن جيش عن ابى جحيفة قال سمعت علياً رضى الله تعالى عنه الا اخبركم بخير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر ثم قال الا اخبركم بخير هذه الامة بعد ابى بكر عمر اخرجه عبد الله بن احمد في ذوائده الضاً-

مدیث 28 حضرت ذرین بیش حضرت الوجیمیف سے داوی کہ حضرت کل نے فرمایا نمیایی تمہیں بنی علیه العام کے بعدال امت بیس سب سے بہترین شخص کے بارے نہ بتاؤں ۔ وہ حضرت الو برکریش کیا میں تھیں حضرت بنی کریم کالافیار اور حضرت الو برکریش فیڈ کے بعدسب سے بہترین شخص کا نہ بتاؤں وہ حضرت عمریں ڈالٹواس کو بھی عبداللہ بن احمد نے زوائدیش تیسری مندسے دوایت کیا ہے۔ (زوائد

# الفريقة المحدية في حقيقة القلع بالافتعلية \ الفريقة القلع بيان فقعلية \ الموردة المحدية القلع بالافتعلية \ المحدد المام المد ١٤٠٠)

الحديث التأسع والعشرون: عن زر بن جيش عن ابي جحيفة قال خطبنا على رضى الله تعالى عنه فقال الا اخبركم بخير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر ثم قال الا اخبركم بخير هذه الامة بعد نبيها و بعد ابي بكر فقال عمر اخرجه عبد الله بن احمد في زوان دايضاً بسند ثالث -

عدیث 29 رصرت زربان بیش جندت او جھیفہ بڑائی سے راوی میں کہ حضرت ملی کرم ان و بہدائر ہے نے بھی خطید دیااور فر مایا بھیا ہی تنہیں بنی کر ہم بھیلی کے بعداس امت کے سب سے بہترین شخص ہو یہ بتاؤں و وصرت او بکر صدیان جھیفہ ہی رہیا ہیں تنہیں حضرت بنی کر ہم بھیلیج اور حضرت او بالج صدیان جھین کے بعد سب سے بہترین شخص کا نہ بتاؤں و وحضرت تھم فاروق بھی تو ہی رازواند مند امام انمد: ۵۷۱)

الحديث الثلاثون: عن عون بن الى جحيفة عن ابيه قال عون كأن لى من شرط على
رضى الله تعالى عنه وكأن تحت المنبر فحد ثنى الى انه صعد المنبر يعنى عليا فحمد
الله واثنى عليه وصلى على النبى صلى الله عليه وآله وسلم وقال خير هذه
الامة بعد نبيها ابو بكر و الشائى عمر و قال يجعل الله الخير حيث احب اخرجه
عبد الله بن احد في زوائدة ايضاً -

مدیث 30 رحشرت مون من ابو جیخ اپنے والدے روایت کرتے بیل فرماتے بیل میرے والا حضرت کی کے پادیوں اس سے تھے مغیر کے قریب آپ نے جمعے مدیث بیان کی کرحشرت کی مغیر پا پیرشے اللہ کی محمد وشاہ کی ربول النہ کا تیاز فرید ورو و کیجیا پھر فرمایا نبی علیہ السلام کے بعد اس امت کے سب سے بہترین مرد صفرت ابو پکر بیل پھر صفرت محمر بیل یہ پھر اللہ جہال پسند کرے گا فیر دکو دے کا رزوا مدمندا مام احمد : ۲۲ سے

الطريقة المحدية في هيقة النفع بالانصلية ﴿ ١٤١٥ ﴿ ١٤١

الحديث الحادي والشلاثون : عن الاعمش عن الي جحيفة عن على رضى الله تعالى

عنه نحو هذا اللفظ اور دة الدار قطني في العلل -

مدیث 31 \_امام دادگلنی نے مذکورو روایت کی مثل العلل " یال حضرت الممثل جی تو سے روایت کی لعان

بر التاب العلل ج ١٣٣ س١٢٣)

الحديث الثانى والثلاثون: عن إلى الضحر عن الى جحيفة عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ اور ده الدار قطني في العلل ايضاً -

مدیث 32 ای کی مثل ابوالنحر ہے بھی امام مذکور نے تناب مذکور میں روایت کی ہے۔

( مختاب العل ج ٣ ص ٨٠٩ )

الحديث الثالث والثلاثون: عن عون بن ابى جحيفة عن ابيه عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ أوردة الدار قطنى في العلل ايضاً-ميث 33 ـ آپ كل نے ضرت وال سے تحى يه روايت كل بر (ايضاً) ـ

( سخاب العلل في موس ١٢٩)

الحديث الرابع والثلاثون: عن الحكم بن عينية عن الي جحيفة عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً -

عدیث 34 حِمْم بن عینیہ سے بھی میں روایت ہے (اینماً) یا سمالیا ہے سامل ۱۲۳)

الحديث الخامس والثلاثون : عن سلمة بن كهيل عن ابي جحيفة عن على رضى

الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ اور دهما الدار قطني في العلل ايضاً - عنه بنحو هذا اللفظ اور دهما الدار قطني في العلل ايضاً -

مديث 35 يدروايت علمدان تحيل ع مجى بايضاً ( مخاب العلل ج ساس ١٢٣)

الحديث السادس والثلاثون : عن الحكم بن ابي جحيفة قال سمعت ابا جحيفة وكان سيد الناس استعمله على رضي الله تعالى عنه على الكوفة زمن الجهل

## الطريقة المدية في حقيقة القلع بالافعلية كالمالي ١٩٤٧

فقال سمعت عليا رضى الله تعالىٰ عنه يقول الا اخبركم بخير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر الا اخبركم بخيرها بعد ابى بكر عمر ثم سكت اخرجه اللالكالى في اصول اعتقاد اعل السنة والجماعة -

مدیث 36 رحم بن ابو جینئه نے کہا میں نے ابو جینئه کو سنا ابو جینئه زمانہ جاھلیت میں لوگوں کے سرداد تھے۔ اب حضرت علی نے انہیں کو فہ کاعامل مقرد کیا ہوا تھا آپ نے فرمایا میں نے حضرت علی ڈلاٹٹو کو فرماتے ہوئے سنا : فرمایا کیا میں تہیں نبی علیہ السلام کے بعدائی امت کے سب سے بہتریان فرد کے بارے نہ بتاؤں ۔ وو حضرت ابو بحریوں کہا میں تبھیں حضرت ابو بحر کے بعد بہترین شخص کے بارے نہ بتاؤں وو صفرت عمر بالنظو ہیں۔ پھر خاموش ہو گھائی کو لاکائی نے اصول اعتقاد اصل السلا میں روایت کیا ہے۔ (شرح اصول الاعتقاد: ۲۰۲۲)

الحديث السابع والثلاثون: عن عون بن ابى بحيفة عن ابيه قال عون كأن ابى على شرط على رضى الله تعالى عنه فكان تحت منبره قال سمعت علياً رضى الله تعالى عنه يقول خير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر و عمر اخرجه اللالكائي في اصوله انضاً -

مدیث 37 یمون بن انی جمیفہ اپنے والدگرامی ہے راویت کرتے ہوئے فرمایا کدمیرے والد صفرت علی جائٹو کی طرف سے سپاہی مقرر تھے۔ آپ حضرت علی کے مغبر کے قریب تھے تو فرمایا کہ بیل نے حضرت علی کو پیرفرماتے ہوئے منانبی علیہ السلام کے بعداس است کے سب سے بہتر فر دحضرت ابو بھو عمر بڑا آئٹم میں (ایضاً)۔ (شرع اسول الاعتقاد: ۳۱۳۵)

الحديث الثامن والثلاثون: عن عامر الشعبى عن ابى جحيفة قال قال على بن ابى طالب رضى الله تعالى عنه الا اخبركم بخير هذه الامة ابو بكر و عمر و رجل اخرجه اللالكائي في اصوله ايضاً -

الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية المحديثة في حقيقة القطع بالافتعلية المحديثة في حقيقة القطع بالافتعلية المحديثة في المحتديث المح

الحديث التأسع والثلاثون: عن ابي الضحى عن ابي جحيفة عن على رضى الله تعالىٰ عنه بنحو هذا الحديث وزاد فيه وان شئتم اخبرتكم بخير الناس بعد، عمر فلا

ان یہ کو نفسہ ۔ الحدیث اور دہ الدار قطنی فی الفضائل۔ مدیت 39 درار فقنی نے فضائل میں ای کی مثل ابوالضحیٰ سے روایت کی اس میں پیزیاد و ہے اگر تم چاہوتو میں تعنوعت عمر کے بعد بہترین شخص کا بتادول راوی نے کہا جھے نہیں معلوم کہ کیا آپ نے اپنے آپ کوذکر کرنے سے حیا کی تھی۔(الصواعق المحرقة میں ۱۲۹)

الحديث الاربعون: عن ابى جحيفة عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ وزادفيه ان علياً رضى الله تعالى عنه

اھوجة ابن عسا كو فى توجمة عثمان من طوق -مديث40 \_ائن عما كرنے حضرت عثمان كے تعارف ميں اى كى مثل كوكئى فرق سے روايت ميااور اس ميں يەزياد ەكيا كەحضرت كلى كرم الله و جہدالكريم نے فرمايا: بے شك و و تيسرے صاحب حضرت

مثان في في را تاريخ دمثق جاس ١٥١)

الحديث الحادي والاربعون: عن ابي جيفة عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ وفي آخرة ان ابا جيفة قال فرجعت الموالي يقولون كني عن عثمان

والعرب تقول کئی عن نفسہ اخرجہ ابن عساکر ایضاً۔ مدیث 41۔ ابن عماکر نے ابو تجیفہ سے ای کی مثل روایت گی اس میں پرزیادہ ہے کہ صفرت ابو تجیف النظر نے فرمایا کر میں موالی یعنی حکام کے پاس آیا توانہوں نے کہائی تیسر سے صاحب سے صفرت کل

## الطريقة المحدية في هيئة القلع بالافضلية كالمالية المحديدة القلع بالافضلية كالمالية المحديدة أعلى المالية المحديدة المحد

نے حضرت عثمان کو مرادلیا ہے اور عرب کہتے تھے اس سے آپ نے اپنی ذات کو مرادلیا۔ ( حاریج دمثق نے ۴۹ س ۱۵۵

الحديث الثانى والاربعون: عن ابي جحيفة عن على رضى الله تعالى عنه قال خر هذه الامة بعد نبيها ابو بكر و عمر اخرجه ابو عمر بن عبد البر اور ده في رياش النضة ة -

حدیث 42 \_ ابوتم رہی عبداللہ نے حضرت ابو جمیفہ سے روایت کی حضرت کلی بڑاٹیؤ نے فرمایا اس امن میں نبی کریم تائیڈ کیے بعد سب سے بہتر حضرت ابو بحر پھر حضرت عمر جمائیٹم میں ۔ اس تو ریاض انھا، میں بیان کیا عما ہے ۔ (الاستیعاب ٹے اس ۲۹۷)

الحديث الثالث والاربعون: عن ابي جحيفة قال سمعت علياً رضى الله تعالى ع على منبر الكوفة ما يقول ان خير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر ثم خيرهم ع اخرجه ابو بكر الاجرى واروده صاحب الصواعق المحرقة .

مدیث 43 ۔ ابو جمیف نے فرمایا میں نے حضرت علی بڑا تؤ کو ف کے مغیر پر فرماتے ہوئے منا کہ۔ شک اس امت میں نبی علیدالسلام کے بعدسب سے پہتر حضوت ابو بکرصد یان میں مجرحضرت ٹریں اس کو ابو بحرآ جری نے اور معاصب مواعق المحرقہ نے روایت کیا ہے۔

(السواعق الحرقة ج الس١١

الحديث الرابع والاربعون : عن افي جحيفة عن على رضى الله تعالىٰ عنه بنحوط اللفظ اخرجه في كتاب خيشمة للاظرابتي -

مدیث 44 مای کو حضرت الطرابلسی نے تناب نیشمہ میں روایت کیا ہے ۔ ( مختاب الفوالد: ۵۲)

الحديث الخامس والاربعون: عن افي جحيفة قال دخلت على على رضى الله تعلم عنه في بيته فقلت يا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وأله وسل

العريقة المحدية في هيئة القطع بالافعلية ﴿ ١٤٥﴾

فقال مهلا یا ابا جمیفة الا اخبرک بخیر الناس بعد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ابو بکر و عمر و یحک یا ابا جمیفة قال لا یجتمع حی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن اخرجه الحافظ ابو ذر الهروی من طرق متنوعة.

ہوسی ۱۹۰۰ جنرت ابو جینے فرماتے ہیں میں حضرت کی ڈاٹنؤ کے گھران کی خدمت میں حاضرۃ وا ہیں نے کہا" یا خیبر الناس بعد دسیول الله کاٹنؤٹؤ"۔اے رسول الله کے بعدلوگوں میں سب سے بہتر تو آپ نے فرمایا گھروا بوجینہ میں تعمیں بتا تا ہوں لوگوں میں رسول اللہ کاٹنؤٹؤٹر کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ ووالو بکر میں اور حضرت محر میں اور تھاری خرابی اے ابو جینہ (یادر کھو) کسی موکن کے دل میں میری مجت اور ابو بکرو ممر کا بغض جمع نہیں ہوسکتے اس کو حافظ ابو ذر حری نے متعدد طرق سے روایت کیا ہے ۔ ( تاریخ دمثق ج ۲۰ ساس ۳۵ )

الحديث السادس والاربعون: عن ابي جحيفة انه كأن يرى ان عليا رضى الله تعالى عنه افضل الامة فسمع اقواما يخالفونه فحزن حزنا شديداً فقال له على رضى الله تعالى عنه بعدان اخذ بيده وادخله بيته ما احزنك يا ابا جحيفة فذ كر له الخير فقال لا اخبرك بخير هذه الامة خيرها ابو بكر ثم عمر ثم قال جحيفة فاعطيت الله عهدا انى لا اكتم هذا الحديث بعدان شافهنى به على رضى الله تعالى عنه ما بقيت و اخرجه الدار قطنى ايضاً -

مدیث 46 حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ آپ حضرت کل والٹوز کو افضل الامت بمجھا کرتے تھے پیر آپ نے کچے لوگوں کو منا کہ وواس کے خلاف کہتے بال تو آپ بہت غمز دو ہو گئے حضرت کلی ان کا ہاتھ پڑو کر اپنے گھر لے گئے اور فر ما با: اے ابو جحیفہ تجھے کس چیز نے غم دیا ہے آپ نے سارا معاملہ عرض کیا حضرت ملی والٹوز نے فر ما یا کہ کیا ہیں تجھے اس امت کے سب سے افضل شخص کے ہارے در بتاؤں و وحضرت ابو بکر بیں ان لے بعد صرت محمر والٹوز بیں مجمح حضرت ابو جمیف نے کہا کہ ہیں

الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافصلية كالمسالة الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافصلية كالمسالة المسالة ا

( دارقطنی )\_(الصواعق المحرقة ص ١٤٩)

الحديث السابع والاربعون: عن الى جحيفة عن على رضى الله تعالىٰ عنه بنحو هذا اللفظ اخرجه الدار قطني -

مدیث47 اس فیمثل دارطنی نے ایک اورروایت کی ہے۔ (الصواعق المحرق ص ١٤٩)

الحديث الثامن والاربعون: عن ابى جحيفة قال دخلت على على رضى الله تعالى عنه فى بيته فقلت يا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال مهلا يا ابا جيفة الا اخبرك بخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم واله وسلم ابو بكر و عمر رضى الله عنهما يا ابا جحيفة لا يجتمع حبى و بغض ابى بكر و عمر دضى الله عنهما ولا يجتمع بغضى وحب ابى بكر و عمر فى قلب مؤمن اخرجه الطبرانى فى الاوسط-

مدیث 48 یضرت ابو جمیفہ سے روایت ہے میں حضرت کل کے پاس ان کے گھریش عاضر ہوااور کہا ''یا محیو المناس بعد و سمول الله کاٹیڈٹٹ' اے رسول الله کے بعد سب سے بہتر! تو آپ نے فرمایا اے ابو جمیفہ ٹھبر و کیا ہیں تہمیں رسول الله کے بعد سب سے افضل شخص کے بارے میں نہ بتاؤں و و حضرت ابو بحریث بن کے بعد صفرت عمریش اور ابو تجیفہ! (بیاد رکھو) میری مجت اور ابو بحروتم و بغض سینہ مومن میں بھی جمع نہیں ہو سکتے اور میرا بغض اور شخین کی مجت بھی دل مومن میں میجا نہیں ہو سکتے اس کو طبر انی نے اوسط میں روایت تھیا۔ (اعجم الاوسط: ۳۹۲۰)

الحديث التأسع والاربعون عن الى جيفة عن على رضى الله تعالى عنه بنعو هذا اللفظ اخرجه ابن عساكر في التاريخ.

# الظريفة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية \ القريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية \ القريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية \ مديث 49\_اى في شل الاليت في جرد مديث 49\_اى في شل الاليت في جرد مديث 49\_اى في شل الاليت في جرد اليت في جرد

( تاریخ دشق چ ۲۰ س ۲۵۹)

الحديث الخمسون: عن ابي جحيفة عن على رضى الله تعالىٰ عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه الصابوني في المأتين واورد هذه الاحاديث الثلاثة الاخيرة الحافظ السيوطي في جمع الجوامع ايضاً -

مدیث 50 \_ای کی مثل سابونی فی مائنتن میں روایت کیاادرآخری تین مدیثوں کو مافظ بیوطی نے جمع الجوامع میں نقل کیا ہے \_( جامع الاحادیث: ۳۳۳۲۲)

الحديث الحادي والخمسون: عن ابي جحيفة قال قال على رضى الله تعالى عنه يأ فلان الا اخبرك بأفضل هذه الامة ابو بكر ثم عمر ثم رجل آخر اخرجه ابن السماك ابوعمر و اور دة في رياض النضرة -

مدیث 51 حضرت الوجیفہ سے روایت ہے حضرت کلی نے فرمایا اے فلال! کیا ہیں تجھے اس امت کے سب سے اُنسل فر دکی خبر مددول وہ صفرت الو بحرین ان کے بعد صفرت عمریں پھران کے بعد ایک اور مرد ہے اس کو ابن سماک الوعمر نے روایت کیا اور یہ ریاض النفر ہے ہیں منقول ہے۔ (الریاض النفر ہے اس ۸۵)

الحديث الثانى والخمسون: عن عبد خير الهمدانى عن على دضى الله تعالى عنه انه قال خير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر و عمر و لو شئت سميت الثالث اخرجه الامام احمد في مسنده -

حدیث 52ء عبدخیر حمد انی حضرت علی طالفؤاسے راوی آپ نے فرمایااس امت میں نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افغل حضرت ابو بگر ان کے بعد حضرت عمر طالفؤامیں اگر میں جا ہوں تو تیسرے درجے والے صاحب کانام بھی بیان کر دول اس کوامام احمد نے اپنی ممند میں روایت کیا۔ (ممندامام

الفريقة المدية في هيقة القلع بالافضلية كالمنظمة المحدية في هيقة القلع بالافضلية المحديدة في المنظمة المحديدة ال

اتمد: ٣ ٩٣٠ اساد وضعيت بل متن صحيح بالمتابعت مندامام احمد مديث: ٩٣٢)

الحديث الثالث والخمسون: عن عبد خير عن على رضي الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه صاحب الدرر -

الملط ایص احرجه صاحب العادر -مدیث 53 مای کی مثل صاحب الد دررنے روایت کی ہے۔ (العل للدار تلخنی: ۳۲۲)

الحديث الوابع والخمسون: عن عبد خير عن على رضي الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظايضاً اخرجه ابويعلي -

مدیث 54 \_ای کی مثل ابویعلیٰ نے روایت کی ہے۔ (مندابی یعلیٰ ج اص ۴۱۰)

الحديث الخامس والخمسون : عن عبد خير عن على رضي الله تعالى عنه بنعو

هذا اللفظ ایضاً اخرجه ابو نعید -مدیث 55 اس کی شل ابوهیم نے روایت کی ہے۔ (فضائل ظفاء راثدین: ۱۹۸)

الحديث السادس والخمسون : عن عبد خير عن على رضي الله تعالى عنه بنع هذا اللفظ ایضاً اخرجه ----مدیث 56 مای کی مش ایک اورروایت بر (الصواعق المحرقة ص ۱۷۸)

الحديث السابع والخمسون: عن عبد خير عن على رضي الله تعالى عنه قال الا انبئكم بخير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر ثم عمر اخرجه الامأم احدافي

حدیث 57 حضرت عبدخیر صفرت علی را افزائے سے راوی فر مایا: تجہامیں تبھیں نبی علیہ السلام کے بعدال امت میں سب سے بہتر شخص کانہ بتاؤل وہ حضرت ابو بحریل ان کے بعد حضرت عمریں اس گوامام المدفياني منديل روايت كياب \_ (مندامام احمد: ٩٣٣)

الحديث الثامن والخمسون: عن عبد خير عن على رضي الله تعالى عنه قال خير

الطريقة المدية في حقيقة القلع بالافضلية كالمالية المدينة في حقيقة القلع بالافضلية هناه الامة بعدنبيها ابوبكر وعمر اخرجه الامام احدوقي مسنده ايضاً-مدیث 58 ء عبد فیر حضرت علی سے راوی فرمایا نبی علیہ السلام کے بعد اس امت کے سب سے انسل . صحص حضرت ابو یکر بیں ان کے بعد حضرت عمر بیں جنائیز (ایضاً) ۔ (متدامام احمد: ۹۰۹) الحديث التأسع والخمسون : عن عبد خير قال سمعت علياً رضي الله تعالى عنه يقول الا اخبركم بخير هذه الامة بعدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابو بكروعمر اخرجه عبدالله بن احمد في زوائد مستدابيه مدیث 59ء مدخیر نے بھاییں نے حضرت علی تو فرماتے ہوئے سافر مایا بھاییں متحییں رمول اللہ کے بعدال امت کے سب سے افغل شخص کا مد بتاؤں وہ حضرت ابو بکر میں ان کے بعد حضرت عمر الله في ماس كوعبدالله بن احمد نے زوائد مندیل روایت كيا ہے ۔ (زوائد مندامام احمد: ۹۲۲) الحديث الستون : عن عبد خير رواة عنه حبيب بن ابي ثأبت قال عبد خير سعت عليا رضي الله تعالى عنه يقول على المنبر الا اخبركم بخير هذه الامة بعدنبيها صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ابابكر ثم قال الا اخبركم بالثاني قال فذكر عمر ثمر قال لو شئت لانبأتكم بالثالث قال فسكت فراينا انه يعف نفسه قال حبيب فقلت انت سمعت عليا رضي الله تعالى عنه يقول هذا قال نعمرورب الكعبة ولاحمتا اخرجه عبدالله بن احمد في زوائده ايضاً مدیث 60 مبیب بن انی ثابت صرت عبد فیرے راوی انہوں نے کہا میں نے حضرت علی دائیڈ کو مغبر پر کہتے ہوئے سنافر مایا تحیا میں تعمین نبی علید السلام کے بعد اس امت کے سب سے انسل شخص کے بارے نہ بتاؤں پھر آپ حضرت ابو بگر کا ذکر کیا پھر فر مایا کیا بیل تنہیں کیا دوسرے درجے والے ماب كانه بتاؤل پجرحضرت عمر كاذ كركيا پجرفر مايا اگريش جا بول تو تيسرے درجے والے تيسرے

### Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

کے بارے بھی بتادوں راوی نے مجہا پیرآپ خاموش ہو گئے۔ہم نے گمان کیا کہ اس ہے آپ خود کو

الطریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافضلیة کی الطریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافضلیة کی الطریقة المحدیة فی سے ش مراد نے رہے بیمل مبیب بن ابی ثابت نے عبد خیر سے کہا کیا آپ نے یہ بات حضرت کل سے ش ہے تو انہوں نے فرمایا ہال رب کعبد کی قسم و گرندمیر سے کان بہر سے ہو جائیں۔(ایضاً)۔(مندامام انمد: ۹۰۸)

الحديث الحادي والستون: عن عبد خير عن على رضى الله تعالى عنه قال الا انبئكم بخير هذه الامة بعد نبيها ابوبكر والثاني عمر ولو شئت سميت الثالث اخرجه عبد الله بن احمد في زوائده ايضاً -

حدیث 61ء عبد خیر حضرت علی سے داوی آپ نے فرمایا کیا بیس تنہیں بھی علیدالسلام کے بعد اس امت کے سب سے بہترین فرد کا نہ بتاؤں وہ حضرت ابو بحرین دوسرے حضرت عمریں اور اگر چا ہوں تو تیسرے صاحب کانام بھی بیان کردول (ایضاً) ۔ (زوائد مندامام اتمد: ۹۳۴)

الحديث الثانى والستون: عن عبد خير قال سمعت علياً رضى الله تعالى عنه يقول على المنبر خير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر و عمر ولو شنت ان اسمى الثالث لسميت اخرجه عبد الله بن احمد في زوائده ايضاً -

حدیث 62ءعبد خیر نے صفرت فلی کو مغبر پر فرماتے سنا فرمایا اس امت میں نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افغل حضرت الو بکر ان کے بعد حضرت تمرین اور اگریس تیرے صاحب کا نام بیان کرنا جا ہوں تو کر دول (ایضاً) ۔ ( زوا تدممندامام احمد :۱۰۲۰)

الحديث الثالث والستون: عبد عبد خير قال قال على لها فزع من اهل البصرة ان خير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر ثمر خيرها بعد ابى بكر عمر رضى المعتمالي عنه واحدثنا احداثا يصنع الله فيها ما يشاء اخرجه عبد الله بن احمد في زوائدة ايضاً -

مدیث 63ء مبرخیر نے فرمایا: جب حضرت علی کرم الله و جہدالگریم کو الل بصر و کی طرف سے مزاحمت ا

الديشة والوات الحديثة في حقيقة القطع بالافتعلية الديشة والوات على بنى عليه السلام كے بعد ب افضل الديشة والوات كى بعد ب افضل الديشة والوات كے بعد ب افضل الديشة والوات كے بعد صفرت عمر بي اور بم لوگول نے مجھے تى باتيں پيدا كرلى بي الله ان يس جو چاہ گا فيصلافر عادے گا (ايضاً) \_ ( ذوا تدممند امام احمد : ١٠٣١)

الحديث الرابع والستون: عن عبد خير قال قام على دضى الله تعالى عنه فقال خير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر و عمر وانا قد احدث بعد احداثاً يقضى الله فيها ما يشاء اخرجه عبد الله بن احمد في زوائده-

مدیث 64ء عبد خیر نے کہا حضرت علی خطبہ کیلئے گھڑے ہوئے اور فر مایا اس است میں بنی کریم انٹیل کے بعد سب سے افغیل حضرت ابو بکران کے بعد حضرت عمر بیں اور اس کے بعد حم لوگوں نے گھٹی ہاتیں بنالی میں اللہ ان میں جو جا ہے گافیصلہ فر مادے گا (ایضاً)۔

الحديث الخامس والستون: عن عبد خير قال سمعت علياً رضى الله تعالى عنه يقول ان خير هذه الامة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم ابو بكر ثم عمر اخرجه عبد الله بن احمد في زوائده ايضاً -

مدیث 65 یعبد خیرنے کہا کہ میں نے حضرت کلی کو فرماتے ہوئے منا کہ بلاشیداس امت میں بنی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکران کے بعد حضرت عمر بیل بڑائی آئر (ایضاً)۔

(زوائد مندامام احمد: ۹۲۲)

الحديث السادس والستون: عن عبد خير عن على دضى الله تعالى عنه قال خير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر و خيرها بعد ابى بكر عمر ولو شنت سميت الشالث اخرجه عبد الله بن احمد في زوائده ايضاً -

مدیث 66ء مبدخیر نے حضرت علی سے روایت کیا آپ نے فر مایا اس است میں ابعد نبی کے حضرت او بکرافضل میں ان کے بعد حضرت عمر میں اورا گر میں جا جول تو تیسر سے ساحب کا نام بھی بیان کر دول

# الطريقة المحدية في هيئة القطع بالافضلية كالمساحدية في هيئة القطع بالافضلية كالمساحدة (ايضاً) \_ (زوائد مندامام المحدد ٩٤٩)

الحديث السابع والستون: عن الى اسحق عن ..... عن على دضى الله تعالى عنه قال الا انبئكم بخير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر والثانى عمر ولو شئت سميت الثالث قال ابو اسحاق فتهجأ ما عبد خير لكيلا تمتروا فيما كما على رضى الله تعالى عنه اخرجه عبد الله بن احمد في زوائده -

حدیث 67 حضرت الواسحاق عبد خیرے اور و وضرت کل سے راوی آپ نے فر مایا کیا ہیں تنہیں ابعد بی علید السلام کے ال امت کے سب سے بہتر فر دکی خبرید دول و وصرت الو بکر ہیں دوسر سے فہر پر حضرت عمر میں اور اگر میں چا ہول تو تیسرے صاحب کا نام بھی بیان کر دول ابو اسحاق نے فر مایا پھر حضرت عبد خیر نے قسم کھائی تا کہتم لوگ حضرت کل کے فر مان میں شک یہ کرو\_( زوائد ممند امام احمد: ۸۳ ۹۲)

الحديث الثأمن والستون: عن عبد خير عن على رضى الله تعالى عنه قال الا اخبركم بخير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر ثم خيرها بعد ابى بكر عمر ثم يحصل الله الخير حيث .... اخرجه عبد الله بن احمد في زوائده -

حدیث 68 حضرت عبدخیر حضرت علی مزانشؤ سے راوی آپ نے فرمایا نمیاییں تنہیں نبی کے بعدای امت کے سب سے افضل شخص کا مذبتاؤں وہ حضرت ابو بکر میں ران کے بعد حضرت عمر میں پیمرالڈ تعالیٰ جہال جا۔ سرگاخیر رکی در سرگلا ایفا کی (زوای مرز اوراوراجی زومیوں)

تعالى بهال چاہے گاخیر رکھ دے گا (ایضاً)۔ (زوائد ممند امام احمد : ۱۰۳۰) الحدیث التاسع والستون : عن عبد، خیبر قال قلت لعلی در نبی الله تعالیٰ عنه من

اول الناس دخولاً الجنة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ابو بكر

وعمر اخرجه ابن عساكر في التأريخ -

مدیث 69 حضرت عبد خیر فرماتے بیل میں نے صنرت علی سے عرض کی رمول اللہ کاٹیا تھے بعد ب

الحديث السبعون : عن عبد خير عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ اخرجه العشاري -

میت 70 یالدعثاری نے ای کی مثل روایت کی ہے۔ (فضائل الی برصد یان: ۳۳)

الحديث الحادى والسبعون: عن عبد خير عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه الاصفهاني في الحجة واورد هذه الاحاديث الثلاثة الاخيرة الحافظ السيوطي في جمع الجوامع -

بدیث آ 7 یعلامه اصفحانی نے 'الجیہ'' میں ای کی مثل روایت کی ہے آخری تین مدیثوں کو مافظ سیوطی نے تھے الجوائع میں بیان نحیاہے ۔ (طبقات المحدثین ج ۲ ص ۳۰ جمع الجوامع: ۸۰۱۱)

الحديث الشائى والسبعون: عن خالد، بن علقمة عن عبد خير قال قال على رضى الله تعالى عنه الا اخبركم بخير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر و عمر وقد كأن ما يشاء فان يعفى الله برجمته وان يعذب فبذنوبنا اخرجه ابن عساكر في تأريخ

مدیت 72 نالد بن علقمہ حضرت عبد خیرے رادی انہوں نے قرمایا کہ حضرت کلی بڑا تُؤٹ نے فرمایا کیا ۔ یس تھیں اس امت میں بنی عبیدالسلام کے بعد سب کے افسل آستی کا ندبتاوں وہ حضرت ابو بکریں ان کے بعد حضرت عمر بی اور کچھ باتیں ہماری طرف سے پیدا ہوگئی بی اگر اللہ تعالیٰ معاف کردے تو یہ اس کی افسان سے آگر ووعذ اب دے تو یہ ہمارے گئا ہوں کے مبد ہے ۔اس کو ابن عما کرنے تاریخ ورشق میں روایت کیا۔ ( تاریخ ومثق میں ۳۶۲ ساس ۳۹۲ )

الحديث الثالث والسبعون: عن عبد الملك بن سلع عن عبد خير عن على رضى

# الفريقة الحدية في هيقة القلع بالافضلية

الله تعالىٰ عنه بمثل هذا اللفظ اخرجه ابن عساكو في تاريخ دمشق إيضاً مديث 73 ـ اى روايت يوعن مبدالملك بن ملع عن مبدخير عن كي مند سے ابن عما كرنے روايت كيا (ايضاً) ـ ( تاريخ وشق ج ۳۰ س ۳۹۲)

الحدایث الرابع والسبعون: عن نصر بن خارجة عن عبد خیر عن علی رضی الله تعالیٰ عنه علی رضی الله تعالیٰ عنه بمثل هذا اللفظ ایضاً اخرجه ابن عسا کر فی تاریخ دمشق ایضاً - مدیث - 74 - ای کوعن نصر بن فار برعن عبد فیرعن علی کی عند سے ابن عما کرنے روایت کا دایشاً) ( تاریخ دعق ۲۰۳۸)

الحديث الخامس والسبعون: عن عبد خير قال خطب على رضى الله تعالى عنه فقال افضل الناس بعد النبى صلى الله عليه وسلم ابو بكر و افضلهم بعد اله بكر عمر ولو شئت ان اسمى الثالث لسبيته قال فوقع فى نفسى من قوله ولو شئت ان اسمى الثالث لسبيت فلقيت الحسن بن على رضى الله تعالى عنه فقلت ان اسمى الثالث لسبيت فلقيت الحسن بن على رضى الله تعالى عنه فقلت ان امير المؤمنين خطب فقال ان افضل الناس بعدر سول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر و افضلهم بعد الى بكر عمر ولو شئت ان اسمى الثالث سلبيته فوقع فى نفسى من قوله ولو شئت ان اسمى الثالث لسبيته فقال فوق فى نفسى من قوله ولو شئت ان اسمى الثالث لسبيته فقال فوق فى نفسى من قوله ولو شئت ان المير المومنين من الذين لو شئت اله تن نفسى فيا وقع فى نفسك فسئلته يا امير المومنين من الذين لو شئت اله تسبيه قال مذبوح كما تذبح البقرة او كما قال اخرجه ابو داؤد فى كتاب

مدیث 75 میضرت عبدخیرے روایت ہے صغرت کل اٹناٹوڈ نے خطبہ دیاار شادفر مایا بعد بنی ٹائٹیڈائے لوگول میں سب سے افضل حضرت الو بحرین سان کے بعد صفرت عمرین اور اگرییں تیسرے ماہ ا نام بیان کرنا جا ہوں تو کر دول عبدخیر نے کہا آپ کے فرمان اگرییں چا ہوں الح سے میرے دل

المريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية المريقة التوجيع المنظمية المريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية المريقة المريقة التوجيع المريقة ال

الحديث السادس والسبعون: عن حبيب بن ثأبت عن عبد خير قال سمعت عليا رضى الله تعالى عنه وصعد الهنبر بحمد الله تعالى واثنى عليه وقال ايها الناس الا اخبر كم بخير هذه الامة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم ابوبكر وخيرهم بعد ابى بكر عمر لسميته فظننا انه يعف نفسه اخرجه الحافظ ابوذرالهروى-

مدیت 76 حضرت جیب بن ثابت حضرت عبد خیر سے راوی انہوں نے فرمایا یک نے حضرت کل گافتہ محد برسر منبر فرماتے ہوئے منا آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و شابیان کی اور فرمایا کیا پیل تہمیں اس امت میں رمول اللہ تاثیق کے بعد سب سے افضل جستی کا مذبتا دوں وہ حضرت الو بحر بیل الن کے بعد صفرت عمر بیل اگریس جا ہوں تو تیسر سے صاحب کا نام بھی بیان کر دول تو جمیں گمان ہوا کہ اس سے قبر اپنی ذات مراد نے رہے بیل اس کو حافظ الو ذرحروی نے روایت کیا ہے۔

(امالی المحاملی، قم الحدیث ۲۰۸)

الحدایث السابع والسبعون: سعید العوفی عن عبد خیر عن علی دضی الله تعالی عنه به الله علی دخی الله تعالی عنه به شا تعالی عنه به شله هذا اللفظ اخر جه الحافظ ابو ذر الهروی ایضاً -مدیث 77 سعید وفی عن عبد قیر عن کی مند سے مجی مافظ ابو ذرنے اسی کی مثل روایت کی ہے (ایضاً) ۔ (مندانی یعلی: ۵۴۰)

### الطريقة المحدية في حيقة القلع بالافعامة كالمنافقة المحدية في حيقة القلع بالافعامة

الحدايث الثامن والسبعون: عن عبد خير عن على بنحو هذا اللفظ ما اخرجه ابو الحسن على بن اسحاق البغدادي في كتابه الذي صنفه في فضل ابي بكر و عمر رضى الله عنهما -

مدیث 78 یائی کی مثل عبدخیر کی روایت حضرت کل سے ہے جے مافظ ابوالحن کلی بن اسحاق بغدادی نے فضائل شیخین کے موضوع پر تھی ہوئی اپنی تتاب میں روایت کیا ہے ۔

(معجم أسامي الثيوخ: ٢٢٥)

الحديث التأسع والسبعون : عن عبد خير عن على رضى الله تعالى عنه بنع هذا اللفظ ايضاً اخرجه -----

مدیث79 \_ایک اورای کی مثل روایت ہے ۔ ۔ ۔ ( تاریخ دمثق ج ۳۰س ۳۵۷)

الحديث النمانون: عن عبد خير قال سمعت عليا رضى الله تعالى عنه على المند حمد الله واثنى عليه فقال الا انبئكم بخير هذه الامة بعد نبيها خيرهم بعد نبيهم ابو بكر و خيرهم بعد ابى بكر عمر ولو شئت ان اسمى الثالث لسميته اخرجه خيشه بن سليمان والمحب الطبرى في رياض النضرة -

مدیث 80 حضرت علید خیر نے فر مایا میں نے صرت کی کو منبر پر فر ماتے ہوئے منا آپ نے اللہ اتحالیٰ کی حمد و خنا مائی کیے فر مایا کیا میں تصویر بی علیدالسلام کے بعد اس امت کے سب سے بہترین فرا کے بارے نہ بتاؤل وہ حضرت الو بحر میں ۔ الن کے بعد حضرت عمر میں اگر میں تیسر سے صاحب باللہ بیان کرنا جا ہوں تو کر دول ۔ اس کو فیٹھ ، بن سیلمان نے دوایت کیا محب طبری نے ریاض النظر و شابان کرنا جا ہوں تو کر دول ۔ اس کو فیٹھ ، بن سیلمان نے دوایت کیا محب طبری نے ریاض النظر و شابان کرنا جا ہوں تو کر دول ۔ اس کو فیٹھ ، بن سیلمان نے دوایت کیا محب طبری نے ریاض النظر و شابان کرنا جا ہوں تو کر دول ۔ اس کو فیٹھ ، بن سیلمان نے دوایت کیا محب طبری نے ریاض النظر و شابان کرنا جا ہوں تو کر بیان الحجة ، ۲۳۵۰)

الحديث الحادي والثمانون: عن عبد خير قال قال على بن ابي طالب رضي الله تعالىٰ عنه الا انبئكم بخير امتكم ثم سكت فظننا انه يعف نفسه اخرج

الريقة الحدية في هيقة العلم بالافسلية كالمالية المريقة العلم بالافسلية كالمالية المريقة العلم بالافسلية المريقة المريق

خيثهة ايضاً و اور دة في رياض النضرة ايضاً -

مدیث 81 حضرت عبد خیر کے فرمایا حضرت کل نے فرمایا نمایس تہمیں تمحارے آئمہ میں ہے۔ سے بہتر فرد کانہ بتاؤں و وحضرت ابو بحر میں پھر حضرت عمر کا بھی یونھی ڈ کر نمیا پھر آپ مذکور و جملا کہ کر ناموش ہو گئے تو جمیس گمان ہوا کہ اب آپ خود کو مراد لے رہے ہیں (ایعنا)۔

(تاريخ دُشق ج ١٩٥٥)

الحديث الثانى والثمانون: عن حسن بن على رضى الله عنهما عن ابيه رواة عن عبد خير في ضمن الحديث الخامس والسبعين المتقدم ذكرة اخرجه ابو داؤد في كتاب المصاحف حيث قال عبد خير بن الحسن بن على رضى الله تعالى عنه قال وقع في نفسك الى آخر الحديث -

مدیث 82 مضرت کن بن علی ہے وہی روایت ہے جومدیث نمبر 75 کے خیمن میں گزری ہے اس کو مجی ابو داؤ دینے کتاب المصاحت میں روایت کیا ہے۔(المصاحب ابن ابی داؤ و:۹۸)

الحديث الثالث والثمانون: عن الحسن بن على دضى الله تعالى عنهما عن على دضى الله تعالى عنه كنت عند النبى صلى الله عليه وسلم فأقبل ابو بكر و عمر دخى الله عنهما فقال هذان سيدا كهول الجنة وشبابها بعد النبيين والمرسلين اخرجه عبد الله بن احمد فى زوائدة ثم ان هذا الحديث دوى عن على دضى الله تعالى عنه من طرق عن الحسن وانس الا انه ليس فى هذه الروايات لفظ و شبابها قال العلامة الشيخ محمد اكرم النصر پورى رجمه الله فى احراق الرواقض لان دواة هذا الحديث كلهم ثقات كما يعلم من التقريب فى احراق الرواقض لان دواة هذا الحديث كلهم ثقات كما يعلم من التقريب مقبولة لا سيما وقد رواة الحسن بن على عن على دضى الله تعالى عنه ومن حفظ مقبولة لا سيما وقد رواة الحسن بن على عن على دضى الله تعالى عنه ومن حفظ

الطريقة المحدية في هيقة القطع بالافضلية

جة على من لم يحفظ وقد روى هذا الحديث عن على رضى الله تعالى عنه بغير
لفظ واشبابها الحسن بن على رضى الله تعالى عنهما كما في جامع الترمذى
والحارث الامور كما في جامع الترمذى وسنن ابن ماجة والشعبى كما في
كشف الاستار عن زوائد البزار و زين العابدين كما دواة العشارى و ذدين
جيش كما اخرجه ابو بكر في الفلانيات وابو مطرف كما في تأريخ دمشق لابن

مدیث 83 حضرت حن بن علی حضرت علی سے راوی آپ نے فر مایا میں حضور نبی کریم علید العما والمليم كى خدمت ميں عاضر تھا تينجين آ گئے۔ رسول الله تائيجۃ نے فرمايا پيد دونوں انبيا مومرسلين كے بع جنتی بوڑھوں کےاور جوانوں کے سر داریں \_اس کوعبداللہ بن احمد نےاپنی زوائدیں روایت کیا یہ مدیث حضرت کلی بڑائشڈ سے حضرت حمن اور حضرت انس کے دیگر طرق سے بھی مروی ہے ۔مگر پیالا روایات میں شاب ( جنتی جوانول ) کالفظ نہیں ہے۔علامہ نیخ محمدا کرم نصر پوری رحمته اللہ نے اولا الروافض میں فرمایا۔ای مدیث کے تمام راوی ثقہ بیں جیسا کہ تقریب اور تہذیب التحذیب ہے واضح ہے انتھی (مصنف فرماتے میں) محدثین کے زو دیک یہ بات بھی مشہور ومعروف ہے کا تقدالا کی طرف سے زیادتی مقبول ہوتی ہے بالخصوص اس روایت کوتو حضرت حن بن علی طائنڈا نے روایت ے اور یاد رکھنے والا یذرکھنے والے پر ججت ہے ۔اس مدیث کو من بن ملی سربیزہ نے حضرت کیا۔ بغیر'' شاہجا'' کے الفاظ کے بھی روایت ممیا ہے جیسا کہ جامع تر مذی میں ہے اور حارث اعور نے بیما یہ بھی جامع تر مذی اور منن ابن ماجہ میں ہے اور شعبی نے جیسا کہ کشف الامتار عن زوا ندالبرار میں ہے اورزین العابدین نے جیسا کداس کوعشاری نے روعایت کیا ہے اورزر بن جیش نے جیسا کداس وال نے الغیلا نیات میں روایت کیا ہے اور ابو مطرف نے جیسا کہ ابن عما کر کی تاریخ ومثن ، ے \_(مندامام احمد: ۳۰۲ ہز مذی: ۳۶۲ ۳ منن ابن ماجہ: ۹۵ ،الفوائدالغیلا نیات: ۲ ،کشف الا

# الطريقة المحدية في هيمة الطلع بالافتعلية \ المالية المحديدة في هيمة الطلع بالافتعلية \ المالية المحديدة المحديدة المعلمة المالية المحديدة المعلمة المالية المعلمة الم

الحديث الرابع والثمانون: عن الحسن بن على رضى الله تعالى عنهما عن على رضى الله تعالى عنه بمثل الحديث السابق الاانه ليس فيه وشبابها كما تقدم اخرجه الترمذي في جامعه -

مدیت 84 مِنسرت من بن تل مزایم با سے (وشد باہدا) کے الفاظ کے علاو ومذکور وروایت ہی کومثل مروی ہے ( مبامع تر مذی ) \_ ( سنن تر مذی: ۳۶۲۳ )

الحديث الخامس والنمانون: عن حسين بن على عن على رضى الله تعالى عنه فقال روالاحفص بن جعفر بن مجهد وقد سئل عن ابى بكر رضى الله تعالى عنه فقال منا اقول فيه او لا اقول فيه الا خيرا او قال الا الخير بعد حديث حدثنيه ابو محمد قال حدثنى ابو على رضى الله تعالى عنه قال حدثنى ابى الحسين قال سمعت الهاجلي بن ابى طالب رضى الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما طلعت الشهس ولا غربت على احد بعد النبيين والمرسلين افضل من ابى بكر رضى الله تعالى عنه ثمر قال جعفر بن محمد رضى الله تعالى عنه أن النه عالى عنه أن ويت لك و انى لا رجوا عنه انا لنى الله شفاعته جدى ان كنت كذبت فيها رويت لك و انى لا رجوا شفاعته يوم القيامة يعنى ابا بكر رضى الله تعالى عنه اخرجه ابن السهان فى الموافقة واور دة المحب الطبرى في رياض النضرة -

مدیث 85 یظمی بن جعفر بن محد نے روایت کی کرحضرت حیین بن علی سے حضرت ابو بکو صدیات کے بارے بوچھا محیا تو قرمایا بیس توان کے بارے بہتر کلمات ہی کہتا ہوں حفص کہتے ہیں کداس کے علاوہ وہ مدیث بھی ہے جو مجھے ابومحمد نے ابو ملی کے واسطے سے بیان کی ابو ملی نے فرمایا مجھے میرے والد حضرت حیین نے مدیث بیان کی فرمایا کہ میں نے اپنے والد محترم حضرت ملی کو فرماتے سناانہوں نے

الحديث السادس والنمانون: عن صعصعة صوحان بضم المهملة التأبعي الله قال دخلت على على رضى الله تعالى عنه حين ضربه ابن ملجم فقلنا يأاه المومنين استختلف علينا فقال اترككم كما تركنا رسول الله صلى اعليه وآله وسلم قلنا يأرسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف عليناقل ان يعلم الله فيكم خيرا يول عليكم خياركم فعلم الله فينا خيرا قولى علم الايكر رضى الله تعالى عنه اخرجه الحاكم في مستدركه -

عدیث 86 رُقد تا بھی حضرت معصد بن سُو عان فرماتے بیل جب ابن ملیم نے حضرت کل خالوں کیا تو بیل آپ کی خدمت میں حاضر ہو کرع ش گزار ہوا اے امیر المونین ! ہم پر کسی کو خلیف مقا و شکتے ۔ ارشاد ہوا بیل تصحیل ایسے ہی چھوڑ رہا ہول جیسے ہمیں رسول اللہ کا تنوائی نے جھوڑ الحیا تو ہم عرض کی تھی یارسول اللہ ہم پرخلیف مقرد فر ماد یکئے ۔ ارشاد ہوا تھا اللہ عرض کی تھی یارسول اللہ ہم پرخلیف مقرد فر ماد یکئے ۔ ارشاد ہوا تھا اللہ اللہ فیکم فیر ایول اللہ ہم پرخلیف مقرد فر ماد یکئے ۔ ارشاد ہوا تھا اللہ اللہ فیکم فیر ایول علیکم خیار کم اگر اللہ تم بیل سے کسی کو بہتر دیکھے گا تو اس کو تم پروالی بنا دیا ہی کو حاکم نے سے ہم بیل سے ہم بیل سے ہم بیل سے ہم نے سے ہم بیل سے بہتر ین شخص کا انتخاب فر ما یا اور حضرت ابو بحرکو حمارا والی بنا دیا اس کو حاکم نے سے بیل روایت کیا ہے ۔ (ممتدرک حاکم ، ۱۹۸۸)

الحديث السابع والثمانون : عن صعصعة بن صوحان قال دخلت على على ا الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ اخرجه ابن السنى في كتأب الآخرة -

الطريقة المحدية في هيئة القطع بالافتعلية كالمسالة الطريقة المحدية في هيئة القطع بالافتعلية كالمسال الطريقة المحديثة في هيئة القطع بالافتعلية المسال المسال

الحديث الشامن والثمانون: عن سعيد بن الهسيب واخرج على بن ابي طالب رضى الله تعالى عنه لبيعة ابى بكر فبايعه فسمع مقالة الانصارى فقال على رضى الله تعالى عنه يا ايها الناس ايكم يؤخر من قدمه رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم قال سعيد بن المهسيب فجاء على ابن ابي طالب رضى الله تعالى عنه لم يأت بها احده منهم اخرجه العشارى - عنه لم يأت بها احده منهم اخرجه العشارى - مديث 88 رمعيد بن والنوا ميب ني العارى في يم ينكو في سنى تو فرمايا الدول الله عدرول الله العارى الله يعت كيان الله العارى الله يعت كيان العارى الله يعت كيان العارى في يم ينكو في سنى تو فرمايا الدولوا عند رمول الله الراب في يعت كي يجر آب ني العارى في يدينكو في سنى تو فرمايا الدولوا عند رمول الله

ر ہے ہوئے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے۔ اللہ نے مقدم کیا ہے تم میں سے کوان اسے بیچھے کرسکتا ہے معید بن ممیب نے فرمایا کہ حضرت کل نے یا ایسی بات کی تھی کہ آپ سے پہلے کسی نے مذکی تھی اس کو عشاری نے روایت کیا ہے۔

(فضائل اني بحرصديان شي الله تعالى عندللعشاري: ١٨)

الحديث التأسع والنمأنون: عن سعيد، بن المسيب قال خرج على بن الى طالب رضى الله تعالى عنه بمثل هذا اللفظ اخرجه اللالكائي -

مدیث 89 ای کی مثل لائکائی رحمتدالله علیہ نے روایت کی ہے۔ (شرح اصول الاعتقاد: ۱۹۸۷)

الحديث التسعون: عن سعيد، بن المسيب عن على رضى الله تعالى عنهما بمثل هذا اللفظ ايضاً اخرجه الاصفهاني في الحجة -

مديث90 اي كيمثل اسفها في نے الجيته "ميں روايت كي ہے۔ (الجية في بيان المحبة :٣٣٢)

الحديث الحادى والتسعون: عن علقمة بن قيس رواه عنه ابراهيم النخعي قال طرب علقمة بن قيس هذا المنبر قال خطبنا عيل رضي الله تعالى عنه على

# العربية المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية

هذا المنبر فحمد الله تعالى واثنى عليه وذكر ما شاء الله ان يذكر وا قال ان خير الناس كأن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابو بكر ثم عمر ثم احدثنا بعدهما احداثا يقضى الله فيما اخرجه عبد الله بن احمد في زوائده بسند رجاله ثقاة -

طدیث 91 \_ ابرا بیم بختی نے علقمہ بن قیس سے روایت کی کہ حضرت علقمہ نے منبر پر پاتھ مار کرفر مایا کہ حضرت علی واللہ نے ان کرفر مایا کہ حضرت علی واللہ نے اس منبر پرتمیس خطبہ دیا آپ نے اللہ کی حمد و شاکی جواللہ نے جایا آپ نے ذکر کیا اور کہا بیشک رسول اللہ کا فیصر خرت عمر اللہ و رکہا بیشک رسول اللہ کا فیصر خرت عمر اللہ وونوں کے بعد ہم لوگوں نے مجھونی باتیں بیدا کردی بیس اللہ جو جا ہے کا فیصلہ فر مادے گا۔ (مندامام احمد: ۱۵۵)

الحديث الثانى والتسعون: عن علقمة بن قيس دواة عنه ابراهيد النخعى قال ضرب علقمة بن قيس بيدة على منبر الكوفة فقال خطبنا على دضى الله تعالز عنه على هذا المنبر فحمد الله واثنى عليه فذكر ما شاء الله ان يذكر ثم قال الا انه بلغنى ان ناسا يفضلوننى على ابى بكر و عمر ولو كنت تقدمت فى ذلك لعاقبت ولكن اكرة العقوبة قبل التقدم من ابيت به من بعد مقالى هذا ف قال شيئا من ذلك فهو مفتر عليه ما عيل المفترين ثم قال ان خير النام بعد رسول الله صلى الله عيله وآله وسلم ابو بكر ثم عمر اخرجه اللالكافية اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة -

مدیث 92 مارافرنم نخی نے کہا کہ عقمہ بن قیس نے اپنا ہاتھ منبر پر مارااور کہا حضرت کل نے جمیں ا منبر پر خطبہ دیاللہ کی حمد و شام کی مجراللہ نے جو چاہا و ہ آپ نے ذکر کیا پھر فر مایا خبر دار! مجھے یہ ہات ﷺ ہے کہ کچھلوگ مجھے شیخین پرفنسیات دیتے ہیں اگر میں پہلے اس ہارے میں بنا چکا ہوتا تو میں لوگول

الطریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافصلیة کی الطریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافصلیة کی الارتفاعی کی المحدیث فی کے مزادینا کی ناپند کرتا ہوں میری اب کی کفتگو کے بعد جمن شخص کے متعلق مجھے بنتہ چلا کداس نے اس تفضیل کے توالے سے کچھے کہا ہے تو دو بہتان باز ہال پر بہتان باز ول کی مزاہے پھر فرمایا ہے شک رمول اللہ تائی آئے کے بعد سب لوگوں میں افضل مید تا ابو بحری ان ان کے بعد مید ناحمر میں ۔ اس کو لا لکا تی نے اصول اعتقاد اصل النتہ میں روایت کیا ہے ۔ (شرح اصول الاحتقاد اس النتہ میں روایت کیا ہے ۔ (شرح اصول الاحتقاد اس النتہ میں روایت کیا ہے ۔ (شرح اصول الاحتقاد اس کا الاحتقاد اس کے بعد مید ناحمر میں ۔ اس کو لا لکا تی نے اصول اعتقاد اس النتہ میں روایت کیا ہے ۔ (شرح اصول الاحتقاد اس کی سروایت کیا ہے ۔ (شرح اصول الاحتقاد اس کی سروایت کیا ہے ۔ (شرح اصول الاحتقاد اس کی سروایت کیا ہے ۔ (شرح اصول الاحتقاد اس کی سروایت کیا ہے ۔ (شرح اصول الاحتقاد اس کی سروایت کیا ہے ۔ (شرح اصول الاحتقاد اس کی سروایت کیا ہے ۔ (شرح اصول الاحتقاد اس کی سروایت کیا ہے ۔ (شرح اصول الاحتقاد اس کی سروایت کیا ہے ۔ (شرح اصول الاحتقاد اس کی سروایت کیا ہے ۔ (شرح اصول الاحتقاد اس کی سروایت کیا ہے ۔ (شرح اصول اس کی سروایت کیا ہے ۔ (شرح اصول احتقاد اس کی سروایت کیا ہے ۔ (شرح اصول احتقاد اس کی سروایت کیا ہے ۔ (شرح اصول احتقاد اس کی سروایت کیا ہے ۔ (شرح اصول احتقاد اس کی سروایت کیا ہے ۔ (شرح اصول احتقاد اس کی سروایت کیا ہے ۔ (شرح اصول احتقاد اس کی سروایت کیا ہے ۔ (شرح اصول احتقاد اس کی سروایت کیا ہے ۔ (شرح اصول احتقاد اس کی سروایت کیا ہے ۔ (شرح اصول احتماد کیا ہے ۔ (شرح اصول احتقاد اس کی سروایت کیا ہے ۔ (شرح اصول احتقاد اس کی سروایت کیا ہے ۔ (شرح اصول احتقاد اس کی سروایت کیا ہے ۔ (شرح اصول احتقاد اس کی سروایت کیا ہے ۔ (شرح اصول احتقاد اس کی سروایت کیا ہے ۔ (شرح اصول احتقاد اس کیا ہے ۔ (شرح اصول احتقاد اس کی سروایت کیا ہے ۔ (شرح اصول احتقاد اس کیا ہے ۔ (شرح اصول احتقاد اس کیا ہے ۔ (شرح اصول احتقاد اس کی سروایت کیا ہے ۔ (شرح اصول احتقاد اس کیا ہے ۔ (شرح اصول احتقاد اس کی کیا ہے ۔ (شرح اصول احتقاد اس کی کیا ہے ۔ (شرح اصول احتقاد اس کیا ہے ۔ (شرح اصول احتقاد اس کی کیا ہے ۔ (شرح اصول احتقاد اس کی کیا ہے ۔ (شرح اصول احتقاد اس کیا ہے ۔ (شرح اصول احتقاد اس کی کیا ہے

الحديث الثالث والتسعون: عن علقمة عن على رضى الله تعالىٰ عنه بنحو هذا اللفظ اخرجه ابن ابي عاصم -

مدیث 93 ابن انی عاصم فے القراع اس کی مثل روایت کی ہے۔

(النة لا بن الي عاصم: ٨٢٧)

الحديث الرابع والتسعون: عن علقمة عن على دضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه ابو حفص بن شاهين في السنة - مديث 94 - ابو خص بن شاهين في السنة - مديث 94 - ابو خص بن شاهين كي المنت أل دوايت كي كي در شرح مذابب الل

البية لا بن شائين : ١٩٩٩)

الحديث الخامس والتسعون: عن علقمة عن على دضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه العشارى في فضائل الصديق - مديث 95 عثاري في فضائل السديل يس اى كي مثل روايت كي م ر فضائل البا بحرصديل

للعثاري: ٣٩)

الحديث السادس والتسعون: عن علقمة عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه ابن عساكر في التأريخ و اورده هذه الاحاديث الستة الحافظ السيوطي في جمع الجوامع -

الفريقة المحدية في هيقة القطع بالافضلية كالمستحديد في الفريقة القطع بالافضلية كالمستحديد في المستحديد في المستحديد في المستحديد في المستحديد في المستحديد في المستحديد المستحدد المستح

الحديث السابع والتسعون: عن علقمة عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه الاصبهائي في الحجة-

مديث 97 \_ اصحاني نے بھي الجو "ميں اى كي مثل روايت كى ہے \_ (الجحة في باين المحبة : ٣٢٧)

الحديث الثامن والتسعون: عن علقهة قال سمعت علياً رضى الله تعالى عنه
يقول فى خطبة بلغنى ان اناساً يفضلوننى على ابى بكر و عمر ولو كنت تقدمت
فى ذلك لعاقبت فيه ولكنى اكرة العقوبة قبل التقدم فمن اتيت به بعد هذا
وقد قال شيئاً من ذلك فهو مفتر وعليه ما على الهفترين ان خير الناس بعد
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابو بكر ثم عمر ثم الله اعلم بالخير بعد

اخرجه ابن السهاك في الهوافقه و اور دي صاحب رياض النضرة -ه 98 من ملق أنه الشريان في طريف كذا التربية على التربية المسالة المس

مدیث 98 رضرت علقمہ نے فرمایا میں نے صفرت علی مثالثات کو خطبہ دیتے ہوئے منا آپ نے فرمایا کہ مجھے خبر کانچی ہے کہ کچھ لوگ مجھے بیدنا ابو بخراور میدنا عمر پر نضیلت دیتے ہیں اور اگر میں اس حوالے

ے پہلے بتا چکا ہوتا تو ان لوگول کوسرا دیتالیکن میں بتانے سے پہلے سرا دینے کو ناپرند کرتا ہول ۔اب روز کر برح شخص کی معرف نے مرکزی ہیں : رو تفضیل میں گئیں ۔ ت

اس کے بعد جس شخص کے بارے مجھے خبر دی تھی کداس نے اس تفضیل میں کچھ کہا ہے تو وہ بہتان تراش ہے اور اس کی وہی سزا ہے جو بہتان تراشوں کی ہوتی ہے۔ بیشک رسول اللہ کا تیاز ہے بعد ب

لوگوں میں سیدناابو بکرافضل میں پھر حضرت عمر ہیں ان کے بعد اللہ خیر کو زیاد و جانبے والا ہے۔اس کو

ابن السمان نے "الموافقة" میں روایت کیا ہے اور صاحب ریاض النضر ۃ نے ریاض میں اس کو بیان

كيا\_ (الرياض النفرة جاص ٢٢)

الحديث التأسع والتسعون : عن عبد الله بن سلمة قال سمعت عليا رضي الله

# العريقة الحدية في هيمة القطع بالافعلية ﴿ ١٦٥٥ العريقة الحديثة في هيمة القطع بالافعلية ﴾

تعالىٰ عنه يقول خير الناس بعدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابو بكر وخير الناس بعدابي بكر عمر اخرجه ابن ماجة في ----

مدیث 99 دھنرت عبداللہ بن سلمہ نے فرمالیا میں نے صنرت علی واٹیٹیا کو فرماتے ہوئے سابعدر سول اللہ تائیل کے سب لوگوں میں افضل حضرت ابو بحر ہیں ان کے بعد حضرت عمر دلیٹن ٹیں ۔اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے ۔ (سنن ابی ماجہ: ۱۰۹، ہاب فضل عمر)

الحديث المائة: عن عبد الله بن سلمة عن على رضى الله تعالى عنه بنوحو هذا اللفظ اخرجه ابو نعيم في الحلية -

مدیث 100 \_ابولیم نے 'ملیند'' میں ای کی مثل روایت کیا ہے ۔( طبیۃ الاولیاء ج ۷ ص ۲۰۰ باب شعبہ بن الحجاج )

الحديث الحادى والمائة: عن عبدالله بن سلمة قال سمعت عليا رضى الله تعالى عنه ينادى على المنبر الا ان خير هذه الامة ابو بكر ثم عمر ثم الله اعلم اخرجه ابو عمر سرواورده في رياض النضرة -

مدیث 101 ۔ حضرت عبداللہ بن سلمہ نے فرمایا میں نے حضرت علی جالٹیڈ کو پرسر منبر تداہ کرتے ہوئے سافر مایا سنو!اس امت کے سب سے بہتر فردالو بکرصد الی بیس پھر حضرت عمر بیل پھراللہ زیادہ

بان والا ہے اس کو ابو عمر نے روایت کیا اور محب طبری نے دیاض انتظر قابل بیان کیا۔ نا

(فضائل محابدا مام احمد بن منبل: ۴۳۹)

الحديث الثانى والمائة: عن التراك بن سبرة عن على رضى الله تعالى عنه خير هذه الامة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ابو بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما اخرجه ابن عبد البرقى الاستيعاب -

مدیث 102 رحضرت النزال بن سِرةِ حضرت علی الثاثانی ہے راوی آپ نے فرمایا کہ بعد نبی علیدالسلام

الطريقة المحدية في هيئة القلع بالافسلية كالتحديد في هيئة القلع بالافسلية كالتحديد في المراقة المحديد في المراقة المحديد في المراقة المحديد البرائي الما المراقة المرا

الحديث الثالث والمائة : عن سويد بن غفلة بفتحات المحضر هر المعدوم من كبار التابعين رحمه الله قال مررت بقوه يذ كرون ابأبكر وعمر وينقصونهما فاتيت عليا فذكرت له ذلك فقال لعن الله من اضمر لهما الا الحسن الجميل اخوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبان ووزيرالا ثم صعد المنبر فخطب خطبة بليغة فقال ما بأل اقوام ينكرون سيدى قريش وابوى المسلمين عما اناً عنه متنزة وعما يقولون بريئتي وعلى ما يقولون معاقب فو الذي فلق الحب وبرأ النسمة لا يحبهما الا مؤمن ولا يبغضهما الا فأجر ردي حمينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصدق والوفا يأمران وينهيان ويعاقبان فما يجاوزان فيم يصنعان راى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنهما ولا يره رسول الله صلى الله عليه وسلم كرا بهما رأيا ولا يحب كعبيهما احدا مضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وراض عنها والنأس راضون ثم ولى ابو بكر الصلوة فلما قبض نبيه صلى الله عليه وأله وسلم ولاة المسلمون ذلك وفوضوا اليه الزكؤة لانهما مقرولتان وكنت اول من سبق له من بني عبد المطلب وهو لذلك كأرة يودان بعضنا كفأة فكان والله خير من بقى ارء فه رأفة وارحمه رحمة والبسه ورعا واقدم ..... شبهه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بميكائيل رأفة ورحمة بأبراهيم عفوا و وقارا فساربسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض رحمة الله تعالى عليه ولى الامر بعدة عمر بن الخطأب رضى الله تعالى عنه واستأمر في ذلك الناس

الطريقة الحديث في هيئة الله بالانسلية المالية المحديثة الله بالانسلية المحديدة في المالية الما

فينهم من رضى و منهم من كرة فكنت ممن رضى فو الله ما فأرق الدنيا حتى رضى من كأن له كأرها فايام الامر على منهاج النبي صلى الله عيله وأله وسلم حتى قبض رحمة الله عليه وصاحبه يتبع الفضيل اثرامه وكأن والله خير ص بقى رفيقا ورحمة وتأصرا للمظلوم على الظالم شضرب الله بالحق على لسأنه حتى رانيا ان ملك ينطق على لسانه واعز الله بأسلامه الاسلام وجعل هجرته للدين قولهما وقذف في قلوب المومنين الحب له وفي قلوب المنافقين الرهبة منه شبهه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجبريل عليه السلام فظا غليظا على الاعداء وبنوح عليه السلام حنيفا ومفتاظا على الكافرين فن لكم بمثلهما لا يبلغ مبلغهما الا بالحب لهما واتباع أثارهما فمن احبهما فقداحبني ومن ابغضهما فقد ابغضني وانامنه برئ ولو كنت تقدمت في امر مالعاقبت اشده العقوبة فمن اتيت به بعد مقالي هذا فعليه ما على المفترين الاوخيرهن هاالامة بعدانبيها صلى الله عليه وآله وسلم ابوبكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ثمر الله اعلم بالخير اين هو اقول قولي هذا و يغفر الله لي ولكم اخرجه خيشهة-

مدیث 103 یروید بن غفلہ رتمہ اللہ جو کجارتا بعین میں سے میں فر ماتے میں میں ایک قوم کے پاک سے گزراجو حضرت ابو بکروغمر بخالفتہ کاذکر کرتے ہوئے آپ کی شان میں تقییس کررہے تھے میں حضرت کی جائے ہوئے گئی شان میں تقییس کررہے تھے میں حضرت کی جائے ہوئے گئی بارگاہ میں حاضر ہوااور بیمعاملہ عرض کیا آپ بڑا ٹھڑا نے فر ما یا اس پر اللہ کی لعنت جوال کی شان کو چھپا ہے منگر وہ کہ جو اچھا ذکر کرے (وہ اس لعنت سے پاک ہے) وہ دونوں رسول اللہ کا ٹھڑا پھر کے دیتی بھائی (استہائی مجبوب) اور آپ علیہ السلام کے ماتھی اوروز پر تھے۔ پھر آپ نے منبر پر جلوہ افروز ہوگر ایک شاندار خطبہ ارشاد فر ما یا: فر ما یا ان لوگوں کا کھا حال ہے جو قریش کے ان دوسر داروں

الطريقة المدية في هيئة القلع بالافصلية ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا لِلللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّمِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِيلِيلِي اللللللَّمِ الللللَّمِيلِي الل اورانل اسلام کے ان تا جوروں کا ان فقلول میں ذکر کرتے میں جن سے میں جدا ہوں اوران لوگون کی باتول سے میں بری الذمہ ہول اور میں ان کوان باتول پر سزاد سینے والا ہوں \_اس ذات کی قسم جس نے بیچ ا گایااور جان کی نیت سے بیت کیا لیخین سے مجت صرف موکن ہی کر یگا اور ان سے بغض صرف فاجر پیکار شخص ہی رکھ سکتا ہے۔وہ دونوں ربول الله کانٹائیج کے سیجے اورو فاد ارسحانی تھے۔وہ نگی ا حکم دیسے اور برائی سے منع کرتے تھے اور ہدمانے والے کی پکوبھی فرماتے رہے ۔ وہ اپنے بھی جی كام يل رمول الله كافيان كى رائ سے تجاوز مذكرتے حضور عليه السلام ان سے راضي يل \_ رمول الله التنظیم نے جوان کی رائے کو اہمیت دی و مجی اور کو یہ دی اور جیسی ان مے مجت کی ایسی کسی اورے دی ا ر مول الله کالنظائی ان سے داخی ہو کرتشریف لے گئے ای طرح عام لوگ بھی ان سے داخی رہے پیر حضرت ابو بكر جل نفذ كونماز برُ حانے كيلنے لوگول كا امام بنايا محياجب رمول الله كانتائي دنيا ہے رضت ہو گھا لوگول نے ان کواپناامام برقر اردکھااور آپ کی خدمت میں زکوۃ سپر د کی بیونکہ نماز اور زکوٰہ آپس میں کل ہوتی میں اور میں بنی عبدالمطلب میں ہے پہاشخص تھا جوز کو ۃ لے کران کی خدمت میں حاضر ہوااوروں ال کونالیند فرماتے و واس چیز کو پہند فرماتے تھے کہ انہیں تھوڑ امال ہی کافی ہے قیم بخد ابعد والوں یں ووسب سے بہتر تھے اللہ تعالیٰ نے ان توراحت ورحمت کا پیکر بنایالباس تقویٰ عطافہ مایا مسلمانوں پر مقدم کیار مول الله کاتیانی نے راحت ورحمت میں انہیں حضرت میکائیل سے تشبیہ دی عفو دوقاریں حضرت اہراھیم سے تثبیہ دی وہ رمول اللہ ٹائوانڈ کے نقش قدم پر چلتے رہے یہاں تک کہ دنیاہے رضت ہو گئے اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہواوران کے بعد حضرت عمر بن الحظاب رہنی اللہ ولی ہے اللہ اس معاملہ میں لوگوں سے مشور ولیا تو کچھ نے رضا مندی ظاہر کی اور کچھ نے ناپندی اور میں ان میں ے تھا جو رضامند تھے۔ الله کی قسم آپ د نیا ہے تشریف ندلے گئے بہا ننگ کہ ہر نا پرند ہونے والا مفا مند بن چکا تھا۔ آپ نے اپنی خلافت کو طریقہ نبوی کے مطابق رکھا یہا نگ کر آپ ؓ و نیا ہے تشریف کے مجے۔آپ صور تائیا نے کی اتباع ایے ہی کرتے میے گائے کا بچداس کے بیچے بیچے رہتا ہے قیم بھلاہ

الطريقة المحدية في حقيقة القلع بالافعالية المحالية المحال لوگ باتی بین ان میں سے وہ بہترین ساتھی اورمہریان تھے۔ ظالم کےخلاف مظلوم کی مدد کر نیوالے تحے اللہ نے ان کی زبان پرحق جاری فر مایا حتی کہ ہم مجھتے تھے کدان کی زبان پرفرشۃ بول رہا ہے۔ اللہ نے ان کے اسلام لانے سے اسلام کو غلبہ دیا اور ان کی ججرت کو دین کے قیام کا سبب بنایا۔ مومنول ك داول ين ان كى مجت بحردى منافقول كے داول ميں ان كى ميت والدى رول الله كاليا فات اعمول برخوب سخت ہونے میں انہیں حضرت جبریل سے تشبید دی ۔ اور کافرول پر تنداور منتفر ہونے یں ان کو حضرت نوح علیہ السلام سے تشبیہ دی تمحارے پاس سینین جیہا اور کون ہے؟ ان کی مجت و پیرو کاری کے مواءان کے مرتبے کو مجھا جاسکا ہی نہیں۔جس نے ان سے مجت کی اس نے جھے سے مجت کی جس نےان ہے بغض رکھاو ومیرا بھی شمن ہے میں اس سے بیزار ہوں ۔اگر میں اس حوالے ے پہلے بتاج کا ہوتا توان تفضیلیوں کو بخت سزادیتا۔اب میرے اس اعلان کے بعد اگر کئی کے بارے محے تفسیل کی بات پہنچی تو اس شخص پر بہتان باز وں والی سزاہو گی سنتے رہو! اس امت میں نبی *کریم* اللے کے بعد ب سے افضل حضرت ابو بکر ڈالٹھا میں ۔ ان کے بعد حضرت عمر میں ان کے بعد اللہ زیادہ جانے والا ہے کہ خیر کہال ہے۔ میں کہتا ہول اور میری بات یہ ہے کہ اللہ میری اور تھاری مففرت فرمائے ۔ال کوغیثمد نے روایت کیا۔ (من مدیث فیثمہ ج اس ۱۲۲)

الحديث الخامس والمائة: عن سويد بن غفلة عن على رضى الله تعالىٰ عنه بنحو هذا اللفظ اخد حه اللالكائي -

ھندااللفظ اخوجہ اللالكائی۔ مدیث 105 ـ لائکائی نے ای کی مثل روایت کی ہے ۔ (شرح اسول الاعتقاد الی السنة : ۲۰۰۳)

الحديث السادس والمائة : عن سويد بن غفلة عن على رضى الله تعالى عنه بنعو هذا اللفظ ايضاً اخرجه ابو الحسن على بن احمد بن اسحق البغدادي في

# الرية المرية الم

فضائل ابی بیکر و عمر دضی الله تعالیٰ عنهها -مدیث 106 \_ ابو انس کل بن احمد آنخی بغدادی نے فضائل ابو برکر وغریس ای کی مثل روایت کی بے \_(معجم ابن الاعرابی: ۵۲۸)

الحديث السابع والمائة : عن سويد بن غفلة عن على دضى الله تعالى عنه بنع هذا اللفظ بطوله ايضاً اخرجه الشيرازي في الالقاب. مديث 107 ـ شِرازي نے القاب ِ شماري كي شل روايات كي ہے ۔

( تاريخ دشق ج ٢٣٥ ص ٢٤٦١)

الحديث الثامن والمائة: عن سويدبن غفلة عن على رضى الله تعالى عنه بنع هذا اللفظ بطوله ايضاً اخرجه ابن مندة في تأريخ اصبهاني -مديث 108 ـ النامنده فـ تاريخ اصحال من اي كي مثل روايت كي بـ ـ

(فضائل خلفاء راشدين: ١٣٩٩

الحديث التأسع والمائة: عن سويد بن غفلة عن على رضى الله تعالى عنه بنع هذا اللفظ بطوله ايضاً اخرجه ابن عساكر و اورده هذه الاحاديث السنة الحافظ خاتمة للمحدثين جلال الدين السيوطى في جمع الجوامع -مديث 109 را بن عماكر نے اى فى شل روايت كى ب ان چو چھلى مديثوں كو فاتم المحدثين الدين بيوفى نے جمع الجموائع من بيان كيا ہے ۔ ( بائح الاماديث: ٢٩٤ ٣٣)

الحديث العاشر والمائة: عن سويد بن غفلة عن على رضى الله تعالى عنه بنه هذا اللفظ ايضاً بطوله رواة المؤيد بالله يجيى ابن حزة من العلماء الزيدية في أخر اطواق الحمامة في الصحابة على السلامة من كتاب الاستبصار في الذنوب عن الصحابة الاخيار كذا في النبراس فأنظر كيف تواتر عن علم

الرية الحمية في هيئة العلم بالاقعلية ﴿ ١٦٦ ﴿ ١٦٩ ﴾

رضى الله تعالى عنه خبر تفضيل الشيخين على نفسه حتى ان العلماء الشيعة والزيدية يعترفون به والله يقول الحق وهو يهدى السبيل فمأذا بعد الحق الا الملال،

مدیت 110 \_ای مدیث کوعلمائے زیدید میں سے موید بالذیجی این حمزہ نے بختاب' الاستبصار فی الزنوب من الصحابة الاخیاز' سے نقل کر کے اپنی مختاب' اطواق الحماۃ فی الصحابت علی السلامۃ' کے آخر میں ڈکڑکیا ہے جیسا کہ' النیر اس' میں ہے ۔ تو دیکھنے کہ خو دحضرت علی ڈکٹٹوڈ سے تفضیل شیخین میں کس تواتر سے دوایات آئی میں ۔ بیما فیک شیعہ اور زیدی علماء بھی اس کا عمر اف کرتے میں اور اللہ حق می بیال فر ما تا اور او بدایت دکھا تا ہے تق کے بعد گمراہی کے موااور کیا ہو سکتا ہے۔

(الصواعق المحرقة ص ٢٢)

الحديث الحادى عشر بعد المائة: عن سويد بن غفلة عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ بطوله الا ان فيه اختصارا اخرجه ابن السمان في الموافقة واورده المحب الطبرى في رياض النضرة -

ریٹ 111 ماسی کی مثل مدیث کو ابن السمان نے الموافقہ "میں کچھاختصار کے ساتھ روایت کیا ہے اور محب طبری نے اسے ریاض النظر ۃ میں بیان کیا ہے۔(الریاض النظر ۃ ص ۲۰۵)

الحديث الثانى عشر بعد المائة: عن سويد بن غفلة عن على دضى الله تعالى عنه بنعوهذا اللفظ بطوله اخرجه الحافظ السلفى و اور دة المحب الطبرى في رياض

سدیث 112 \_اس کی مثل عافظ سلفی نے روایت کی جے محب طبری نے ریاض النضر ڈیس بیان نمیا ہے ۔ (الریاض النضر ڈیس ۲۰۵)

الحديث الثالث عشر بعد المائة: عن سويد بن غفلة قال معت علياً رضى الله

# العريقة المحرية في حقيقة القطع بالافعلية

تعالى عنه يقول قبض دسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عيل خير ما قبض عليه نبى من الانبياء ثم استخلف ابو بكر نعمل بعمل دسول الله صلى الله عليه وسلم وبسنته ثم قبض ابو بكر دضى الله تعالى عنه على خير ما قبض عيله احد و كأن خير هذه الامة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم وبعد الله بكر و عمر دضى الله تعالى عنهما اخرجه ابن السمان في الموافقة و اورده صاحب دياض النضرة-

مدیث 113 یضرت موید بن غفلہ والقوۃ فرماتے ہیں ہیں نے صفرت کی والفوہ کو فرماتے ہوئے ا فرمایا۔ جس بہتری پر رمول اللہ والقوۃ آپ کے خلیفہ بنے رمول اللہ والقوۃ کے طریقہ وسنت پالیا رضت مذہوئے پھر صفرت الو بحر والفوۃ آپ کے خلیفہ بنے رمول اللہ والقوۃ کے طریقہ وسنت پالیا کرتے رہے پھر جس بہتری پر حضرت الو بحرصد الی نے دنیا کو چھوڈ ااس پر کوئی راہی ملک عدم ہوں اور حضرت الو بحرصد الی والفوۃ بی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس امت کے سب سے بہترین ا ہوئے ال کے بعد صفرت عمر والفوۃ کا مرتبہ ہے۔ اس کو ابن السمان نے الموافقہ میں دو ایت کیا۔ اور محب طبری نے ریاض النظر ہوئیں بیان کیا ہے۔

#### (الرياض النضر وص احما

الحديث الرابع عشر بعد المائة: عن اسيد هو بفتح الهمزة من كور في الصحاباً دوى عن على دضى الله تعالى عنه تقريب بن صفوان صاحب رسول الله ما الله عليه وآله وسلم وكان قد ادرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بالله عليه وآله وسلم قال قبض ابو بكر رضى الله تعالى عنه وسجى عليه ارتجت المدينة بالبكاء كيه قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاء على دضى الله تعالى عمستعجلا مسر عامسترجعا وهو يقول اليوم انقطعت خلافة النبوة حتى وقد

الرية المدية في هية الله بالانعلية كالمالية المدية في هية الله بالانعلية كالمالية المديدة المع بالانعلية كالمالية المديدة المديدة في هيئة الله المعالمة المالية المديدة في المالية المديدة في المالية المديدة في المالية المديدة في المالية ال على باب البيت الذي فيه ابوبكر رضى الله تعالى عنه وهو مسجى فقال يرحمك الله ياابابكر كنت الف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانسه ومستراجة ووثقة وموضع مسترد ومشاوريه كنت اول القوما سلاما واخلصهم ايمأنا واشدهم يقينا واخولهم لله واعظم على اصحابه واحسنهم صحبة واكثرهم عناقب وافضلهم سوابق وارفعهم درجة واقرعهم وسيلة واشبههم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هديا وسمنا ورحمة وفضلا واشرقهم منزلة واكرمهم مكية فجزاك الله من الاسلام وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلمخيرا وافضل الجزاء كنت عندة يمنزلة السبع والبصر صدقت رسول الله على الله عليه وآله وسلم حين كذبه الناس فسماك الله عزوجل في تنزيله صديقا فقال والذي جاء بالصدق وصدق به الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصدق به ابو بكر رضى الله تعالى عنه ..... حين بخلوا وقمت معه حين قعداوا وصحبته في الشدة اكره الصحبة ثأني اثنين وصاحبه في الغار والمنزلته السكينة و رفيقه في الهجرة وخليفته في دين الله و امته احسن الخلافة حين ارتد الناس وقمت بألامر مألم يقمر به خليفة نبي فنهضت حين وهن اصحابك وبزرت حين استكانوا و قويت حين ضعفوا و لزمت منهاج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذوهنوا كنت خليفة حقالم تنازع ولم تضارع برغم المناققين وكبت الكافرين وكرة الحاسدين وغيظ الباغين وقمت بألامر حين نشلوا وثبت اذ تنفقوا و مضيت بنور الله اذ وقفوا بل فأتبعوك فهدوا كنت اخنضهم صوتأ واعلاهم فوقأ واقبلهمكلاما واصدقهم

#### Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

منطقا واطولهم صحتا وابلغهم قولا واكملهم رايا واشجعهم نفسا وامر فهم

الطريقة الحدية في هيئة القلع بالافتعلية بالامور واشرفهم عملا كنت والله الذين يعسوبا اولا دين يفتر عنه الناس وأخرا حين اقبلوا كنت والله للبومنين ابأ رحيما حتى صنابروا عليك عيالا فحملت اثقال ماضعفوا ورعبت مأاهملوا وخففت مأاضأعوا وعملت مأجهلوا و شمرت اذ خفضوا و صبرت اذ جزعوا فأدركت اوتأر ما طلبوا و راجع رشدهم برايك فظفروا ونالوا بكما لعر يحتسبوا كنت والله على الكافري عناابا صبا ولهبا وللمومنين رحمة وانسأ وحصنا فطرت والله بفناعها وفزه بجبائها واذهبت بفضائلها وادركت سوابقها لم تقلل حجتك ولم تضط بصيرتك ولم تجبن نفسك ولم يرع قلبك ولم تحر فلذلك كنت كأبيا الذي لا يحر كها العواصف ولا يزيله القواصف وكنت كما قال رسول اللهط الله عليه وآله وسلم اص الناس علينا صحبتك و ذات يدك و كنت كما فأ صعيفًا في بدنك قوياً في امر الله تعالى متواضعاً في نفسك عظيماً عندا جليلا في اعين الناس كبيرا في انفسهم لم يكن لاحد فيك مغمر ولالفال فيك مهمز ولا لاحدٍ فيك مطمع ولا لمخلوق عندك هوادة الضعيذ الذل عندك قوى عزيز هتى تأخذ بحقه والقوى عندك ضعيف ذليل حتى يأخلا الحق الغريب والبعيد عندك في ذلك سواء واقرب الناس اليك اطوعهما واتقأهم لهشانك الهق والصدق والرفق قولك حكم وحتم وامرك طو حزمر ورايك علم وعزم فأقلعت وقدانهج السبيل وسهل العسير واطلا النيران واعتدل بك الدين وقوى بك الإيمان وثبت الإسلام والمسلم فظهر امر الله ولو كري الكافرون فسبقت والله سبقا بعيدا واتعبت من بعا اتعابا شديدا وفزت بالخير فوزا مبيئا فجللت عن البكاء وعظمت ذريتك

العرية الحدية في هيئة الله بالانعلية كالمالية العرية المحدية في الانعلية كالمالية العرية المحديدة الله بالانعلية المحديدة الله بالانعلية المحديدة الله بالانعلية المحديدة المح

الساء وهدت مصيبتك الانام فانالله وانا اليه راجعون رضينا عن الله تعالى قفائه وسلمنا له امرة فو الله لن يصاب المسلمون بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثلك ابدا كنت للدين عزا وحرزا وكهفا وللمومنين فئة وحنا وغيثا وعلى المنافقين غلظة وغيظا فالحقك الله بنبيك صلى الله عليه وآله وسلم ولا حرمنا اجرك ولا امنلنا بعدى فأنا لله وانا اليه راجعون قال وسكت الناس حتى انقضى كلامه ثم بكوا حتى علت اصواتهم وقالوا صدقت يا فتن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اخرجه ابن السمان في كتأب الموافقة واوردة المحب الطيرى في رياض النضرة -

الفريقة المحدية في حقيقة القلع بالانتعلية كالمالية المحالية المحال نصیب میں آئے۔حادی ہونے عکمت بھرا کلام کرنے مہر بان ہونے اورفضل کرنے میں آپ نے حضور علیدالسلام کی سب سے بڑھ کرمشا بہت یائی ۔ صحابہ کرام علیحم الرضوان میں آپ کی منزلت آپ کا مرتبه عزت والا الله تعالیٰ آپ کواسلام اور حادی اسلام علیه السلام کی طرف سے اُنسل و بہترین جزاعظا فرمائے۔اے ابوبکر! آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نز دیک ان کی سماعت و بصارت کی طرن تھے۔جبلوگوں نے نبی علیہ السلام کو جھٹلایا تو آپ نے تصدیات کی۔ پھراللہ تعالیٰ نے اپنی نازل کردہ تخاب قرآن مجلد لیل ااپ کو صدین کالقب دیتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا: "والذی جاء بالعدق وصدق با اوروہ جو سے کر آیا یعنی نبی سائیٹ اور جس نے ان کی تصدیق کی یعنی صرت الواط صد ان رجب لوگوں نے بخل کیا تو آپ نے فرج کیا جب لوگ رمول الله کانتیج کی مدد کے لئے: الحُصِلَةِ آپِ الحُصِيرِ اورآپ نے سخت خطرے کے وقت نبی مرحل مؤتراتُمُ کا بے مثال ساتھ دیا ناریس آپ ہی دو مان میں سے دوسرے تھے۔ سکینہ خداوندی آپ ہی پر اتر اتھا۔ آپ ہی جرت پی اسے آتا کے رفیق سفر تھے۔جب لوگ ایمان سے پھررے تھے تو آپ نے دین اللی کوامت بھل میں نیابت مصطفیٰ کا حق ادا کردیا۔ جس دوراندیشی سے آپ نے خلافت کی تھی سلجھائی کئی نبی کے وُلا علیفہ اس طرح منطحما یائے ہونگے۔جب آپ کے ساتھیوں نے کم گوشی دکھائی تو آپ خود الحوکھوں ہوئے جب وہ عاجز ہوئے تو آپ خود شجاعت سے نگلے جب وہ کمزور ہوئے تو آپ نے قوت کامثابی پکڑے رکھا۔اس میں اختلات نام کی کوئی چیز نہیں کہ آپ خلیفہ برحق تھے ۔ آپ نے منافقین کو ذات كافرول كو الأكت، ماسدول كو كراحت اور باغيول كوسخت غضب في مشقت بيس سر گردال ركها. جب لوگ دین میں بز دل ہوئے تو آپ نے اصلاح کا بیڑااٹھا یا جب و ونفاق اپنانے لگے تو آپٹابنہ قدم رہے۔جب لوگ رک مجے تو آپ نور خداد تدی کی روشنی میں گزر گئے بلکہ بھر انہوں نے آبا دا من تعاما تو ہدایت پانگئے۔آپ کی آوازلوگول میں بہت لیکن مرتبے میں ب پر فائق آپ کا لا

العريقة المحمية في حقيقة القلع بالافتعلية كالمالية العريقة المحمية في حقيقة القلع بالافتعلية كالمالية ب سے زیادہ عربت والا آپ کی راست بازی ب پراوفق۔ آپ کاسکوت ب سے طویل پرجو کہاوہ ب علی آپ کی دائے سب سے کامل آپ کادل سب سے بہادر۔ اموریس دانشمندی آپ کی زیادہ اعمال میں بزرگی آپ کی زیادہ ۔اللہ کی قسم جب اولا کوگ دین سے بھا گے تب بھی آپ ہی رقي اعظم تحے اور بالآخر جب و وواپس راہ راست پر آگئے تب بھی تامیداری آپ بی کی تھی۔واللہ! جب مؤن آپ کی عیال رعایا بنے تو آپ ان کے مہر بان باپ ثابت ہوئے آپ نے ان کمز ورول کا بوجھ ا بے مندھوں پرلیا۔ جو کام انہوں نے گئوا دیا آپ نے اسے محفوظ کیا جو انہوں نے بھلا دیا آپ نے اے یاد ولایا۔ جب و ولا کھڑا دیے تو آپ نے خو دکمر بائدھ لی۔ جب و و گھبرا دیے تو آپ سابر رہے مجر آپ نے ان کے مطلوبہامور کاا دارا ک ممیاوہ آپ کی رائے پرعمل کر کے اپنی ہدایت پرلوٹ آئے كامياب ويرة اوروه بإياجس كالمكان مدر كحقة تحي قتم بخدا آب كافرول يرنازل جوني والاشعله بار مذاب تھے اور موشین کے لئے رہمت وعجت کی کان اور حفاظت کا قلعہ تھے قیم بخدا!ملت اسلامید کی آمود کی کے خوابال مجمع الفضائل عنایات خداوندی کامر کز تھے۔ آپ کی جینت کم ید ہوئی آپ کی بعیرت ماندند پڑی آپ کی ذات بز دل نہیں آپ کادل خائف نہیں۔ آپ اس بیماڑ کی مانند تھے جس کو تندو تیز طوفان اور بجلیال بھی اپنی جگہ سے حرکت مذد سے پائیل ۔ آپ

ہے۔ بہار کی مانند تھے جس کو تندو تیز طوفان اور بجلیاں بھی اپنی جگہ ہے توکت نددے پائیل۔ آپ

دیے ہی تھے بہار مول النہ کا فائی کا آپ کے بارے فرمان یہ ہے کہا ہے اور آپ حضور کا تیز آپ کے مال اور آپ کی سحیت کا ہے اور آپ حضور کا تیز آپ کے اس فرمان ہے جس میلا ہے کہ مال اور آپ کی سحیت کا ہے اور آپ حضور کا تیز آپ کے اس فرمان کے جس مطابق تھے کہ ابو بڑا آپ ایسے بدن میں تو ضعیت ایل کیکن حکم اللی سحیالا نے میں قوی ایس سال ہو را کے جس مطابق تھے کہ ابو بڑا آپ ایسے بدن میں تو ضعیت ایل کیکن حکم اللی سحیالا نے میں قوی ایس سال برای موقع کی اس بڑی مختمت والے لوگوں کی نظروں میں بڑی بڑر گی فرات والے ان کے دلول میں بڑے مقام والے کوئی آپ کی شان چیپا نہیں سکتا ۔ اور مذی آپ کی ذات میں کی مقام خالے دکوئی آپ کی شان چیپا نہیں سکتا ۔ اور مذی آپ کی ذات میں کی مقام خالے دکوئی آپ کی شان چیپا نہیں سکتا ۔ اور مذی آپ کی ذات میں بڑھی مقام خالے دکوئی آپ کی شان جیپا نہیں سکتا ۔ اور مذی آپ کی ذات میں بڑھی مقام خالے دکوئی آپ کی شان حسید ہورا کرنے کی شمع در کوئیکنا تھا ۔ دکوئی آپ برطوع کی دور کوئیکنا تھا ۔ دکوئی آپ برطوع کی دور کی جب تک آپ اس کا حق در دلاد میں آپ پرطوع کی کرمینے آپ اس کا حق در دلاد میں آپ پرطوع کی کرمینے آپ کے ذرد یک ذیل شخص قوی اور معز زہے جب تک آپ اس کا حق در دلاد میں

الفريقة المدية في هيمة القلع بالافتعلية كالمالي ١٦٨ اور طاقتور شخص کمزورو ذلیل ہے جب تک اس سے صاحب تن کا حق نہ لے دیں۔ دوروز دیک والے سب آپ کے ہال یکسال بیل لوگول میں آپ کامنظورنظروہ جوصاحب اطاعت وخثیت جی وصداقت اورزم خوئی آپ کی شان جکمت اورحتمیت آپ کا فرمان مصلم واحتیاط آپ کی سرشت علم وعرم آپ کی رائے و دانست آپ کی برکت ہے اسلام کا قلعہ منبوط ہوا۔ را پیل مفتوح ہوئیں مشکلیں آسان ہوئیں۔ آنشیں ویران ہوئیں۔ دین وایمان قری ہوئے۔اسلام وسلین کو ثابت قدی ملی۔اللہ کا فیصلہ آشکار ہوگیا۔ جاہے کافر دل کو کتنا ہی برا کیول بدلگ آپ نے سبقت عظیمہ حاصل کی۔ دوسروں کو بہت چیجے چھوڑا۔آپ کی عطا کاشہر وافلاک میں ہوا۔آپ کی مصیبت (موت) لوگول کیلئے بادی بنی۔انااللہ وانا البیدراجعون۔ہم اللہ کے فیصلے پر راضی اور وہی ہمارے کاموں کا قاضی نے رسول اللہ کاٹیاتی کے بعد مسلمانوں پر آپ کی وفات جیسی مصیب بھی نہ آئے گی۔ آپ دین کے لئے عرت ، پناہ اور حفاظت مومنین کیلئے رفلعہ پناہ اور اسحاب رحمت تھے منافقین کیلئے قبرو مذاب تھے۔ اللہ آپ کو آپ کے نی تلفظاتا كے ساتھ ملائے اور تمين آپ كى بركت سے چلنے والے اجر سے عروم نذكرے مذى تمين آپ كے بعد گمراہ کرے پس انااللہ واناالبیرا جعون (راوی نے کہا) ۔ جب تک مولائے کائنات کا یہ وفوریان جاری رہالوگ ہمی تن گوش ہو کر سنتے رہے پھر آپ کا خاموش ہو نا تھا کہ لوگوں کی چینیں نکل کیس اور دہ كبنے لگے اے دامادِ رمول! آپ نے ايك ايك لفظ مج كہا۔ اس كو ابن السمان نے الموافقة مثل روایت کیا ہے اور محب طبری نے ریاض النظر ہیں بیان کیا ہے۔ (الریاض النظر ہے اس ۱۲۸) الحديث الخامس عشر بعد المائة: عن اسيد بن صفوان عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا الحديث بطوله الني آخرة اخرجه الحافظ ابو بكر البزار في مسنده

مدیث 115 \_ای کی مثل مافذ ابو بر بزار نے اپنی مندیس روایت کیا ہے۔

(منديزارج ٣٩س١)

الفريقة الحدية في هيقة القلع بالافتبلية ﴿ ﴾ ﴿ ١٦٩

الحديث السادس عشر بعد المائة : عن اسيد بن صفوان عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا الحديث بطوله الى آخرة ايضاً اخرجه الحكيم الترمذي في توادر الاصول في الاصل الاربعين بعد المأتين-

مدیث 116 \_ ای کی مثل محکیم تر مذی نے اپنی مختاب 'نوادرالاسول' میں اسول نمبر 240 میں روایت کی ہے ۔ (نوادرالامول ج ۵ ص ۳۳۰)

إلحديث السابع عشر بعد المائة : عن اسيدين صفوان عن على رضى الله تعالى عنه بمثله لكن الى قوله والذى جاء بالصدق محمد وصدق به ابو بكر اخرجه بو بكر محمد بن عبد الله الجوزقي و اوردة الطبرى في دياض النضرة -

مدیث 117 مائی کی مثل والذی جاء بالصدی همد وصدی به ابوبکر "کے الفاظ تک ابو برقد بن عبدالله جوزتی نے روایات کی ہے مجت طبری نے اسے ریاض النفر ہیں بیان محیا ہے۔ (الاعادیث المخارو، رقم الحدیث ۳۹۷، الریاض النفر ہیں ۷۵۱، الفسل الناسم فی خصائصہ)

الحديث الشامن عشر بعد المائة عن عقيل بن ابى اطلب عن على دضى الله تعالى عنه بنحو حديث اسيد بن صفوان بطوله الني آخرة اخرجه في فضل الخطاب في فضل الصدق رضى الله تعالى عنه و اوردة العلامة السيد معين الدين اشرف حفيد السيد الشريف الجرجاني قداس الله سرهما في

نواقض الووافض له -مدیث 118 یـندیث امید کی شل عقیل بن ابی طالب سے بھی روایت ہے جے فنسل النظاب فی فنسل العدیلی میں روایت کیا محیا ہے ۔اورعلامہ بید معین الدین اشر ون حفیدالسیدالسندشریف جرجانی رحممااللہ فےاسے اپنی ''نواقش الروافش'' میں ذکر کھیا ہے۔

الحديث التأسع عشر بعد المائة: عن عبد الرحن بن عمر و رضى الله تعالى عنه

## اللريقة المحدية في هيقة القلع بالافعلية ﴿ ١١٥٥ ﴿ ١١٥٥ ﴾ ﴿ ١١٥٥ ﴾ ﴿ ١١٥٥ ﴾ ﴿ ١١٥٥ ﴾ ﴿ ١١٥٥ ﴾ ﴿ ١١٥٥ ﴾

قال خطب ابوبكر رضى الله تعالى عنه فقال والله ما كنت حريصا على الامارة يوما ولا ليلة قط ولا كنت راغبا فيها ولا سألتها الله تعالى في سر و علانية ولكنى اشفق من الفتنة و ما في الامارة من فلدت امرا عظيما مالي به من طأقة ولا يد الا بتقوية الله تعالى فقال على والزبير رضى الله تعالى عنهما ما غضبنا الا انا اخذنا عن المشورة وانا نرى ابا بكر احق الناس بها انه لصاحب الغاد وانا لنعرف شرفه وخيرة ولقد امرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلة قبين الناس وهو حى اخرجه موسى بن عقبة في مغازية .

مدیث 119 یو براتر می المراتر می عمر و براتین سے روایت ہے حضرت ابو بر صدیان براتین نے خطبہ دیاا در ارشاد فرسایا الله کی قیم مجھے بھی بھی کئی دان اور کی رات میں خلافت کی ترص فیتی بلکہ رغبت بھی برقی نہی نہی میں منے بھی الله سے خلوت و بلوت میں الی کا سوال کیا لیکن میں فقتے اور معاملات خلافت ہے دُرتا میں نے بھی بھی بروہ بھاری فر مدداری ڈالدی تھی جس کی مجھے طاقت آمیں اور الله کی مدد کے سواکو تی پارہ آمیں آو حضرت کی مدداری ڈالدی تھی جس کی مجھے طاقت آمیں اور الله کی مدد کے سواکو تی پارہ آمیں آو حضرت کی و حضرت زبیر رش الله کا تھی جس کی مجھے طاقت آمیں ہوں بیت بر غضب ہے کہ جم سے خلافت میں آبیں ۔ آبی سے منافت کا ہے مدالی کیا موجود کی باللہ کا بات بر براتین کی کو گوگوں میں خلافت کا ہے مدالی کے ماحق میں بھی اس کی بزرگی اور بہتری کا بھی سے ذیادہ حقد الرسمی میں کی بررگی اور بہتری کا بھی سے بھیا ہے بیان کی بزرگی اور بہتری کا بھی ہے اپنی جیات دیاوی میں سیدنا ابو برکولوگوں میں نماز پر حالے بھی ہے اپنی مونی بن عقبہ نے اپنی مغازی میں روایت کیا۔

(اعادیث منتخبد من مغازی موی بن مقبه: ١٩)

الحديث العشرون بعد المائة : عن عبد الرحمن بن عوف بمثل هذا اللفظ اخرجه الحاكم وصححه و اوردة هذاين الحديثين الحافظ ابن حجر المكي في الصواعق المحرقة -

الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية \ الماريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية \ الماريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية \ الماريث 120 ما تم نے اى في مثل عبد الرحمان بن عوت سے روایت فی اور اس تو سخچ تجا۔ الن وصديق كو حاقظ ابن جم مى رحمد اللہ نے الصواعق المحرقة "ميس ذكر تيا ہے۔ وصديق كو حاقق المحرقة سم ٢٥)

الحديث الحادى والعشرون بعد المائة: عن الى موسى الاشعرى دضى الله تعالى عنه قال قال على كرم الله وجهه الا اخبركم بخير هذه الامة بعد نبيها صلى الله عليه وأله وسلم قلنا بلئ قال ابو بكر ثم قال الا اخبركم بخير هذه الامة بعد نبيها وبعد الى بكر قلنا بلئ قال عمر ولو شئت اخبرتكم بالشالث اورده في نفائس الدر -

حدیث 121 حضرت میدناابوموی اشعری بڑائیڈ سے روایت ہے کہ حضرت کلی کرم اللہ وجسالگر پیم نے فرمایا" مجایل آجیس بعد بنی کا فیات نہ بتاؤں؟ ہم نے فرمایا" مجایل آجیس بعد بنی کا فیات نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا کیوں ٹیس فرمایا و و حضرت ابو بحریث کی چرفر مایا مجیا میں تمہیں ان دونوں کے بعد بہتر ین ہمتی کے بادے خبر مددوں؟ ہم نے کہاں کیوں ٹیس فرمایا و و حضرت عمر ڈیں اور اگر میں جا ہوں تو تہمیں ان کے بعد والی ہمتی کے بارے بھی بتادوں اس کو نفائس الدور میں ذکر کیا محیا ہے ۔ (المجم النجیر: ۲۷ المبنیة علی میں ابی طالب)

الحديث الثانى والعشرون بعد المائة : عن ابي الطفيل عامر بن واثل الكنانى روى عن على رضى الله تعالى عنه هذا التفضيل اخرجه الدار قطنى و اورده في نفائس الدر رايضاً -

مدیث 122 \_ ابوطفیل نے عامر بن وائل کتانی سے اور انہوں نے حضرت کلی رضی اللہ عنہ سے ای تفضیل کوروایت کیا ہے اس کو دارطنی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا۔ پیففائس الدر دمیس بھی ہے۔ (ایمجم الاوسط: ۵۶۰۱ من اسم محمد (محمد با ۵۶۰۱ من اسم محمد (محمد بن عبداللہ الخصر می)

## الفريقة المحدية في حقيقة القلع بالافضلية كالمسالة المحديد في حقيقة القلع بالافضلية كالمسالة المسالة ال

الحدايث الثالث والعشرون بعد المائة: عن ذاذان عن على دهبي الله تعالى عنه بنعوهذا الحدديث اخرجه الدار قطني و اور دة في نفائس الدر رأيضاً -مديث 123 ـ اى كى شل دارطني نے صرت ذاذن كى روايت من على شائز روايت كى ہے ـ ينفائس الدرريس مجى ہے ـ

الحديث الرابع والعشرون بعد المائة: عن ابن افي الجود عن ابيه ان عليا رضى
الله تعالى عنه قال على المنبر الا انبئكم بخير امتكم بعد نبيها ابو بكر ثم
قال الا انبئكم بخير امتكم بعد نبيها وبعد ابى بكر عمر ثم قال الا انبئكم
بخير امتكم بعد عمر سكت فظننا انه يعنى نفسه اخرجه الدار قطنى في كتاب
الفضائل بطرق -

مدیث 124 ما بن الجالجور نے اپنے والد گرامی ہے روایت کی کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے برسر منبلہ فرمایا: '' کیا بیس تمہیں اس امت بیس نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل شخص کی خبر مند دول وہ حضرت الویکریں ۔ پھر فرمایا کیا بیس تمہیں ان دونوں کے بعد سب سے افضل شخص کانہ بتاؤں وہ حضرت عمر رفی تنویزی کے بعد سب سے افضل شخص کانہ بتاؤں وہ حضرت عمر رفی تنویزی کے بعد سب سے افضل شخص کانہ بتاؤول محضرت عمر رفی تنویزی کے بعد سب سے افضل شخص کانہ بتاؤول بھر آپ خاموش ہوگئے ۔ راوی فرماتے ہیں کہ ہم نے گمان کیا کہ مولائے کائنات اس سے خود کو مراہ کے در ہے یک ۔ اس کو دائونی نے 'کتاب الضفائل'' میں متعدد مندول سے روایت کیا۔

الحديث الخامس والعشر ون بعد المائة: عن ابن ابي الجعد عن ابيه عن على رضي الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ اخرجه الهروة في كتاب السنة ـ

مدیث 125 مان کی مثل ابن انی الجعد نے اپنے باپ سے اور انہوں نے صرت علی سے روایت کی اس برالحص کی فائر میں مار انہوں میں ایران کا مدہ میں انہوں

اى كالحروى في المناب الهديس روايت كيار (الهد: ١٣٨٥)

الحديث السادس والعشرون بعد المائة : عن ابن ابي الجعد عن ابيه عن على

### الطريقة المحدية في هيقة القلع بالافضلية كالمالية المحدية في هيقة القلع بالافضلية المحديدة في المحديدة

رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه ابو عبد الله محمد بن اسمعيل البخاري في تأريخه الكبير و اورده هذه الاحاديث الثلاثة صاحب نفائس

مدیث 126 \_ای کی مثل ابن ابی الجعد کی روایت اسپینز والدگرامی سے عن علی بڑائٹوڑ ہے ۔اس کو امیر المونین فی الحدیث ابوعبداللہ محد بن اسمعیل بخاری رتمہ اللہ نے اپنی تاریخ کبیرین روایت فرمایا ہے ۔ مذکورہ تین مدینوں کوصاحب نفاس الدرر نے اپنی مخاب میں بیان فرمایا ۔

( تاریخ دشق جهه س ۲۰۸)

الحديث السابع والعشرون بعد الهائة: عن افي وائل شقيق بن سلمة قال قيل لعلى رضى الله تعالى عنه الاتستخلف علينا قال ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستخلف ولكن ان يرد الله بالناس خيرا فيجمعهم بعدى على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم على خيرهم اخرجه الحاكم وصححه -

مدیث 127 ۔ ابو وائل شیق بن سلمۃ ڈاٹنؤ نے فرمایا حضرت ملی رضی اللہ عندے عرض کی گئی کیاااپ ہم پرسی کو طیف نہ بنائیں گے؟ فرمایا کہ رسول اللہ کا ٹیڈنٹر نے کوئی طیفہ نیس بنایا تھا جو پس بناؤں لیکن اگراللہ لوگوں سے بجلائی کا اراد وفر مائے گاتو میرے بعد ان کوالن کے بہتر پر جمع فرمادے گا جیسا کہ اس نے بنی طید السلام کے بعد لوگوں کو ان میں سب سے بہتر شخص پر جمع فرمادیا تھا۔ اس کو ما کم نے روایت کیا اور کیا کہ یہ مدیث سمجھے ہے۔ (ممتدرک ما کم : ۲۲ ۳۳ قال الذہبی سمجھے)

الحديث الثامن والعشرون بعد المائة : عن ابي وائل عن على رضى الله تعالى عنه بنجو هذا اللفظ اخرجه البيهقى في الدلائل و اوردة هذاين الحديثين الحافظات

الطريقة الحدية في هيقة العلم بالافضاية كالمالي المفالية المحالية ا

عدیث 128 \_ای کی شل امام بیمقی رحمه الله نے 'دلائل النبوۃ'' میں روایت کی \_ان دو مدیثوں کو عالظ جلال الدین سیوطی رحمه اللہ نے اپنی مختاب'' تاریخ الخلفاء'' میں بیان کیا ہے ۔

( دلائل النبوة ج 2 ص ٢٣٣ باب مايستدل برعلى ان النبي تايية)

الحديث التأسع والعشرون بعد المائة: عن ابي وائل عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه ابو الشيخ في الوصايا في فضائل الصديق رضى الله تعالى عنه و اوردة الحافظ السيوطي في جمع الجوامع-

مدیث 129 \_ای کی مثل ابوانشخ نے الوصایا فی فضائل الصدیان میں روایت کیا ہے اور حافظ میو فی نے اسے جمع الجوامع میں ذکر کیا ہے \_(جامع الامادیث: ۳۴۲۱۹)

الحديث الثلاثون بعد المائة : عن ابي وائل عن على رضى الله تعالى عنه بنع هذا اللفظ ايضاً اخرجه البزار -

مدیث 130 مای کی شل امام بزارنے روایت کی ہے۔ (مند بزار:۲۸۹۵)

الحديث الحادى والثلثون بعد المائة : عن ابي وائل عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ اخرجه صاحب كشف الاستار عن زوائد البزار -حديث 131 ـ اى كى شل ساحب كشف الامتارس زوائد البراز "نے روايت كى ہے ـ

(كثف الابتار:٢٣٨٩)

الحديث الثانى والثلاثون بعد المائة : عن ابي وائل عن على رضى الله تعالىٰ عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه ابن ابي عاصم

مديث 132 \_اى كى شل ابن الى عاصم فروايت كى ب \_ (السنة ابن الى عاصم: ١٠٢٠)

الحديث الثالث والثلثون بعد المائة: عن الى وائل عن على رضى الله تعالىٰ عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه العقيلي -

العريقة المحدية في حقيقة القطع بالافسلية \ العريقة المحدية في حقيقة القطع بالافسلية \ 185 \ المحدد المحدد

الحديث الرابع والثلثون بعد المائة: عن ابي واثل عن على رضى الله تعالى عنه بنعو هذا اللفظ ايضاً اخرجه العشاري -

مہ یث 134 ۔ای کی مثل عشاری نے روایات کی ۔ بیتمام ابووائل سے بیں۔

(فضائل ايوبكرسديان: ١٩)

الحديث الخامس والثلثون بعد الهائة: عن الاصبغ بن نباتة قال قلت لعلى رضى الله تعالى عنه من غير الناس من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ابو بكر ن الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم انا اخرجه ابو العباس الوليدين احمد الزوزني في كتاب شجرة العقل و اوردة الحافظ السيوطي في جمع

مدیث 135 راسیخ بن نباشة نے فرمایا میں نے حضرت کل طافق سے پوچھار مول اللہ کے بعد لوگوں میں سب سے افغیل کون ہے؟ فرمایا و وحضرت ابو بحرصد کی طافق میں پھر حضرت عمر بیس، پھر حضرت مثمان میں پھر میں ہوں ۔اس کو ابو العباس ابو الولید بن احمد زوز کی نے بختاب'' شجرۃ العقل' میں روایت بحیا ہے اور حافظ میدولمی رحمہ اللہ تجمع الجوامع میں بیان بحیاہے۔

(جائ الاماديث: ١٩٥٥)

الحديث السادس والشلشون بعد المائة: عن الاصبغ بن نباتة قال قلت لعلى رضى الله تعالى عنه يا امير المومنين من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ابو بكر رضى الله تعالى عنه قلت ثم من وقال عمر رضى الله تعالى عنه قلت ثم من وقال عثمان رضى الله تعالى عنه قلت ثم من قال انا اخرجه ابو القاسم بن خبابة و اور دة الطبرى في دياض النضر 8 -

الحديث السابع والشلشون بعد المائة : عن شريح القاضي عن على رضى الله تعالى عنه بهذا اللفظ اخرجه الخطيب -

مدیث 137 نظیب نے ای کی مثل عن شریج القاضی عن علی کی مندے روایت کی ہے۔ (تحفۃ الصدیل فی فضائل الی بحرصدیل ص ۸۸

الحديث الشامن والشلشون بعد الهائة: عن شريح القاضى قال سمعت على ابن الإطالب رضى الله تعالى عنه يقول على الهنبر خير هذه الامة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم ابو بكر شعر عمر شعر عثمان شعر على شعر انا اخرجه ابن عساكو عليه وآله وسلم ابو بكر شعر عمر شعر عثمان شعر على شعر انا اخرجه ابن عساكو مدث 138 قانى شريح في في ماياس في صرت على والمثن مح منز بد فرمات موضل في ماياس الله وصرت الوبكر مديان بجر صرت عمر بحر صرت عمران في صرت عمر بحر صرت عمران في مضرت عمر بحر صرت عمران في صرت عمران في مضرت على والمن عماك من مضرت على والمن عماك من من المن كوارن عماك رفي وايت كيار (تاريخ وشق ج ٢٣٣ من ١٨)

الحديث التأسع والثلثون بعد المائة: عن شريح القاضي عن على رضى الله تعالم عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه ابن شاهين -

مدیث 139 مای کی شل ابن شالین نے روایت کی ہے۔ (شرح مذاہب اٹل البعة : ۱۹۷)

الحديث الاربعون بعد المائة: عن الحسن البصرى دضى الله تعالى عنه قال ما على دضى الله تعالى عنه فقال يا امير المومنين كيف سبق المهاجرو

الريقة الحدية في هيقة العلم بالافتعلية كالمالية المحرية في هيقة العلم بالافتعلية كالمالية المحرية العلم بالافتعام المالية المحرية العلم بالافتعام المحرية المح الانصار الى بيعة ابى بكر رضى إلله تعالى عنه وانت اسبق منه سابقة و اورى منه منقبة قال فقال على رضى الله تعالى عنه ويلك ان ابأ بكر سبقني الى اربع اعتض منهن بشيء سبقني الى افشأء السلام وقده الهجرة ومصاحبه فن الغار و اقام الصلوة وانا يومنان بالشعب يظهر اسلامه واخفيه ويستحقرني قريش ويستر فيه والله لو أن أبا بكر زال عن مزيتيه ما بلغ الدين العبرين يعتى عجائبين ولكان الناس كرعة ككرعة طالوت ويلك ان الله عزوجل ذهر الناس ابأبكر فقال الاتنصروة فقد نصرة الله الآية كلها فرحم الله ابأبكر وابلغ روحه متى السلام اخرجه في فضائل ابي بكر رضي الله تعالى عنه مدیث 140 مِصْرت حن بصری واللُّنوُّ نے فرمایا حضرت علی ولائفوّ آئے تو میں نے عرض کی اے امیر الموثين! مها ہرین وانصار میدناصد الح انجبر بڑائٹؤ ہے بیعت کرنے بیل کیو پھرسبقت لے گئے۔ حالا تک آپ حشرت ابو بکرے زیاد ہ مقدار اور زیاد ہ شان والے میں \_فرماتے میں حضرت کی ڈاٹنڈ نے فرمایا " قماری فرانی ہو حضرت ابو بکر چار با تول میں جمھے پر مبقت رکھتے ہیں میں ان میں سے تسی توہیں پاسکا۔ وواسلام پھيلاتے يال جھ پرسيقت رکھتے إلى ان كى جوت ميرى جوت سے پہلے ہے۔ وہى غاريال حنور ٹائٹی کے ساتھی تھے۔انہوں نے اس وقت نماز قائم کی جب میں شعب ابی طالب میں تھا وہ اہے اسلام کو ظاہر کرتے تھے میں جہیا تا تھا قریش مجھے حقیر جانے تھے ان کی پوری پوری عوت کرتے تھے قتم بخداا گرحضرت ابو بحر ہلائٹڈا بنی تضیلت ہے گر جاتے تو دین دونوں کناروں تک نہ البقااورلوك قوم طالوت كي طرح ويجماز ، وع بوت بوت يتحاري خراني جوالله نے لوگول كي مذمت الدالويكر في مدح كرتے ہوئے يہ آيت نازل فر مائي "الانتصرو وفقد نصر والٹہ" تر جمر كنز الايمان: اگرتم مجبوب کی مدد نه کروتو بیشک الله نے ان کی مدد فرمائی ۔الله حضرت ابو بکر بڑا ٹیڈ پر رتم فرمائے اورمیری لرت سے ان کی روح پرفتوح کوسلام پہنچائے ( آمین )اس روایت کو فضائل ابو بکر رضی اللہ عند میں

# الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية كالمسلم المسلم ا

الحديث الحادى والاربعون بعد المائة: عن عبد الرحن بن ابى الزناد عن ابد قال اقبل رجل فتخلص الناس حتى وقف على على رضى الله تعالى عنه بن ابا طالب فقال يا امير المومنين ما بأل المهاجرين والانصار قدموا ابا بكر والت ورى منه منقبة واقدم مسلما واسبق سابقة قال ان كنت من قريش فاحسبك من عائدة قال نعم قال لولا ان المومن عائدة لله تعالى لقتلند ويحك ان ابا بكر سبقنى بأربع لم اوتهن ولم اعتض منهن سبقنى الى الاما وتقدم الهجرة والى الغار ونشاء السلام وذكر معنى ما بقى اخرجه حيثهة بسلمان.

مدیث 141 رضرت عبدالر من بن ابی الزناد اسپند والدگرای سے راوی انہوں نے فرسایا "ابکہ شخص آیالوگوں سے گزرتا ہوا آگے بیٹی گیا۔ یہا تک کہ صفرت کی بن ابی طالب بڑا تین کی بارگاہ یں گئی ہوگئی گراد ہوا 'اے امیر المونین ! مہا جرین وانصار کو کیا ہوا کہ و وصرت ابو بکرصد الی فراٹو اللہ بیعت میں بیش قدمی کر یکھے بین طالا نکہ آپ ان سے زیاد و شان والے ،ان سے پہلے اسلام اللہ والے اور ان سے زیاد و شان والے ،ان سے پہلے اسلام اللہ والے اور ان سے زیاد و حقد ارتبعت بیں ؟ آپ نے فرمایا ''اگر تو قریش میں سے ہے تو میں تھے مائے والا بھیوں ؟ اس نے کہا ''جی پال! آپ نے فرمایا ''اگر ایک موکن اللہ کی پناو میں آئے والا جھیوں ؟ اس نے کہا ''جی پال! آپ نے فرمایا ''اگر ایک موکن اللہ کی پناو میں آئے والا جھے علیا آپ کی خور پر ان چار با توں میں مبعقت رکھتے بی اور تا تو میں گئی اور اسلام پھیلا نے میں بھی اول بیں ۔ اس کو فید شد بن سیمان نے دوایا فار میں صور کے ساتھی اور اسلام پھیلا نے میں بھی اول بیں ۔ اس کو فید شد بن سیمان نے دوایا گیا رہاری خود کی اور تاریخ دشق ج سے م

الحديث الثاني والاربعون بعد المائة : عن عبد الرحن بن الزناد عن ابيه

الطريقة المحدية في مقيقة القطع بالافضلية

على رضى الله تعالى عنه بنحوه من اللفظ الى آخر ٥ و ذا د فى آخر ٥ لا اجد يفضلنى على إلى بكر رضى الله تعالى عنه الإجلداته جلد المفترى خرجه ابن السهان فى الموافقة و اور د٥ هذه الإحاديث الثلاثة المعب الطبرى فى دياض النضرة ميث 142 من فى رياض النضرة بعد ميث 142 مان فى مثل ابن السمان نے الموافقة "من روايت كيا به اس ك آخر من يوزائد به خضرت على رافيز ناخر مايا" من كى كونه پاؤل كاكدوه مجميد ناصد يا اكبر برفضيات ديتا جو كام كي من الله عن الله و المحادث من كوث ما دول بيان بازول پر لكن و المحادث فى تعداد من كوث ما دول بيان بازول پر لكن و المحادث فى تعداد من كوث ما دول بيان بازول پر لكن و المحادث كى تعداد من كوث ما دول بيان بازول به الله و المحادث كيا به الرياض النفرة تا الله الله من الله و المحادث كيا به المول من الله و المحادث كيا به الرياض النفرة تا الله الله و المحادث كيا به الرياض النفرة تا الله الله و ال

اله بيث الثالث والاربعون بعد المائة: عن عمرو بن حريث قال سمعت على ابن اله طالب رضى الله تعالى عنه على المنبر يقول ان افضل الناس بعد رسول اله على الله على ا

مدیث 143 مرو بن تریت بنافزائے فرمایا یس نے حضرت علی بنافزا کومنبر پر فرماتے ہوئے منا۔ والبدرول اللہ کا فائد کا فائد کے بعدلوگوں میں افغل ترین حضرت ابو بکریں ۔ پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان کا فائد اللہ کا ابوجیم نے احلیہ ایمی روایت کیا ہے ۔ (حلیمة الاولیا مباص ۲۷)

الحديث الرابع والاربعون بعد المائة: عن عمروبن حريث عن على رضى الله تعالى عند الله تعالى على رضى الله تعالى عنه بنحوه ألله اللفظ اخرجه ابن الشاهين في السنة - مريث 144 راى في شل ابن ثاين في النه "يل روايت في بـ ـ

(شرح مذابب الل النة: ١٩٥١)

الحديث الخامس والاربعون بعد المائة : عن عمر و بن حريث عن على رضى الله تعالىٰ عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه ابن عساكر -

### الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالانتقلية كالمستلقة على 190 المستلقة على المستلقة على 190 من 190 من 145 من 190 مديث 145 ما ي في مثل ابن عما كرنے روايت في ب\_ ( تاريخ دشق ج ۳۰۰ س ۴۰۰۰)

الحديث السادس والاربحون بعد المائة: عن ابي محدورة قال قال على رضى الله تعالى عنه ما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى عرفت ان افضلنا بعد رسول الله عليه وآله وسلم ابو بكر رضى الله تعالى عنه وما مات ابو بكر رضى الله تعالى عنه حتى عرفت ان افضلنا بعد ابى بكر عمر رضى الله تعالى عنه حتى عرفت ان افضلنا بعد ابى بكر عمر رضى الله تعالى عنه الله عنه الشامى فى السيرة الشامية -

مدیث 146 حضرت الونوزور و دافتی سے روایت ہے صفرت علی دافتی نے فرمایا''رمول اللہ کا تیا اور اللہ کا تیا اور اللہ کا تیا ہے۔

السم اللہ اللہ کے ہم میں سب سے افضل میں اللہ کے ہم میں سب سے افضل میں اللہ کا تھا کہ اللہ کے ہم میں سب سے افضل میں اللہ مدیلی الور صدیلی البرنے دنیا سے بدو ورزئیا یہا نگ کہ میں بہجان جاتھا کہ الن کے بعد اللہ میں اللہ میں اور صدیلی اللہ میں میں اللہ میں اللہ

الحديث السابع والاربعون بعد الهائة: عن عبد الله بن كثير قال قال على دخ الله تعالى عنه افضل هذه الإمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم ابو بكرا عبر دخى الله تعالى عنهما ولو شئت ان اسمى لكم الثالث لسميته وقال المفضلتي احد على ابي بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما الاجلدته جلدا اوجها وسيكون في آخر الزمان قوم ينتحلون محبتنا والتشيع فيناهم شرار عبالا الله الذين يشتمون ابا بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما قال ولقد جاء سائل فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعطاه هو واعطاه ابو بكر واعطا عثمان رضى الله تعالى عنهما قطله الله عليه وآله وسلم فاعطاه هو مالى الله عليه وآله وسلم الله صلى الله عليه وآله وسلم الله صلى الله عليه وآله وسلم ان يدعوا له فيها اعطوه بالبركة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله

الرية المرية المرية المرية المع بالانعكية

وسلم كيف لا يبارك ولم يعطك الانبي او صديق او شهيد اخرجه ابن

الحديث الشامن والاربعون بعد المائة: عن يحيى بن شداد وقال سمعت علياً رضى الله تعالى عنه يقول افضلنا ابو بكر رضى الله تعالى عنه اخرجه اللالكائى في اصول اعتقاد اهل السنة -

مدیث 148 یکٹی بن شداد چاہٹوڑے فرمایا میں نے حضرت علی چاہٹوڑ کو فرماتے ہوئے ساہم میں ب سے افغل حضرت ابو بکر چاہٹوڑ میں ساس کولالکا ٹی نے اصول اعتقاد احل السنة میں روایت کیا۔ م

[شرح اسول الاعتقاد:٢٠٠١]

الحديث التأسع والاربعون بعد المأنة : عن صلة بن زفر قال كأن على رضى الله

## العريقة المحدية في هيقة القلع بالافتعلية

تعالى عنه اذا ذكر ابو بكر رضى الله تعالى عنه قال السباق تذكرون والذى نفسى بيده ما استبقنا الى خير قط الاسبقنا ابو بكر رضى الله تعالى عنه اخد حه الطيراني في الاوسط و اور ده الحافظ السدوطي في جمع الجوامع -

اخرجه الطهرانی فی الاوسط و اور دی المحافظ السیوطی فی جمع الجوامع -مدیث 149 مضرت صلدی زفر ظافؤ سے روایت ہے کہ صرت کل ڈاٹٹؤ کے سامنے جب بیدا صدیاتی انجر ظافؤ کا تذکر وکیا جاتا تو آپ لوگوں کوفر ماتے تم ساق یعنی بہت زیادہ سبقت پانے دالے ا ذکر کررہے ہو قیم اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ہم نے کہمی بھی کئی غیر کونوکا مگر صفرت صدیاتی انجر اس میں ہم پر مبتقت لے گئے ۔اس کو طبر انی نے اوسطیس روایت کیا اور مالا میو لی نے جمع الجوائع میں ذکر کیا ہے ۔ (انجم الاوسط: ۱۲۸۸)

الحديث الخبسون بعد المأثة: عن صلة بن زفر عن على رضى الله تعالى عنا ينحو هذا اللفظ اخرجه ابن السمأن في الموافقة واورده المحب الطبرى في رياض النصرة -

مدیث 150 \_ای کی مثل این السمان نے المواقعة 'میں روایت کی ہے محب طبری نے ریافی النضر ہیں بیان کی ہے۔( جامع الاحادیث:۳۴۳۳)

الحديث الحادي والخمسون بعد المائة: عن على بن الحسين زين العابدين على على بن الحسين زين العابدين على على بن ابي طالب رضى الله تعالى عنهم قال كنت مع رسول الله صلى الله عله وآله وسلم اذ طلع ابو بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذاك سيدا كهول اهل الجنة من الاولين والآخرين النه عليه وآله وسلم هذاك سيدا كهول اهل الجنة من الاولين والآخرين النه عليه والمرسلين يا على لا تخبرهما اخرجه الترمذى في جامعه قال وقد روى هذا الحديث عن على رضى الله تعالى عنه من غير هذا الوجه وفي البله عن انس و ابن عباس انتهى -

الحديث الثانى والخمسون بعد المائة: عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جدة زين العابدين عن على ابن ابي طالب رضى الله تعالى عنه قال بينما انا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذ طلع ابو بكر رضى الله تعالى عنهما فقال ياعلى هذاك سيدا كهول اهل الجنة ما خلا النبيين والمرسلين عمن مضى في سالف الدهر وغابر ديا على لا تخبرهما بمقالتي هذه ما عاشا قال على فلما ما تاحدثت الناس بذلك اخرجه العشاري -

سائے 152 مضرت جعفر بن محمد اپنے والد گرای سے اور الن (جعفر) کے دادا صفرت زین العابدین سے اور زین العابدین جفرت فی الله سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: "ایک دان میں ربول الله کا فرائے الله الله کا فرائے الله کا فرائے کے فرمایا: "ایک دان میں ربول الله کا فرائے کی فرمت میں حاضر تھا۔ ای اشاء میں شین کر میمین آ گئے تو ربول الله کا فرائے الله کا الله کا فرائے الله کا الله کا فرائے الله کا الله کے معلم و مرسکین کے مطاو و گزشته اور آنے والے زمانے کے تمام بعنی پوڑھوں کے سر دار ہیں۔ اس کی بات انہیں ما بیان میں بیات انہیں ما بیان کی۔ اس کو عشاری نے روایت کیا میدونوں دنیا سے برد و فرما گئے تب میں نے لوگوں کو میدھ بیٹ بیان کی۔ اس کو عشاری نے روایت کیا ہے۔ (فضائل انی برکرسد ان میں 100)

# الريقة المدية في هيئة القلع بالانسلية كالمالية المريقة المدية في هيئة القلع بالانسلية المريقة المدية المريقة المدينة المريقة المريقة المدينة المريقة ا

الحديث الشالث والخيسون بعد الهائة: عن جعفر ن الصادق عن ابيه الباقران عليا رضى الله تعالى عنهم وقف على عمر ابن الخطاب قد سجى وقال ما اقلت الغبراء ولا اظلت الخضراء احدا احب الى ان القى الله بصحيفته من هذا المسجى او ددة صاحب الصواعق المحرقة في صواعقه في الفصل الاول من بأب الشالة حديث قال قد صح عن مالك عن جعفر ن الصادق عن ابيه الباقر الى آخرة مديث قال قد صح عن مالك عن جعفر ن الصادق عن ابيه الباقر الى آخرة مديث مديث قال قد صح عن مالك عن جعفر ن الصادق عن ابيه الباقر الى آخرة مديث مديث قال قد صح عن مالك عن جعفر ن الصادق عن ابيه الباقر الى آخرة مديث مديث قال قد صح عن مالك عن جعفر و المائل عن مريث المام باقر في تن خاب في المن أخرة المن المنافرة المنافرة و مايا المنافرة و مايا المنافرة و مايا الله المنافرة المنافرة المنافرة و من ما شرة و نا محمد المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة عن ما شرة و نام المنافرة المنافرة المنافرة المن عن بيان كيا اوركما يه مندامام ما لك از جعفر مادق از مضرت باقر سع ثالث كي قمل اول على بيان كيا اوركما يه مندامام ما لك از جعفر مادق از مضرت باقر سع المنافرة المنافرة على المنافرة المن المنافرة المنافرة على المنافرة المن المنافرة على المنافرة على المنافرة المنافرة على المنافرة المنافرة

الحديث الرابع والخبسون بعد المائة: عن الامام ابي حنيفة قال حداثنا او جعفر محمد الباقر قال جاء على ابن ابي طالب رضى الله تعالى عنه الى عرب الخطاب رضى الله تعالى عنه حين طعن فقال رحمك الله فو الله ما في الارش احد كنت القى الله بصحيفته احب الى منك اخرجه الامام محمد بن الحس الشيائى في كتاب الإثار له -

مدیث 154 مامام ابومنیفه رحمدالله نے فرمایا جمیں ابوجعفر محدیا قر براٹین نے مدیث بیان گاکہ م حضرت عمر بن خطاب زالفن کوشہید کیا جمیا تو حضرت کی بڑاٹین آئے اور کہا ''الله آپ پر رحم فرمائے الله ا قسم! زیبن میں کوئی ایساشخص نہیں کہ آپ کے مقابلے میں جس کا سچیفہ (اعمال نامہ) لے کر مجھے الله ا بارگاو میں حاضر ہونازیاد و بہند ہو اس کو امام محمد بن حن شیبانی رحمداللہ نے اپنی کتاب اللا ٹاریش روایت

# العريقة المحدية في هيئة القطع بالافضلية \ المالية المحدية في هيئة القطع بالافضلية \ المالية المحديدة المعتلى: ٣٣٣٩)

الحديث الخامس والخبسون بعد المائة: عن محمد بن الحسن عن الامام ابى حنيقة عن الامام محمد الباقر عن على رضى الله تعالى عنه بمثل هذا اللفظ اخرجه عبدالله بن ....البلخى في مسند الامام ابى حنيقة -

مدیث 155 مای کی مثل امام محد کی روایت عبدالله بن خسر و بلخی نے مندامام ابوطیفه میں ذکر کی ہے۔ (جامع المیانید)

الحديث السادس والخمسون بعد المائة: عن ابى عبد الرحن المقدف عن الامام ابى حديد الله تعالى عنه بمثل الامام ابى حديدة عن الامام محمد الباقر عن على دضى الله تعالى عنه بمثل عذا اللفظ ايضاً اخرجه عبد الله بن البلغى فى مسند الامام ابى حنيفة مديث 156 ـ اى كى مثل عبد الله بن خرو يلخى فى مندامام ابومنيف يسعن ابى عبد الرحمن من المام المعنيف يسعن ابى عبد الرحمن من المام المعنيف على مندامام المعنيف على مندامام المعنيف المنام الله المنام المن

الحديث السابع والخمسون بعد المائة: عن الحمائي عن الامام ابى حنيفة عن الامام عن المام ابى حنيفة عن الامام محمد الباقر عن على رضى الله تعالى عنه بمثل هذا اللفظ ايضاً اخرجه الحافظ طلحة بن محمد في مسنده -

مدیث 157 \_اس کی مثل حافظ لحد بن محد نے مندامام ابی منیفہ میں عن الحمانی عن الامام ابی منیفہ بھی روایت کی ہے ۔ (جامع الممانید)

الحديث الثامن والخمسون بعد المائة: عن ابى عبد الرحمن عن الامام ابى حديث الثامن والخمسون بعد المائة : عن ابن عبد الرحمن عن الامام عند عمثل هذا اللفظ المنط عنه بمثل هذا اللفظ المرجه الحافظ طلحة بن محمد في مسنده ايضاً-

مديث 158 \_اي كي مثل محدث مذكور نے كتاب مذكور ميں عن ابي عبدالرحمن عن الامام ابي منيف مجي

# الطريقة المحدية في طبيعة القلع بالافتعلية \ المالية المحديد في طبيعة القلع بالافتعلية \ المالية المحديد في المعالم المالية ) المالية المحديد في المعالم المالية )

الحديث التأسع والخمسون بعد المأثة : عن الامام ابي حنيفة عن الامام ابي جعفر محمدن الباقر قال ابو حنيفة رضي الله تعالى عنه اتيته اي بأقر فسلمت عليه فقلت له يرحمك الله هل شهد على رضي الله تعالى عنه موت عمر رضي الله تعالىٰ عنه فقال سجان الله وليس القائل ما احدون الناس احب الي من آن القي الله بصحيفته من هذا المسجى ثمر زوجه بنته رضي الله تعالي عنها لولا انه اهلا كأن يزوجها اياه وكأنت اشرف كناء العالمين جدها رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم وابوها على ذو الشرف المنقبة في الاسلام و امها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واخواها الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما سيدا شباب اهل الجنة وجدتها خديجة رضي الله تعالى عنها اخرجه الحافظ محمدين المظفر في مسندالامام ابي حنيفة -حدیث159 امام ابوسنیف نے فرمایا میں نے امام ابوج عفر محد با قر جانونا کی خدمت میں حاضر ہو کرونی كى \_الله آپ پر رقم فر مائے بمیا حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنه حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنه کی و فات پد مالله ہوئے تھے۔آپ نے فرمایا یا بھان اللہ ( آپ کے علاوہ) یہ بات کہنے والا کوئی اور یہ تھا کہ ہیں تمام لوگول میں اس مکفون کاصحیفہ لے کرانلہ کی پارگاہ میں ماضر ہوناز یاد ہ پیند کرتا ہوں پھرعلی نے حضرے م رضی الله تعالیٰ عند کے عقد میں اپنی شہزادی کو بھی دیا تھا۔اگر صنرت عمر اس کام کے اہل نہ ہو تے آ حضرت علی بیو بحرا پنی بیٹی کی شادی ان سے کرتے حالا نکدآپ کی شہزادی دختر ان زمیار میں بزرقی وال یں کے نانااللہ کے رمول ٹاٹلائے جنگے والد گرامی اسلام میں بڑی شان والے مولیٰ تلی جن کی والدومیوں فاظمہ بنت رمول اللہ جن کے بھائی سیدناحن اور سیدناحیین دیں پہنے تو جوانوں کے سر دارجن کی ہل جان سیدہ مذیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنھا۔ اس کو حافظ محمد بن مظفر نے مند امام ابوعذیفہ میں روایت کو

# الطريقة الحدية في حقيقة القلع بالافتعلية \ المنافقة العلم بالافتعلية \ إلى الطريقة العلم بالافتعلية \ إلى المنافقة العلم بالافتعلية كالمنافقة العلم بالافتعالية كالمنافقة العلم بالافتعالية كالمنافقة العلم بالافتعالية كالمنافقة ك

الحديث الستون بعد المائة: عن الامام الى حنيفة عن الى جعفر محمد الباقر رضى الله تعالى عنه عن على رضى الله تعالى عنه بمثل هذا اللفظ اخرجه القاضى ابو بكر محمد بن عبد الباقى في مسند الامام الى حنيفة واخرج هذه الاحاديث السبعة العلامة الخوارزمى في جامع مسانيد الامام الى حنيفة رحمه الله تعالى -

ے۔ عدیث 160 رائی کی مثل قاری ابو برگدین عبدالباقی نے مندامام ابومنیف میں روایت کی ۔ان سات مدیثال کوملامہ خوارز می رقمہ اللہ نے جامع مسایندامام الی منیفہ میں مجمی روایت بمیا ہے ۔

(جامع المسانيد)

الحديث الحادي والستون بعد المائة: عن الحارث الاعور عن على رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ابو بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما سيدا كهول اهل الجنة من الاولين والآخرين ما خلا النبيين والمرسلين لا تخبرهما ياعلى اخرجه الترمذي في جامعه-

حدیث 161 حضرت حارث اعور بڑنائیڈ مولی تل ڈنائیڈ سے اورو ورمول کریم تائیڈیز سے راوی آپ علیہ اسلوۃ والسلام نے حضرت علی بڑائیڈ؛ کو فر مایا ابو بحر وعمر انبیاء و مرسلین کے مواسب اگلے بچھلے سب جنتی پوڑھول کے سر دار بیل کیکن اے علی! آپ انہیں نہ بتا سیے گا۔

(جامع الترمذي)\_(سنن زمذي:٣٧٧٩)

الحديث الشائى والستون بعد المائة: عن الحارث عن على رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابو بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما سيدا كهول اهل الجنة من الاولين والآخرين الا النبيين والمرسلين

## الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية

عليهم التسليمات والصلوات لا تخبر هما يا على ما داما حيين اخرجه ابن ماجة في سننه -

مدیث 162 ۔ عارث اعورمولی علی جانثو ہے راوی کہ رمول اللہ تائیز آئے نے فرمایا ''ابو بکر وعمر انبیا ہ و مرسلین کےعلاوہ سب الحلے پچھلے جنتی بوڑھول کے سر دار میں ۔اے علی! جب تک بیدز ندو میں انہیں اس بات ہے آگاہ نہ کیجئے گا۔اس کو اہن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے ۔

(سنن ابن ماجه: ٩٥ باب فضل ابي بحرصد ين والفوا)

الحديث الشالث والستون بعد المائة عن الشعبي عن على دضى الله تعالى عنه ان النبى صلى الله تعالى عنه ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ابو بكر و عمر دضى الله تعالى عنهما سيدا كهول اهل الجنة من الاولين والآخرين الاالنبيين والمرسلين يأعلى لا تخبر هما اخرجه في كشف الاستأر عن ذوائد البزار -

ے برسے ہوجہ ہے ہیں۔ حدیث 163 ۔امام شعبی مولی علی دی نئے ہے راوی کہ حضور نبی کریم علیدافنس الصلوۃ والتملیم نے ارشاد فرمایا" ابو بکروعمرانبیا مومرسلین کے اورتمام الگلے بچھلے جنتی بوڑھوں کے سر دار میں راے علی! آپ ان کواس بات سے باخبر مذکیحے گا۔اس کو کشف الاستارس زوائدالبرار میں روایت کیا۔

( كشف الامتار عن زوا مدالبرار: ۲۴۹۲ مناقب الى بحرالصديان ولايق)

الحديث الرابع والستون بعد المائة: عن زربن جيش عن على دضى الله تعالى عنه قال والستون بعد الله عليه وآله وسلم ابو بكر و عمر دضى الله تعالى عنهما سيدا كهول اهل الجنة من الاولين والآخرين الا النبيين والمرسلين لا تخبرهما ياعلى ما عاشا اخرجه ابو بكر في \_\_\_\_ مديث 164 \_زرن بيش مولى على في الله عداوى كدرول الدي الدي الدي مايا ـ ابو بحروم مايا ـ ابو بحروم النيا الدين وافرين بيش مولى على في الله عداوى كدرول الدي الدي النيا في المراسلة عني المراسلة المراسلة المراسلة المراسلة عنيا الله المراسلة المراسلة المراسلة المراسلة المراسلة عنيا المراسلة عنيا المراسلة المراسلة

## العريقة الحمدية في حقيقة الطلع بالافتعامية كالمنافقة المنافقة كالمنافقة كا

ے یہ بات ان پرآ شکار مذہوراس کو ابو بکرنے الغیلا نیات روایت کیا۔ دو

(الفوائد الشحير بالغيلا نيات: ٣ باب حذان سيد كحول اهل الجنة)

(علية الاولياج 2 ص ٢٠٠ باب شعبه بن حجاج)

الحديث السادس والستون بعد المائة: عن الى اسحاق قال سمعت على بن الى طالب رضى الله تعالى عنه وهو على منبر الكوفة خير الناس بعد رسول الله على الله عليه وآله وسلم ابو بكر و يعد الى بكر عمر اخرجه ابو نعيم في الحلية

مدیث 166 دصنرت ابواسحاق رضی الله تعالیٰ عند نے فرمایا میں نے حضرت علی طافیز کو فد کے مغیر پر فرماتے ہوئے سنا لوگول میں رمول اللہ کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر میں راور حضرت ابو بکر کے بعد صفرت عمر میں راس کو ابو میسم نے معربیہ میں روایت کیا ہے۔

( علية الاولياء ج ٤ ص ٢٠٠ باب شعبه بن حجاج )

الحديث السابع والستون بعد المائة : عن ابى مطرف عن على رضى الله تعالى عنه على رضى الله تعالى عنه قال الله عنه قال معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول سيدا كهول اهل المنة ابو بكر و عمر اخرجه ابن عساكر في تأريخه و اوردة الحافظ السيوطى في

# و الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية

جمع الجوامع له فی مسدن علی رضی الله تعالی عنه۔ مدیث 167 رضرت ایومطرف رضی الله تعالی عنه مولی طی رفایشؤ سے راوی انہوں نے فر مایا یس نے رمولُ اللهٔ کانڈیا کو فرماتے ہوئے ساا' جنتی بوڑھوں کے سر دار صفرت ایو بکر وصفرت عمر بی اُنڈیز میں ۔

ر مول الدفعین و فرمانے ہوئے منا جسی بود حول نے سر دار صرت ابو جر و صرت ممر خواتیم میں۔ اس کو ابن عما کرنے اپنی تاریخ میں روایت کیا۔اور حافظ سیوطی رحمتداللہ نے جمع الجوامع مرزی فی بنی اللہ تعالیٰ عند میں بیان فرمایا۔(جمع الجوامع:۲۳۲، تاریخ دمثق ج ۴۳ ص ۱۹۹)

الحديث الثامن والستوني بعد إلمائة: عن موسى بن شداد قال سمعت عليا رضى الله تعالى عنه افضلنا ابو منهر رضى الله تعالى عنه اور دد المحب الطبرى قى دياض النضرة -

عدیث 168 مضرت موی بن شداد سے روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ و جہدالگریم کو فر ماتے جوئے منا ''ہم بیل سے افضل حضرت الو بحر ولا تھا بیل اس کو محب طبری نے ریاض النضر 3 میں روایت کیا ہے۔(الریاض النضر 5ج اص ۹۳)

الحديث التأسع والستون بعد المائة: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه وقد قال انى لواقف فى قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وقد وضع على سريرة اذا رجل من خلفى قد وضع مرفقه على منكبى يقول يرحمك الله ان كنت لارجوا ان يجعلك الله مع صاحبيك لانى كثيرا ما كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كنت و ابو بكر و عمر وقتلت وابو يكر و عمر وانطلقت انا و ابو بكر و عمر وان كنت لارجوا ان يجعلك الله معها يكر و عمر و انطلقت انا و ابو بكر و عمر وان كنت لارجوا ان يجعلك الله معها فالتفت فاذا على اين ابي طالب رضى الله تعالى عنه اخرجه الامام البخارى في صحيحه في مناقب ابي بكر رضى الله تعالى عنه اخرجه الامام البخارى في صحيحه في مناقب ابي بكر رضى الله تعالى عنه -

مدیث 169 مضرت ابن عباس منی الله تعالیٰ عند نے فرمایا میں لوگوں کے درمیان کھڑا تھا حضرت

( تعجیم بخاری:۳۹۷۷)

الحديث السبعون بعد المائة: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال وضع عرابن الخطاب على سريرة فتكتفه الناس يبكون ويدعون ويصلون قبل ان يوفع وانا فيهم فلم يرعنى الا رجل اخذ منكبى فأذا على ابن ابى طألب رضى الله تعالى عنه وقال ما خلفت احدا احب الله تعالى عنه وقال ما خلفت احدا احب الى ان القى الله بمثل عمله منك و ايم الله ان كنت لاظن ان يجعلك الله مع صاحبيك وحسبت انى كنت كثيرا اسمع النبى صلى الله عليه وآله وسلم يقول فعبت الأوابوبكر و عمر دخلت انا و ابوبكر و عمر . خرجت انا و ابوبكر و عمر اخرجه الامام البخارى في مناقب عمر رضى الله تعالى عنه -

مدیث 170 مضرت ابن عباس و النوز نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تخذہ ہ رضت رفحا الیا تو لوگ رونے لگے اور آپ کو اٹھائے جانے سے پہلے یعنی آپ پر نماز پڑھنے لگے میں بھی ان میں موجو دفقا مجھے کسی شے نے خوفز دون کیا یہ وااس مرد کے کہ جس نے میرے کندھے کو پنگوا (بٹل نے دیکھا) تو و وحضرت علی ابن ابی طالب والنوز تھے آپ نے حضرت عمر والنوز سے لئے رحم کی وَعا

کی اطریقة الحدیة فی حقیقة النظم بالافضلیة کی اور کبااے تمرا آپ کی نبیت جمل کا تمل کے کہ کی اور کبااے تمرا آپ نے اپنے جیجے کوئی ایرا شخص نمیں چیوڑا کہ آپ کی نبیت جمل کا تمل کے کہ محصالۂ کی بارگاہ میں حاضر ہونا مجبوب ہو قیم بخدا مجھے یقین ہے کہ اللہ کو آپ ڈیٹوائڈ کے دونوں صاجوں کی معبت میں کردے کا کیونکہ میں نے دمول اللہ کا ٹیا اور محر اللہ کے دیا اور محر اللہ نے متاقب میں اور محر اور محر خارج ہوئے راس کو امام بخاری رتمہ اللہ نے متاقب عمر بڑا ہوؤ میں دوایت کیا ہے۔ (مسیح بخاری دھر اللہ نے متاقب عمر بڑا ہوؤ میں دوایت کیا ہے۔ (مسیح بخاری : ۱۳۸۸ میں)

الحديث الحادى والسبعون بعد المائة: عن ابن عباس عن على دضى الله تعالى عنهم بنحو هذا اللفظ اخرجه مسلم في صحيحه من طريق اسحاق بن ابر اهيم و اخرج مسلم هذا الحديث ايضاً من طريق سعيد بن عمر و الاشعبى والى الربيع العتكى وبأى كريب محمد بن العلاء ثلاثتهم عن ابن المبارك عن عمر بن سعيد عن ابن الهبارك عن عمر بن العلاء شائدة في سعيد عن ابن الي مليكة عن ابن عباس و سنورد هذه الاسانيد الثلاثة في العز هذا القسم الشاء الله تعالى -

حدیث 171 ۔ ای کی مثل امام مسلم دھمہ اللہ نے اسحاق بن ابراھیم کے طریاق سے روعایت گی ہے۔
امام مسلم نے اسے سعید بن عمر با کے طریاق سے بھی دوایت کیا ہے مگر پیکر شعبی ، ابوالربیج ابعثمی اور بو
کریب محمد بن العلاء ان بینول نے عن ابن المبارک عن عمر بن سعیدعن ابن البی ملکیہ عن ابن عبال
طافقہ دوایت کی ہے مصنف فرماتے بیل کدانشاء اللہ بم ان بینول مندول کو اس قسم کے آخریس بیان
کریل گے ۔ (مسجیح مسلم: ۸۹)

الحديث الثانى والسبعون بعد المائة: عن ابن عباس عن على رضى الله تعالى عنهم بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه ابن ماجة في سننه -

مدیث 172 ۔ ای کی مثل ابن ماجہ نے اپنی منن میں روایت کی ہے ۔ (منن ابن ماجہ: ۹۸)

الحديث الثالث والسبعون بعد المائة : عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها

4

الريقة الحدية في هيقة القلع بالافعلية كالمالية المحديثة القلع بالافعلية كالمالية المحديثة المعالمة المالية المحديثة المعالمة المالية المحديثة المعالمة المالية المحديثة المعالمة المعالمة المالية المعالمة المعالم

قال وضع عمر بن الخطاب على سريرة تكتفه الناس يدعون ويصلون قبل ان يرفع وتأ فيهم فلم ير عنى الارج قد اخذ بمنكبى من ورائى فالتفت فأذا هو على ابن ابي طألب رضى الله تعالى عنه فترحن على عمر رضى الله تعالى عنه فقال ما خلفت احدا احب الى ان القى الله بمثل عمله منك وايم الله ان كنت لاظن ليجعلك الله مع صاحبيك وذلك الى كنت اكثر ان اسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فذهبت انا و ابو بكر و عمر . ودخلت انا و ابو بكر و عمر و خرجت انا و ابو بكر و عمر ان كنت لاظن ليجعلنك الله معهما اخرجه الامام احداقي مستدرة -

(مندامام احمد: ۱۹۸ ق اس ۱۱۲)

الحديث الرابع والسبعون بعد المائة : عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال كنت في اناس فترحم على عمر رضى الله تعالى عنه حين وضع على سريرة

المرية المحديد في حية الطع بالافتداء كالمراح الما من احدالقى الله في المراح الما من احدالقى الله في المحلم من خلفى فوضع يداة على منكبى فاتر هم عليه وقال ما من احدالقى الله عمل عمله احب الى منه وان كنت لاظن ليجعلنك الله مع صاحبيك فان كنت كثيرا اسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قلت انا و ابو بكر وعمر فظننت ان الله يجعلك معهما فاذا هو على دخ وعمر و فعلت انا و ابو بكر وعمر فظننت ان الله يجعلك معهما فاذا هو على دخ الله تعالى عنه اخرجه اللالكائي في كتابه اصول اعتقاد اهل السنة مديث 174 منرت ابن عماس في كتابه اصول اعتقاد اهل السنة مديث 174 منرت ابن عماس في في ايك في كتابه اصول اعتقاد اهل السنة مديث كان ايك شخص مير عن تي سي تماكن من تمان الله أيم كرات عند على دعات رقمت في الدكائي في من تماكن من المائية مير عند على من خطاب كرات من الله أيم كران عماس المائية المن من النات عمل في نبعت عمل في نبعت عمل في نبعت عمل المائية المن عمل في نبعت عمل المائية المنات عمل المائية المنات عمل المائية المنات عمل المائية المنات عمل المائية المائية المنات عمل المائية المنات عمل المائية المائية المنات عمل المائية الما

الحديث الخامس والسبعون بعد المائة : عن ابن عباس عن على رضى الله تعالى عنهم الا اخبر كم بخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا يلى قال ابو بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما وفي لفظ ثمر عمر اخرجه الله السمان و اوردة الطبرى في رياض النضرة -

بہت مرتبہ کہتے ہوئے منا ہے کہ "میں نے ابو برنے اور عمر نے کہا جھے مگان ہے کہ اللہ آپ کو ان کے

ساتھ کردے گامیں نے مڑکے دیکھا تو وہ حضرت علی بن ابی طالب تھے۔اے لااکا ٹی نے اعتقاد اش

السنته مين روايت كياب \_(شرح امول الاعتقاد: ٢٣٥٣)

مدیث 175 مضرت ابن عباس ڈاٹٹٹا ،حضرت علی ڈاٹٹٹا سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا میں تم کو اس بستی کے بارے میں مذبتاؤں جورمول اللہ ٹاٹٹٹٹ کے بعدلوگوں میں سب سے انس بیک ؟ لوگوں نے عرض کی مجبوں نہیں فرمایا و وحضرت ابو بحر چھرحضرت عمر ڈاٹٹٹٹا ہیں \_اس کو ابن السمال

# الطريقة المحدية في هيئة القطع بالافتقلية \ الطريقة المحدية في هيئة القطع بالافتقلية \ 205 كان الطريقة المحدية في هيئة القطع بالافتقلية \ في دوايت كياب من بيان كياب من المنظم بالمن المنظم بين المن المنظم بين المنظم المنظم

الحديث السادس والسبعون بعد المائة: عن جعفر الصادق عن ابيه محمد الباقر عن جابر بن عبد الله وضى الله تعالى عنه ان عليا دخل على عمر دضى الله تعالى عنه وهو مسجى فقال ما من احدا احب الى ان القى الله بما فى صيفته من عذا المسجى اخرجه الحاكم فى المستدرك.

مدیت 176 حضرت جعفر صادق برایشناسین والدگرای حضرت گلد باقر برایشناسی اور و و حضرت بالد الان سے روای بین کد حضرت علی برایشنا ، حضرت تمر برایشنا کے جسم کے پاس آئے جبکد و و محکفون قبراً آپ نے تباکوئی شخص ایسا نہیں جس کا تممل کے کر مجھے اللہ کی بارگاہ میں ماضر ، و نااس ( حضرت تمریشان کے اعمال نامہ سے زیاد و پرندہ و ۔ (ممتدرک عالم : ۳۵۲۳)

الحديث السابع والسبعون بعد المائة: عن ابن عمر دضى الله تعالى عنهما قال وضع عمر بن الخطاب بين المنبر والقبر فجاء على ابن ابي طالب دضى الله تعالى عنه حتى قام بين يدى فقال ثلاث مرات ثم قال رحمة الله عليك ما من خلق الله احد احب الى ان الفاة بصحيفته بعد صحيفة النبى صلى الله عليه والله وسلم من هذا المسجى عليه ثوبه اخرجه عبد الله بن احد في زوائد

یدیث 177 حضرت ابن عمر بڑا نوز نے فرمایا کہ صفرت عمر بن خطاب بڑا نوز کو مغیر اور قبر کے درمیان رقا گیا پھر صفرات علی کرم اللہ و جہدالکر بم آئے تنی کہ سامنے کھڑے ہوئے، پھر اخسوں نے تین مرتبہ کہا: اے قرااللہ کی آپ پر رحمت ہو مجلوق عدایش سے کوئی ایسا نہیں کہ بعد نبی کر بم کا توان کے جس کا اعمال عامد کے کر مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اس صاحب تفن کے اعمال تامہ سے زیاد و پرند ہو۔ اس کو

# الطريقة المحدية في هيمة القلع بالافضلية كالمنافقة المحلمية المحلمة المنافقة المحلمة المنافقة المحلمة المنافقة المحلمة المنافقة ال

عبدالله بن احمد نے زوائد میں روایت کیا۔ ( زوائد مندامام احمد: ۸۲۹)

الحديث السابع والسبعون بعد المائة: عن الى جحيفة قال كنت عند عمر ولم مسجى ثوبه وقد قضى نحبه فجاء على رضى الله تعالىٰ عنه فكشف ثوبه الثوب عن وجهه ثمر قال رحمة الله عليك يا باحفص فو الله ما بقى بعد رسول الله عل الله عليه وآله وسلم احد احب الى ان القى الله بصحيفته منك اخرجه عبد الله بن احمد فى زوائد المسند ايضاً وهذا الحديث اخرجه غير من روينا عالى كالترمذي وابن جرير وابى عوائة وابن ابى عاصم كها قال الحافظ السيوطى في جمع الجوامع -

الحديث الشامن والسبعون بعد المائة: عن ابن عمر عن على رضى الله تعلى عنه على رضى الله تعلى عنهم قال افضل الممتكم بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم ابو بكروة اخرجه ابن السمان و اوردة الطبري في دياض النضرة - مديث 178 ـ عنرت النامر را الله عنرت على كم الله وجد الكريم عند داوى يمل \_ آب الماء

کی اظریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافضلیة کی الکی کی الکی کی الکی کی الکی کی الکی کی اللہ کی اللہ کے بعد محمد اللہ کی اللہ کے بعد حقادی است کا اللہ کی سب سے افضل صفرت الجویکر صدیات واللہ کا اللہ کے بعد حضرت عمر واللہ کی بال اللہ کا اللہ

الحديث التاسع والسبعون بعد المائة : عن ابن عمر قال قال على دضي الله تعالى عنه وهل انا الاحسنة من حسنات ابى بكر دضي الله تعالى عنه اخرجه العشاري -

مدیث 179 یرضرت ابن عمر والنفیز ، صرت علی کرم الله و جهه الکریم سے راوی بیل که آپ نے فر مایا: شاقو صرت ابو بحرصد یعن خالفز کی نیکیول میں سے ایک نیکی ہی ہوں ۔اس کو العثاری نے روایت کیا ہے۔(فضائل ابی بحرصد یاق للعثاری :۲۹)

الحديث النمأنون بعده المائة : عن قيس الخارئ قال سمعت علياً رضى الله تعالى عنه يقول سبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلى ابو بكر وثلث عمر ثم خبطتنا او اصابتنا فتنة فما شاء الله اخرجه الامام احمد بن حنبل في

مدیث 180 مِضرت قیس الخار فی نے کہا میں نے حضرت کل کرم اللہ و جہدائگر پیم کوفر ماتے ہوئے سنا کسب سے پہلے دمول اللہ کا کائی تشریف لے گئے پھر حضرت ابو بکر گئے تیسرے صفرت عمر ہنا توڑ اوے پھر جمیس فقنے نے آلیا تو جواللہ چاہے گا (وو ہوگا)اس کو امام احمد بن تنہل ایسنے نے اپنی ممند شل دوایت کیا۔ (ممندامام احمد: ۱۰۲۰)

الحديث الحادي والثمانون بعد المائة: عن قيس الخار في عن على رضى الله تعالى عنه على رضى الله تعالى عنه مشدى الله تعالى عنه بمثل هذا اللفظ اخرجه الإمام احمد في مسنده ايضاً - ميد 181 راس كي مثل امام احمد نا دوسرى دوايت بحى كى ب ر مندامام احمد: ١١٠٧)

### الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية كالمساكلة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية

الحديث الثانى والثمانون بعد المائة : عن قيس لاخار في قال سمعت عليا يقول على المنبر سبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلى ابوبكر و ثلث عمر ثم خبطتنا او اصابتنا فتنة فكان ما شاء الله اخرجه عبد الله بن احد في زوائده -

عدیث 182 مضرت قیس خارتی موسید نے کہا میں نے حضرت کلی کرم اللہ و جہد الکریم کو برسر منے فرماتے ہوئے سنا کداؤل رمول اللہ تا تیجا گئے ثانی حضرت ابو بکرصد یکن ،حضرت عمر بڑا آپنی پھر جمہا آزمائش آبازی ، ہوگا و ہی جو اللہ جائے گا۔اس کو عبداللہ ،ان احمد ،ان منبل میسید نے اپنی زوائد شا روایت کیا۔ (زوائدامام احمد بن منبل": ۲۳۱۔ ۲۳۳)

الحديث الثالث والثمانون بعد المائة : عن عبد خير عن على رضى الله تعالم عنه بمثل هذا اللفظ ايضاً و زاد في العز يعفوا الله عمن يشاء اخرجه الاماء احمدايضاً

عدیث183 ۔ اسی کی مثل امام احمد بھینیا نے عبد خیر کی روایت ذکر کی ہے اس کے آخریمل پر ڈالا ہے۔ اللہ جے جاہے گامعات فرمائے گا۔ (مندامام احمد بن منبل: ۸۹۵)

ر الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية كالمسالية الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية كالمسالية المحديث وايت بالمسيب آبازي راب الله جو باب كافيعلد كرد ب كاراس كو جمي امام العد نے اپني منديس روايت محيار (مندامام العد بن منبل : ١٣٥٧)

الحديث الخامس والثمانون بعد المائة : عن ابن ابى ليلى عن على رضى الله تعالى عنه قال خير هذاه الامة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم ابو بكر و خيرها بعدابى بكر عمر اخرجه ابو نعيم في الحلية -

حدیث 185 مے صنرت ابولیلی رضی اللہ تعالیٰ عند صنرت علی بڑا تھؤ سے راوی آپ نے فر مایا اس امت میں بعد نبی امت علیہ السلام کے سب سے بہتر صنرت ابو بحر میں اور ان کے بعد صفرت عمر ہیں ۔ اس کوارفیعم نے علیہ میں روایت کیا ہے ۔ ( علیۃ الاولیا مرج سے ص ۲۰۱)

مدیث 186 یوضرت ابوالبختری و گانتی نے فرمایا میں نے مولی علی و گانتی کو فرماتے ہوئے سنا کہ معل الٹا گافیائی نے خضرت جبر ئیل علیہ السلام ہے بوچھا میر ہے ساتھ کون چبرت کرے؟ کہا ابو بخراور میں آپ کے بعد آپ کی امت کے ولی ہیں۔ یہی ساری امت میں افضل ہیں۔ اس کو ابن عما کرنے روایت مجیا اور غزیب کہا۔ ( تاریخ دمثق ج ۸ ساس ۱۹۸۸)

الحديث السابع والثمانون بعد المائة : عن على دضى الله تعالى عنه انه كأن يقول سبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلى ابو بكر رضى الله تعالى عنه و ثلث عمر رضى الله تعالى عنه ثم خبطتنا فتنة يعفوا الله فيها عمن يشاء اخرجه ابو السليمان -

ر الطريقة المحدية في هيئة القلع بالافضلية من المنظرة المنظمة المنظمة

مدیت (۱۵) به سرت دی در سرت دی این سرت ابو بخراور ثالثاً حضرت عمر پیمرجمین ایک جانج نے پیکولیاس میں اللہ جے چاہے گامعاف فرمادے گا۔ اس کوابوالسلیمان نے روایت کیا۔ (مندامام احمد: ۱۰۲۰ مندرک ج ۳ ص ۱۷)

الحديث الشأمن والثمانون بعد المائة: عن على رضى الله تعالى عنه بمثل هذا اللفظ ايضاً و زاد فيه بعد ذكر عمر لا اذيتي بأحد فضلتي على افي بكر و عمر الا جلدته جلد المفتري خرجه ابن السمان في الموافقة و اور دة هذه الاحاديث الثلثة المحب الطبري في رياض النضرة -

مدیث 188 مای کی مثل این السمان نے الموافقہ میں روایت کی اس میں پیز اند ہے کہ حضرت کی مٹائٹوزے حضرت عمر ڈائٹوزے ذکر کے بعد فر ما یا اگر مجھے کسی ایسے شخص کے بارے خبر ہوئی جو مجھے فیج اللہ پرفضیلت دے تو میں اے بہتان تراش کی مقداد کو ڑے لگاؤں گا مان تین احادیث کو محب طبر کی نے ریاض النضر تا میں بیان کیا ہے ۔ (السنة ابن الی حاصم : ۱۲۱۹)

الحديث التأسع والثمانون بعد المائة: مديث 189\_(يمديث مخلوط من أيس ب\_)

## اللريقة الحدية في حقيقة القلع بالافعلية كالمالية المحديدة في حقيقة القلع بالافعلية

عنهاخرجهابن شيبة -

الحديث الحادى والتسعون بعد المائة: عن على رضى الله تعالى عنه قال خير هذه الامة ابو بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما ثم الله اعلم بخياركم اخرجه الدار قطنى في الافراد-

حدیث 191 رصنرت علی طائنو نے فرمایااس امت کے سب سے بہتر مرد حضرت ابو بکر پھر حضرت عمر میں پھر اللہ تم میں سے زیادہ بہتر کو زیادہ جانتا ہے۔ اس کو دارفنی نے افراد میں روایت کیا ہے۔(الاطراف الافراد ۲۹۹):)

الحديث الثانى والتسعون بعد المائة : عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه الاصبهائي في الحجة -

مدیث 192 ای کی مثل اصحانی نے جمعة میں روایت کیا ہے۔ (الحجة فی بیان المحبة :٣٢٥)

الحديث الثالث والتسعون بعد المائة: عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه ابن عساكر في التاريخ-

مدیث 193 \_ ای کی مثل ابن عما کرنے تاریخ میں روایت کی \_( تاریخ دمثق ج ۳۰ ص ۳۵۱)

## العريقة الحدية في حقيقة القلم بالانقلية

الحديث الرابع والتسعون بعد المأثة : عن على رضى الله تعالى عنه قال ما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى عرفنا ان افضلنا بعدة ابو بكر رضى الله تعالى عنه وما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى عرفنا ان افضلنا بعد ابى بكر عمر رضى الله تعالى عنه وما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى عرفنا ان افضلنا بعد عمر رجل آخر لم يسهه يعنى عنمان اخرجه ابن ابى عاصم -

مدیث 194 رضرت علی بین نون نے فرمایا که صور عیدالسلام دنیا سے تشریف دیے گئے تھے کہ ہم پیچال یکے تھے کہ آپ کے بعد ہم میں سب سے افغیل حضرت ابو بکر میں اور صفرت ابو بکر دنیا سے دخت ، ہوئے تینی کہ ہم جان کیا تھے کہ ان کے بعد ہم سب سے افغیل صفرت عمر برائے تین کی وفات دہوئی حق کے اس عملے ہم و چکا تھا کہ ان کے بعد ہم میں سب سے افغیل ایک شخص میں ۔ جن کا نام حضرت علی نے بولا میں میں کہا تھا کہ ان ابل عاصم : ۱۰۰۰ ) المحدید میں میں ایک تعدادی عند ہدندو طلا الحدیث الله تعالیٰ عند ہدندو طلا الحدیث الحقامی والمتسعوں بعد الله آئة : عن علی درضی الله تعالیٰ عند ہدندو طلا اللفظ اخر جد ابن النجاد .

مديث 195 \_ اى كى شل النالنجاد في دوايت كياب \_ (من وافق اسم البيرال وى ٢١٠) الحديث السادس والتسعون بعد المهائة : عن على دضى الله تعالى عنه قال اله اكرم الخلق من هذه الامة على الله بعد نبيها واد فعهم درجة ابو بكر دضى الله تعالى عنه بحمالي عنه بحمالي عنه بحمعه القرآن بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقيات بدين الله مع قديم سوابقه وفضائله اخرجه الزوزئي و اورد هذه الاحاديث السبعة الحافظ السيوطى في جمع الجوامع في مسند على رضى الله تعالى عنه مديث 196 رضرت على في جمع الجوامع في مسند على رضى الله تعالى عنه مديث 196 رضرت على في جمع الجوامع في مسند على رضى الله تعالى عنه مديث 196 رضرت على في جمع الجوامع في مسند على رضى الله تعالى عنه مديث 196 رضرت على في جمع الجوامع في مسند على رضى الله تعالى عنه مديث 196 رضرت على في جمع الجوامع في مسند على رضى الله تعالى عنه مديث 196 رضرت على في جمع الجوامع في مسند على رضى الله تعالى عنه مديث 196 رضرت على في تعالى الإطابية الله كي إلى بعد ربول الله كي تاوي سبت

الطریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافضلیة کی کی کی کی کی کی المحالیات کی المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث کا نام ہے وہ حضرت الو بحرین کیونکد آپ نے حضور علید السلام کے بعد قرآن جمع محیا اور اللہ کے وین کی حفاظت کی مزید پیاکد آپ کی اس کے علاوہ بھی اولیات اور فضائل کی راس کو زوز نی نے روایت کیا ران سات احادیث کو حافظ میوطی رتمد اللہ نے ''جمع الجوامع مند کی سال بیان کیا ہے۔

الحديث السابع والتسعون بعد المائة : عن على رضى الله تعالى عنه مرفوعاً خير امتى بعدى ابى بكر و عمر اخرجه ابن عساكر و اورده السيوطى في جمع الجوامع في حرف الخاء -

مدیث 197 رصّرت کلی جائٹیڈ سے مرفو غاروایت ہے کدر سول اللہ ٹائٹیڈٹی نے فرمایا:''میرے امت مل میرے بعد سب سے افغنل حضرت ابو بکریں پھر حضرت نمریں اس تو ابن عما کرنے روایت کئیا ہے اور طامہ بیو ٹی نے جمع الجوامع ترف الحامیش ذکر کھیاہے۔

(جمع الجوامع والمستعدد على المعالى المستعدد على المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد

الحديث الشامن والتسعون بعد الهائة: عن على رضى الله تعالى عنه قال ما ولى في الاسلام از كى ولا اطهر ولا اضل من ابى بكر وعمر اخرجه الديلمي مديث 198 يضرت على ين الني ني في ما يا اسلام من ابي بكروتم سرية حرك الناسخرا، يا كيزواور أنسل المرابس بنا المرابس بنا المرابس بنا ما المرابس بنا من من من من من من المرابس والمرابس والمرابس المرابس ال

الحديث التأسع والتسعون بعد المائة: عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ اخرجه ابن عساكر و اور دهما الحافظ السيوطى في جمع الجوامع في حرف

مدیث 199 یای کی مثل ابن عما کرنے روایت کی ہے۔ان دونول احادیث کو حافظ میولی نے جمع

# الرية المرية المرية الفية في الفلية كالمالية المرية المرية المرية الفلية كالمالية المرية المر

الجوامع رون يم من ذكر كياب\_ ( تاريخ دمثق ج ٣٣ ص ١٩٩١ جمع الجوامع: ١٥٢٠)

الحديث الموفى للمائتين: عن على رضى الله تعالىٰ عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا على نازلت ربى فيك فاتى ان يقدم الا ابا بكر اخرجه ابن النجار -

مدیث 200 حضرت علی ڈاٹٹوڈ نے فرمایا کدرمول اللہ ٹاٹٹوٹٹر نے فرمایا: اے علی! میں نے اپنے رب سے تھارے بارے بات چیت کی تواللہ نے اس سے انکار کر دیا کدمواا بو بکر کے تھی کو آگے بڑھائے۔ اس کو ابن النجار نے روایت کیا۔ (جامع الاحادیث: ۳۴۰۰۰)

الحديث الحادى بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سألت الله ان يقدمك ثلثاً قابى على الا تقديم الإ بكر اخرجه الخطيب -

مدیث 201ے صفرت کل نے فرمایا کدرمول اللہ کا آئی نے فرمایا: اے کلی! میں نے اپنے رہے تین مرتبہ تمہیں مقدم کرنا کا کہالیکن اس نے ابو بکر کے علاوہ کمی کی تقدیم کا انکار فرمادیا اس کوخطیب نے روایت کیا۔ (تاریخ بغدادج ااس ۲۱۳، قم: ۵۹۲۱ ترجمہ بحریر بن مجد بن الحکم)

الحديث الثانى بعد المائتين : عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ اخرجه الديلمي -

مدیث 202 ای کی شل دیلمی نے روایت کی ہے ۔ (الدیلمی ج ۵ ص ۲۸۹، قم: ۸۲۱۲)

الحديث الشالث بعد المائتين : عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ

ايضاً اخرجه ابن عساكر - المسالس السياس السياس

مدیث203\_ای کی شل ابن عما کرنے روایت کی ہے۔ ( تاریخ دمثق ج ۴۵ ص ۴۲۲)

الحديث الرابع بعد المائتين : عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللف

الحديث السادس بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سألت الله عزوجل ان يقدمك ثلثا فابى على الا تقديم ابى بكر رضى الله تعالى عنه خرجه الحافظ السلفى في المشيخة البغدادية -

مدیث 206 حضرت علی ڈناٹیڈ نے فرمایا که دسول الڈناٹیڈیٹر نے فرمایا! اے علی! میں نے اللہ عود و بل ہے تین مرتبہ تماری تقدیم کاسوال تمیالیکن اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے سوائسی اور کومقدم کرنے کا جھے پر انکار فرمادیا۔ اس کو حافظ ملفی نے مشیشتہ البخدادیة میں روایت کمیا۔ (الریاض النضر ﴿ جَ اَسْ ١٠٢٠، جَ ا

الحديث السابع بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله على الله عليه وآله وسلم ى اعلى نازلت الله فيك ثلاثا فابى ان يقدم الا ابى بكر رضى الله تعالى عنه اخرجه صاحب الفضائل وقال غريب و اور دهما المعب الطيرى في رياض النظرة ثم قال صاحب الرياض وهذا الحديث مع غرابته يعضد ما تقدم عن الاحاديث الصحيحة فيستدل بها على صهته لشهادة الصحيح لمعناه انتهى -

مدیث 207 حضرت علی بڑا فیز سے روعایت ہے صنور علیہ السلام نے فرمایا: اے علی ایس نے اللہ سے تین بارتھارے تقدیم کے بارے عرض محیالیکن اس نے ماسوا ابو بکر کی تقدیم کا انکار فرما دیا۔ اس کو

الطريقة الحدية في حقيقة القلع بالافضلية كالمنافقة العلم الافضلية كالمنافقة العلم الدون المنافقة العلم المنافقة المنافقة العلم المنافقة العلم المنافقة العلم المنافقة العلم المنافقة الم

صاحب الفضائل نے دوایت کیااورغریب کہا۔ان دونوں مدیثوں کو محب طبری نے ریاض النفر ہیں بیان کیا ہے ۔اور کہا کہ بیدمدیث اگر چینغریب ہے لیکن پہلے جواعادیث سیجھ گزری ہیں ان کی مددے تقویت پاتی ہے ۔ان اعادیث کی وجہ ہے اس کی صحت پر بھی استدلال کیا جائے گا کیونکہ وہ اس کے معنی کی تائید کرری ہیں ۔طبری کا کلام ختم ہوا۔(الریاض النضر ہی اس ۲۱۷)

الحديث الثامن بعد المائتين : عن على رضى الله تعالى عنه انه قال ابو بكر رضى الله تعالى عنه افضلنا حديثا اخرجه العشاري -

حدیث 208 حضرت کل کرم اللہ و جہد نے فرمایا حضرت ابو بکرصد باق بنا نیڈ ہم میں ہب پر افضل میں اسکو تحدث العثاری نے روایت کیا۔ ( فضائل ابی بکرصد باق للعثاری :۲۷)

الحديث التاسع بعد المائتين: عن عطية العوفي قال قال على دضى الله تعالى عنه لو اتيت برجل يفضلني على ابى بكر و عمر لعاقبته مثل حد الزاني اخرجه العشاري -

مدیث 209ء عطیہ تو ٹی نے فرمایا کہ صنرت ٹلی کرم اللہ و جہدنے فرمایا اگرمیرے پاس کسی ایسے شخص کو لایا گیا جو مجھے سیدنا ابو بحروثمر پرفضیلت دیتا ہوگا تو میں اسے زانی والی میزاد ول گا۔ اس کو عشاری مثل نے روایت کیا۔ (فضائل ابی بحرصد کی: ۴۰)

الحديث العاشر بعد المائتين: عن الحكم بن حجل قال قال على رضى الله تعالم عنه لا يفضلني احد على ابي بكر و عمر رضى الله تعالىٰ عنه الا جلدته جلد المفترى اخرجه ابن ابي عاصم ـ

عدیث 210 یکم بن جل ہے روایت ہے کہ صفرت کل رضی اللہ عند نے فرمایا جس نے بھی جھے شیخی پرفضیلت دی میں اسے بہتان تراش کی سزا کی مقدار کوڑے ماروں گا۔اے ابن ابی عاصم نے روایت بحیاہے۔(البنة ابن ابی عاصم:۱۰۱۸)

والريقة الحدية في هيقة القلع بالافضلية ﴿ ﴿ 217

الحديث الحادي عشر بعد المائتين: عن الحكم بن حجل بنحو هذا اللفظ اخرجه خيثمة

مدیث 211 ۔ ای کی مثل فینٹمہ نے روایت کی ہے۔ ( جامع الامادیث: ۳۴۰۹۵)

العلايث الثانى عشر بعد المائتين : عن الحكم بن حجل بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه ابوعمر و اورده في الرياض النظرة .

مدیث 212 \_ای کیمثل ابوتمرونے روایت کی اور مجیت طبری نے اے ریاض النظر و میں بیان تھا ہے ۔(الامتیعاب ج اص ۲۹۷،الریاض النظر وج اس ۱۸۸)

الحدایث الشالث عشر بعد الهائتین : عن الحسن بن کثیر عن ابیه قال اق علیا وضى الله تعالى عنه رجل فقال انت خیر الناس فقال ما رأیت النبی صلی الله علیه وآله وسلم قال لا قال ما رأیت البی ملی الله علیه وآله وسلم قال لا قال ما رأیت ابابکر رضی الله تعالی عنه قال لا قال ما رأیت عبر رضی الله تعالی عنه قال لا قال اما لو قل تأنک رأیت النبی صلی الله علیه وآله وسلم لقتلتک ولو قلت انک رأیت ابا بکر و عمر رضی الله تعالی عنه ما لجوهری -

دیت 213 ین من کثیرا ہے والدے راوی انہوں نے فرمایا کدایک شخص نے حضرت کی رضی اللہ عند نے فرمایا کیا تم دیا گئی ہارگاہ میں جانور ہو کر کہا آپ سب لوگوں میں جہتری تو حضرت کی رضی اللہ عند نے فرمایا کیا تم فیاں لوگوں میں حضور عید السلام کو بھی مراد لیا ہے اس نے کہا نہیں فرمایا یکیا تم نے حضرت ابو بحرکو مراد لیا ہے اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا اگرتم کہتے مراد لیا ہے اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا اگرتم کہتے کہا نہیں آپ نے فرمایا اگرتم کہتے کہ مراد لیا ہے کہا تھی کو مراد لیا تو بس کہ ہے کہ تم نے حضور مایا اگرتم کہتے کہا تھی کا مراد لیا تو بس تمہیں قبل کردیتا اور اگرتم کہتے کہتم نے شیخین کو مراد لیا تو بس تمہیں گئی کردیتا اور اگرتم کہتے کہتم نے شیخین کو مراد لیا تو بس تمہیں کو زروایت کیا ہے۔ (فضائل الی بحرصد الی لعثاری ۲۲۰۰)

الحديث الرابع عشر بعد المائتين : عن جعفر بن محمد عن ابيه قال بينما على

الطريقة المحدية في هيئة القطع بالافتلية كرفي الناس فقال هل دأيت رضى الله تعالى عنه بالكوفة اذ قال له رجل يا خير الناس فقال هل دأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا قال هل دأيت ابا بكر قال لا قال هل دأيت عمر قال لا قال اما لو قلت انك دأيت نبى الله صلى الله عليه وأله وسلم لضربت عنقك ولو قلت انك دأيت ابا بكر و عمر دضى الله تعالى عنها لا وجعتك خرجه ابن السهان في الموافقة واوردة الطبرى في دياض النضرة عديث كرجه ابن السهان في الموافقة واوردة الطبرى في دياض النضرة عديث 214 يجعز بن محداث السهان في الموافقة واوردة الطبرى في دياض النضرة عديث المرات عنوف الله عنه والله والله عنه والله والله عنه والله والله

فرمایا حضرت عمر کو؟ کہا آیس فرمایا تو سنوا گرتم نے رمول الله ٹائٹائٹا کو مراد لیا ہوتا تو میں تھاری گراہ اُڑادیتااورا گرتم نے شیخین کا قصد کیا ہوتا تو میں تھیں سزادیتا۔اس کو ابن السمان نے الموافقہ میں اور .

محب طبری نے ریاض النظر ویک روایت کیا ہے۔ (اگریاض النظر وج اص ۱۳۸)

الحديث الخامس عشر بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه سبق رسوا الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلى ابو بكر رضى الله تعالى عنه وثلث م رضى الله تعالى عنه وقد خبطتنا فتنة فهو ما شاء الله فمن فضلنى على الحابكرا عمر فعليه حد المفترين من الجلد واسقاط الشهادة اخرجه الخطيب في تغليم

المتشابه

# الطريقة المحدية في هيقة القطع بالافضلية \ المالية المحديثة في هيقة القطع بالافضلية \ المالية المحديثة في المتاب ( 119 ) على المتاب ( 119 )

الحديث السادس عشر بعد المائتين : عن على رضى الله تعالى عنه انه خطب عطبة طويلة وقال في آخرها واعلموا ان خير الناس بعد نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم ابو بكر الصديق ثم عمر الفازوق ثم عثمان ذو النورين ثم اما وقد رميت بها في رقابكم وراء ظهوركم فلا حجة لكم على اخرجه ابن السمان في البوافقة -

مدیث 216 حضرت علی رضی الله عند نے ایک طویل خطبه دیااس کے آخریس فر مایا بیاد رکھوا لوگوں شمان کے بنی علیہ الصلوق و والسلام کے بعد سب سے افضل صفرت ابو بحرصد الی رضی الله عندیں ۔ پھر صرت عمر فاروق رضی الله عندیں ۔ پھر صفرت عثمان رضی الله عندیں ۔ پھر خبر دارا میں نے یہ بات محارے آمنے مامنے بیان کر دی ہے مذکہ پس بیشت اب مجھ پر تمہاری کوئی جمت باقی مدری اس کو ابن الممان نے الموافقہ میں روایت کیا۔ (الریاض النفر ہی ۲۲باب ذکر شارا بن عباس علی الاربعة)

الحديث السابع عشر بعد المائتين : عن على رضى الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعينى كهاتين والافعميتا وسمعته باذنى هاتين والاضمنا هما يقول ما ولد في الاسلام مولود ازكى و ...... ابى بكر ثم

عررضي الله تعالى عنه خرجه ابو القاسم بن طبابة -

مدیث 217 منفرت علی رضی الله عند نے فرمایا میں نے رمول اللہ کو اپنی ان دونوں آنکھوں سے دیکھا ہوتو ایمجی ان دونوں آنکھوں سے دیکھا ہوتو ایمجی ہوجائیں اپنے ان دونوں کا نول سے سنا مذمنا ہوتو بہرے ہوجائیں ۔ آپ فرمارے سخراادر پاکیزہ پیدائیس ہوا ۱۹ساس کو او الواقاسم بی کوئی مولو دا او بحروعمر سے سخراادر پاکیزہ پیدائیس ہوا ۱۳ساس کو او القاسم بی لوار تاریخ دشق ج ۳۳ ص ۱۹۹)

الحديث الشامن عشر بعد المائتين : عن على رضى الله تعالى عنه قال ما مات

# و الطريقة الحدية في هيمة القطع بالافضلية المحالية المحالي

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى عرفنا ان افضلنا بعدة ابوبكر رضى
الله تعالى عنه وما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى علمنا اله
افضلنا بعد ابى بكر عمر وما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى
عرفنا ان افضلنا بعد عمر رجل العز ولم يسمه خرجه الحافظ السلفى و اورد
هذا الاحاديث الثلاثة صاحب رياض النضرة في رياضه -

حدیث 218 حضرت علی منی الدُعند نے فرمایا حضور علیدالهام کے دنیا سے رخصت ہونے تک ہم پیچان بچکے تھے کدآپ علیدالهام کے بعد ہم بیس سب سے افضل حضرت الوہ ہُریں اور حضرت الوہ گراٹی الدُعند کے دنیا سے پر دو کرنے تک ہم ایچی طرح جان بچکے تھے کدان کے بعد ہم بیس سب سے افشا حضرت عمر رضی اللہ عند ہیں اور حضرت عمر کے ملک عدم کوسٹر کرنے تک ہمیں معلوم ہو چکا تھا کدان کے بعد ہم بیس سب افضل ایک معزز شخص ہیں حضرت علی ان کا نام بیان نہیں کیا۔ اس کو حافظ علی روایت کیا۔ ہے۔

(الهنة ابن اني عاصم: • • ا

الحديث التأسع عشر بعد المائتين: عن على دضى الله تعالى عنه قال كنت به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذ طلع ابوبكر دضى الله تعالى عنه وعم دضى الله تعالى عنه وقال دسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذان سبه كهول اهل الجنة من الاولين والآخرين الا النبيين والمرسلين يأ على التخيرهما خرجه الترمذي وقال حديث غريب.

حدیث 219 مضرت کلی رضی الله عند نے فرمایا میں حضورعلیہ السلام کے ساتھ تھا۔ اجا تک حفرت ابو بحروعمر آگئے تورسول اللہ کا ٹائی نے فرمایا'' یہ دونول انعیاء ومرسلین کے علاوہ سب گزشتہ آنے والے بنتی بوڑھوں کے سر دارین راسے کل!ان کو بتانا نہیں سائس کو امام تر مذی نے روایت کیا ادارہ

# الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية \ القلامية المحديدة في حقيقة القطع بالافتعلية \ المحديدة (7 مذى: ٣٩٢٩)

الحديث العشرون بعد المأنتين: عن على دضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه و الم عنه عن النبى صلى الله عليه و أله وسلم بنحوه فا اللفظ ايضاً اخرجه ابوحاتم.

مدیث220 ای کی مثل ابوماتم نے روایت کی ہے۔ (منجیح ابن حبان: ۹۹۰۴)

الحديث الحادى والعشرون بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه احمد لكنه قال سيدا كهول الجنة وشبابها بعد النبيين والمرسلين.

مدیث 221۔ای کی مثل امام احمد نے روایت کی ہے لیکن اس میں پے زائد ہے بنتی بواھوں اور جوانوں کے سر دار میں ۔ (مندامام احمد: ۲۰۲)

الحديث الثانى والعشر ون بعد المائتين : عن على رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم بنحو هذا اللفظ ايضاً اخرجه المخلص الذهبى ولم يقل شبابها وزاد قال على رضى الله تعالى عنه فما اخبرت به حتى ما تأولو كنا حيين ما حداثت به .

مدیث 222 ماسی کی مثل مخلص ذبھی نے روایت کی اس میں جوانوں کا ذکر تیمیں ہال بیرزا تد ہے کہ حفرت کی بنی اللہ عند نے فرمایا جب تک وہ بقید حیات تھے میں نے پیہ بات تھی کو ندبتائی اورا گروہ اٹھی بھی زند وجوتے تو میں بیان نہ کرتا۔ (المخلصیات: ۲۰۰۵، ج ۳ ص ۲۳)

الحديث الثالث والعشرون بعد المائتين : عن على رضى الله تعالى عنه قال كت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذ طلع ابو بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما من مؤخر المسجد فنظر اليهما نظرا شديدا فصعد نظرة فيهما وصوبه فالتفت الى وقال والذى نفسى بيدة انهما سيدا كهول اهل الجنة الى

## العريقة الحمدية في هيقة القطع بالافتعلية

أخرة بنحو الحديث المتقده رواة الغيلاني-

مدیث 223 صفرت کی رفتی اللہ عند نے فرمایا میں رمول اللہ کائٹرائی کے ساتھ تھا کہ اس کے حضرت ابو بحروعمر محبد کے بیچھے سے آنگے۔رمول اللہ کاٹٹرائی نے انہیں بغور دیکھا ان کے پورے بدن پراپیا نظر نگاہ دوڑ ائی پھرمیری طرف متوجہ ہوتے اور فرمایا ''قسم اس ذات کی جس کے دست قدرت ہلا میری جان ہے بید دونوں جنتی بوڑھوں کے سردار ٹیل ساس کے بعد پہلی مدیث ہی کی طرح مشمولا ہے، غیلانی نے اسکوروایت کیا ہے۔(الفیلا نیات : ۳)

الحديث الرابع والعشرون بعد المائتين: عن على دضى الله تعالى عنه بنع اللفظ المتقدم ايضاً اخرجه ابن السمان في الموافقة وزاد بعد قوله الا النبيين والمرسلين يأعلى ما شرقت شمس ولا غربت على رجلين خير منها الاالنبيين والمرسلين -

مدیث 224رائن السمان نے الموافقة' میں ای کی مثل روایت کی مگراس میں الا البین والمرسل کے بعدید زائد ہے۔اے علی! انبیاء مرسلین کے طاوہ وہ ان سے افضل کسی دو شخصوں پرسور ن پرا طلوع ہونہ جسی غروب ہوا۔( جامع الامادیث:۳۹۲ ۳۹۲)

الحديث الخامس والعشر ون بعد المائتين: عن على دضى الله تعالى عنه وقد الرجل ينقص ابا بكر و عمر دضى الله تعالى عنهما وهو بالكوفة فقال يافنه ضرب عنقه فقال يأمير المومنين على ما تضرب عنقى وانما غضبت لك قال فا ذاك ويلك قال افى دجل غريب ما صحبت دسول الله صلى الله عليه وألا وسلم ولا علمت بمكان هذا بن الرجلين منه ولا منك وانما سمعت بعض مي يغشاك يفضلك عليهما ويقول انهما ظلماك حقا و تقدماك في امرك قال على دضى الله تعالى عنه او تعرف القوم الا بأعياني عند نظرى اليهم فقال على دضى الله تعالى عنه او تعرف القوم الا بأعياني عند نظرى اليهم فقال

الرية المرية المرية في هية الله بالأنسلية والله ما تقدماني الا بأمر اللُّ عزوجل و امر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وماظلماني ولولاانك اقررت بغربتك وقلة معرفتكك لضربت عنقك ثمان خطب خطية طويلة وذكر فيها ابأبكر وعمر رضي الله تعالى عنه واثني عليهما وقال في آخرها واعلموا ان خير الناس نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم ثم ابو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عنمان ذو النورين ثم انا وقد رميت بها في رقابكم وراء ظهوركم فلا حجة لكم على وانا استغفر الله العظيم بى ولكم ولجميع اخوانثا اخرجه ابن السمان في الموافقة-مديث 225 حضرت على منى إلله عنه كو فديس تھے كه ان كى بارگاہ ميس ايك شخص لا يا محياجو تيجين كى تقيص ٹان کرتا تھا آپ نے اپنے غلام سے فرمایا اے قنبر!اس کی گردن اڑا دو وہتخص بولا اے امیر الوثين البيس بات برميري كردن ماررب ين مالانكديس في قو آپ كى خاطر عدي بياب آپ فے فرمایا تیسری فرانی ہوید کیابات ہوئی؟ بولا میں توایک پر دلین شخص ہوں میں حضور علیہ السلام کی تعجت سے فیضیا ب نہیں ہوااور نہ ہی میں نے حضورعلیہ السلام سے پیکین کی علو مرتبت سنانہ آپ سے سنا اں ان نے کچھ ایسے لوگوں کو سنا ہے جو آپ کو ان دونول پرفضیلت دسیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان ووال فے آپ کا حق مارا ہے اور آپ ہی کے کام میں آپ سے آگے بڑھے ہیں رحضرت کل رضی الله نے فرمایاا ہے ان کے مقام ومرتبے تومیرے مندسے کن کر پہچان جاؤ گے ۔کدان کی کیا ثان ہے ۔ یر فر مایااللہ کی قتم وہ اللہ اور اس کے رمول کے حکم سے بی مجھ سے آگے بڑھے بیں مجھ پر انہوں نے كوفى فلم بيس كيلا گرتم اپنى عزيب الوشى اورقلت معرفت كلاعترات مذكرتے تو يس تمحارى گردن اڑا ديتا پرآپ نے ایک طویل خطبہ دیاای میں تیجین کاذ کرخیر کیا آخریس فرمایا۔ جان لو الوگوں میں سب سے القل ان کے بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں ۔ پھر حضرت ابو بحرصد ان پھر حضرت عمر فاروق پھر حضرت مثان ذوالنورین w میں۔ یہ بات اب میں نے تمحاری گر دونوں اور پیٹھوں پر ڈالدی ہے۔اب

(الرياض النضر وص ٢٢ باب ذكر ماها متضمناً الدلالة على خلافة الاراجة ا

الحديث السادس والعشرون بعد المائتين: عن على دضى الله تعالى عنه الله دكل على على دضى الله تعالى عنه الله دكل على عمر دضى الله تعالى عنه حين طعنه ابو لؤلؤة وهو يبكى فقال البكيك يأامير المومنين فقال ابكاتى الى لا ادرى اين يذهب في الى الجنة اهم النار فقلت له ابشر فأنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يترا سيدا كهول اهل الجنة ابو بكر وعمر اخرجه ابن السمان في الموافقة واود هذه الاحاديث السبعة المحب الطبرى في ديأض النضرة -

مدیث 226 بب ابولو و لو منے صفرت عمر دنی اللہ عنہ کو زخی کیا تو حضرت کلی دنی اللہ عنہ آپ سا پاس آئے ۔ آپ رور ہے تھے ۔ صفرت کلی نے عرض کی اے امیر المومین اس کیا بات آپ کورلا اللہ ہے؟ ارشاد فر ما یا جھے یہ بات رلا ری ہے کہ خبر نہیں مجھے جنت نے جایا جائے گایا جہنم ۔ صفرت کل ہے ارشاد فر ما یا جو تو تخری ہے کیونکہ میں نے رمول اللہ تا تو تو فر ماتے ہوئے سا ہے ۔ بنتی بوڑھوں سے میر دار ابو بکر وغمر بیاں کا این السمان نے الموافقہ میں روایت کیا ہے ۔ الن سات اعلامیط محب خبری نے ریاض النظر ہوئی 190)

الحديث السابع والعشرون بعد المائتين : عن ابراهيم قال قدم عبدالله مساء الكوفة وكأن يفضل عليا رضى الله تعالى عنه على الى بكر وعمر رض الله تعالى عنه عالى الى فقال التله تعالى عنه فارسل اليه فقال التله فقال اتقتل رجلا يدعوا الى حبك وحب اهل البيت فقال نادوا عليه من الله بعد ثلاثة ايام فليقتله فسيرة الى المدنن اخرجه ابن السمان في الموافقة

مدیث 227 حضرت ایرا بیم نے کہا کہ عبداللہ بن سا کوفہ آیا وہ صفرت کی رضی اللہ تعالی مدار تینین پر مدیث 227 حضرت ایرا بیم نے کہا کہ عبداللہ بن سا کوفہ آیا وہ صفرت کی رضی اللہ تعالی مدار تینین پر فضیات و بیٹا تھا آپ نے اس کو بیٹا مہنے کر بلایا اور فر مایا اس کوفل کر دواس نے کہا آپ ایے شخص کو فضیات و بیٹا تھا آپ کے جو آپ کی اور اصل بیت کی مجمت کی طرف بلا تا ہے ۔ حضرت کی رضی اللہ عند نے فر مایا اس کے خلاف منادی کراد وکہ جو شخص تین دن بعداس پر قوت پائے اسے قبل کر دے بھراس شخص کو مدائ کی طرف تھے دیا تھا۔

(الرياض النضرة ص ١٩٠)

الحديث الشامن والعشرون بعد المائتين : على على رضى الله تعالى عنه انه بلغه عن الشامن والعشرون بعد المائين : على على رضى الله تعالى عنهما فدعاة و دعا بلغه عن المائس المرائس اخرجه ابن بالسيف وهم بقتله ثمر قال لا تساكني بلدا فسيرة الى المدائن اخرجه ابن السمان في الموافقة و اورد هذه الاحاديث الثلاثة المحب الطبرى في رياض النضرة.

مدیث 228 حضرت کلی رخی اللهٔ عند کو خبر پینجی کدا بوالسودا استیمین کی تنقیق شان کرتا ہے تو آپ نے اے باور سے باقد نہ اور اس بھی کہ اور اس کے قبل کا اداد و کہا چھر آپ نے فر مایا تو اس شہر میں میرے ماقد نہ کہ کہ اور اس کے آل کا اداد و کیا جات کیا۔ ان کہ اور اس کی اس کہ است کیا۔ ان تعقیق کے است مدائن کی طرف بھی دیا۔ اس کو ابن السمان نے الموافقة میں روایت کیا۔ ان تعقیق کا اداد یث کو محب طبری نے دیا خس النظر تا میں بیان کیا ہے۔ (الریاض النظر تا میں 19۰)

الحديث التأسع والعشرون بعد المأئتين: عن على رضى الله تعالى عنه وقد قيل له لمأ اصيب الاتستخلف فقال لا استخلف ولكنى اتر ككم كما تركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا يأرسول الله الاتستخلف فقال ان يعلم الله فيكم خيرا استعمل عليكم خيركم فعلم الله قينا فاستعمل علينا ابا بكر رضى الله تعالى عنه

## والمريقة الحدية في هيئة القطع بالافعلية المحالية المحالية

اخرجه ابن السمان في الموافقة

مدیث 229 بن دنوں حضرت علی رضی الله عند پر تماری الیاں دوران آپ سے عرض کی تھی تھیا آپ کی ا خیرفدند بنائیں کے فرمایا نہیں لیکن میں تہمیں ایسے ہی چھوڑوں کا جیسا کدرمول اللہ تائیل نے اللہ تھی تھوڑا تھا۔ یہی بات ہم نے رسول اللہ تائیل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہی تھی تو آپ نے فرمایا تھا اگر اللہ تم میں مجلائی ظاہر فرمائے گا تو تم پر تھا دے بہتر کو خلیفہ بنا دے گا پھر اللہ نے ہم میں مجلائی ظاہر فرمادی آ حضرت ابو بکر صدیل میں میں موایت کیا ہے۔(الریاض النظر ہوس کے ہماری خلیفہ بنا دیا۔اسے ابن السمان نے الموفقہ میں روایت کیا

الحديث الثلاثون بعد المائتين : عن على ابن افي طالب رضى الله تعالى عنه اله قال اتر ككم فأن يرد الله بكم خيرا يجمعكم على خيركم كما جمعنا بعد دسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على خيرنا اخرجه القلسعى و اوردها الطبرى في رياض النضرة.

مدیث 230 وضرت کلی رضی الله عند نے فر مایا پیل تمہیں ایسے بی چھورے جارہا ہوں اگر الله تھارے ساتھ بھلائی کا اراد ہ فر مائے گاتمہیں تم میں سے بہتر پر جمع فر مادے گا بیسا کہ جمیں الله تعالیٰ نے رسل الله کا تواقع کے بعد ہم میں سے افضل پر جمع فر مادیا تھا۔ اس توقع نے روایت کیا۔ الن دونوں احادیث ا محب طبری نے ریاض النصر ہ میں بیان کیا ہے۔ (الریاض النصر ہ ص ۸۵)

الحديث الحادى والثلاثون بعد المائتين : عن على رضى الله تعالىٰ عنه قال الا يفضلنى احد على انى بكر و عمر رضى الله تعالىٰ عنهما الا وقد انكر حقى وط اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضى عنهم اخرجه ابن عساكره اور دلا الحافظ السيوطى فى جمع الجوامع

حدیث 231 حضرت امیر نے فرمایا جس نے مجھے شینین پرفضیات دی اس نے میرااور رول لا

اللريقة الحمرية في هيقة القطع بالافضلية كالمالية المحمدية في هيقة القطع بالافضلية التفاق كے محابہ دنى اللہ عنصب كے حق كا تكاركيا۔ اس كوابن عما كرنے روايت كيااور حافظ ميو في نے جمع الخواجع مين و كركيا ب\_ ( تاريخ و مثق ج ٢٣٥ ص ٣٧٨، جاس الا ماويث: ٣٣٨٨٨)

الحديث الثاني والثلاثون بعد المأثتين : عن على بن الحسين زين العابدين قال فتى لعلى ابن ابى طالب رضى الله تعالىٰ عنه حين انصرف من صفين سمعتك تخطب يأامير المومنين في الجمعة تقول اللهم اصلحنا بمأ اصلحت به الخلفاء الراشدين فين فاعزو رقت عيناة ثم قال ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما اماما الهدى وشيخ الاسلام والمهتدى بهما بعدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تبعهما هدى الى صراط مستقيم فمن اقتدى بهما مرشد ومن تمسك بهما فهوِ من حزب الله وحزب الله همر المفلحون اخرجه

مدیث 232 رصرت علی بن انحیین زین العابدین رضی الله عند نے فرمایا کہ جب حضرت علی رضی الله عنه جنگ منظین سے واپس آئے توایک نوجوان نے آپ سے عرض کی اے امیر المونین میں نے آپ كو خطبه جمعه مين پركہتے ہوئے منا تھا۔اے اللہ! جمیں صالح كر دے ای طرح جس طرح تو نے خلفا م داندين كومالح ممياانعام دياءان كى ممياشان فحى مهجرآپ كى كيفيت متغير ہوگئى اورآپ كى آ بخيس اشكبار پولیس پھر کہاا او بکر وعمر ہدایت کے امام، تیوخ اسلام اور رمول اللہ کا تیا تا کے بعد ہدایت کا ذریعہ تام یں۔جس نے ان کی احباع کی اس توسیدھی راہ کی ہدایت دی گئی۔جس نے ان کی اقتدا کی اس کو تن کا ات دکھایا گیا۔ جس نے ان کو لازم پکڑاوہ اللہ کے گروہ میں سے ہوا۔اوراللہ کا گروہ بی دو جہال میں

مر فرد ہے۔اس کولائکائی نے روایت کیا۔ (شرح اصول الاعتقاد: ۲۰۴۴)

الحديث الثالث والثلاثون بعد المائتين : عن على زين العابدين رضي الله تعالى عنه عن جدة على ابن ابي طالب رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ

# الفريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية من الفريقة المحدية في المعتملة من المحتملة المحتمل

اخرجه العشاري -

مدیث233 ای کی مثل مثاری نے روایت کی ہے ۔ (فضائل انی برصد مان : ١٢)

الحديث الرابع والثلاثون بعد المائتين: عن انس رضي الله تعالى عنه قال جا، رجل من قريش الى على ابن ابي طالب رضى الله تعالى عنه فقال يا امير المومنين سمعتك تقول على المنبر اللهم اصلحني بما اصلحت به الخلفًا. الراشدين بنحو اللفظ المتقدم الئ آخرة اخرجه ابن السمأن في الموافقة مديث 234 حضرت الس رضي الله عند نے فرما يا كداليك قريشي مرد نے حضرت على رضي الله عند كي خدمت میں ماضر ہو کرعرض کی میں نے آپ کومنبر پریہ کہتے ہوئے سنا تھااے اللہ اجمیس صالح کردے ای طرح جیسے تو نے خلفائے راشدین کو صالح محیااس کے بعد مذکورہ مدیث والا سمنمون ہے۔ال ا بن السمان نے الموافقہ میں روایت کیاہے۔

الحديث الخامس والثلاثون بعد المائتين : عن على رضى الله تعالى عنه وقد سئل عن ابي بكر و عمر رضي الله تعالى عنهما فقال كأنا والله راشدين مرشدين مفلحين منجحين خرجا من الدنيا اخصين اخرجه اب السمأن في الموافقة واوردهما في رياض النضرة

مدیث 235 مضرت علی رضی الله عند سے پیخین کی بابت سوال کیا گیا ۔ تو فر ما یا الله کی قتم دونوں ہواہ 4 تھے۔ ہدایت پانے والے ہدایت دینے والے فلاح پانے والے اور کامیاب بنانے والے تھے۔ دونول دنیاے قناعت شکم لے کر رضت ہوئے۔اس کو ابن السمان نے الموافقہ میں روایت کیاہے اور محب طبری نے ریاض النصر ویس بیان کیاہے۔(فضائل ابی بحرصد این ۵ من)

الحديث السادس والثلاثون بعد المائتين : عن الهمدائي عن على رضي الله تعالى عنه قال قلت لعلى ابن ابي طالب رضى الله تعالى عنه يا ابا الحسن مي

و الطريقة المحدية في حقيقة الطلع بالافضلية المحديثة في حقيقة الطلع الافضلية المحديثة في المحديثة المحد

فل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الذى لانشك فيه لعد لله ابو بكر بن ابى قحافة رضى الله تعالى عنه قلت ثمر من يا با الحسن قال نه قال أنى لانشك فيه والحدد لله عمر ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه اخرجه ابن

ا المان

ب التالياب (شرح مذابب الل سنة:١٩٨)

لحديث السابع والشلاثون بعد المائتين : عن عمار بن يأسر عن على رضى الله عنه إنعالى عنهما الا وقد عنه إنعالى عنهما الا وقد من الله وحق وحق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضى عنهم وجه الوجه ابن عساكر

ر بہت 237 صفرت عمار نے بیاس رصفرت علی رضی اللہ عندے راوی کدآپ نے فرمایا ''جس کسی نے وں بدار کھیے تنجین پر نشینت دی اس نے میرے اور اصحاب رسول اللہ تائیزائیڈ کے حق کا انکار کیا۔اس کو این

ے فی مما کرنے روایت کیا۔ ( تاریخ وشق ج ۴۴ ص ۳۷۸)

رت إلى الحديث الثامن والثلاثون بعد المائتين : عن ابن عباس عن على رضى الله تعالى عنه وضع عبر بن الخطاب على عنه وضع عبر بن الخطاب على ضي المريوة فتكففه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل ان يرفع وانا فيهم من ورائى فالتفت فاذا هو على رضى الله من من ورائى فالتفت فاذا هو على رضى الله

# والطريقة المحدية في هيئة القلع بالافعلية المحلية المحل

تعالى عنه فترحم على عمر دضى الله تعالى عنه وقال ما خلفت احدا احب الى الله عنه الله تعالى بمثل عمله منك وايم الله ان كنت لاظن ان يجعلك الله مع صحبيك وذاك انى كنت كثير ااسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول جئت انا و ابو بكر و عمر و خرجت انا و ابو بكر و عمر و خرجت انا و ابو بكر و عمر فن خرجت انا و ابو بكر و عمر فن فن صحيحه مع فان كنت لارجوا واظن ان يجعلك الله معهما اخرجه مسلم في صحيحه مع طريق سعيد بن عمر و الاشعثى -

الحديث التاسع والثلاثون بعد المائتين : عن ابن عباس عن على دض المتعالى عنه على دض المتعالى عنه على دض المتعالى عنه بمثل هذا اللفظ اخرجه مسلم في صحيحه ايضاً من طريق اليالم العتكر.

الحديث الاربعون بعد المائتين: عن ابن عباس عن على رضى الله تعالى عنهم مثل هذا اللفظ ايضاً اخرجه مسلم في صيحه ايضاً من طريق ابى كريب محمد

ہے استدر ہو۔ حدیث 240ءای کی مثل امام ملم نے ابو کریب محد بن العلاء کے طریات سے بھی اپنی سجیج میں روایت کیا۔ (سمجیم مسلم: ۲۳۸۹)

الحديث الثانى والاربعون بعد المائتين : عن على رضى الله تعالى عنه قال ان الله تعالى جعل ابا بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما حجة على من بعدهما من الولاة الى يومر القيامة فسبقا والله سبقا بعيدا واتعبا والله من بعدهما اتعابا شديداً اخرجه ابن السمان في الموافقة -

مدیث 242 حضرت علی رضی الله عند نے فر مایا: ''بلا شبدالله تعالیٰ نے شخیل کو ال کے بعد قیامت تک مدیث 242 حضرت علی رضی الله عند نے فر مایا: ''بلا شبدالله تعالیٰ نے شخیل کو الن کے بعد قیامت تک آنے والے عاکموں پر ججت بنادیا ہے قیم بخدالان دونوں نے بہت زیادہ سبقت عاصل کی اور قیم بخدا

#### 

الحديث الثالث والاربعون بعد الهائتين: عن على دضى الله تعالى عنه وقد مشى خلف جنازة و ابو بكر و عمر دضى الله تعالى عنهها فامها فقال اما انهها يعلمان ان افضل من يمشى امامها كفضل صلوة الرجل جمعة على صلوته وحده ولكنهما سهلان يسهلان الناس اخرجه ابن السهان في الهوافقة ايضاً مديث 243 ضرت كل ننى النون عند عبكر آپ ايك جنازه كرتيجه على بينا الوبكر وبيدنا عمرال مديث 243 ضرت كل ننى النون عند عبكرة إليا منوا يد دونول ما جباعة يمن كه جناز مديد آب آب آب أن تنها يؤهى جانو والى عائر والى يعلن والحد والى عائر والى كن تنها يؤهى جانو والى عائر المان كي تنها يؤهى جانو والى عائرول برائين يد دونول زم توسى كى نماذ با جماعت كى الى كى تنها يؤهى جانو والى عائرول برائيكن يد دونول زم توسى كى نماذ با جماع وجيمى ابن الموافقة عند والى برائمان في تنها يؤهى ابن الموافقة عند دونول برائم النفرة جن عاص 100)

الحديث الرابع والاربعون بعد الهائتين: عن على رضى الله تعالى عنه بنعو هذا اللفظ الاانه زاد في آخرة وهما امامان يقتدى بهما اخرجه ابن السمان في الموافقة ايضاً واورد هذه الاحاديث الاربعة الطبرى في دياض النضرة - عديث 244 - اى كي مثل ابن الهمان في ايك اورروايت كى باس ك آثريس يزائد بي مونول لائن اقتداء امام يمن - ان چارا عاديث كومب طبرى في رياض النفرة يمن ذكر كيا ب رونول لائن اقتداء امام يمن - ان چارا عاديث كومب طبرى في رياض النفرة يمن ذكر كيا ب (الرياض النفرة بيس ذكر كيا ب

الحديث الخامس والاربعون بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه اله كأن يقول ما لى ولهذا لحميت الاسود يعنى عبد الله بن سباء وكأن يقع في الم بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما وفي \_\_ انه كأن يفضل عليا رضى الله تعالى

الطريقة المحدية في هيقة القطع بالافضلية الموردة المعتب الطبرى في الرياض عنه على ابي بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما اوردة المعتب الطبرى في الرياض النطأ ثهر قال المحميت المزق الذي لا مشع عليه بجعل فيه السهن انتهى - ميث 245 صرت على في الذي الذي لا مشع عليه بجعل فيه السهن انتهى - ميث 245 صرت على في الدعن فرما يا كرت مجمح اس سے ب وورے كاب شيخز سيعنى عبد الله من مبارت مجانعت في في من الله عن زبان درازى مجا كرتا تھا۔ ايك الفرق من الذي من رفى الذي من من ثان من زبان درازى مجا كرتا تھا۔ ايك الفرق من بين بين من بين من الفرق من الفرق من بين من بين دوحا كردة واوراس مين في وغير وركها باتا على وغير وركها باتا الله من الله من وغير وركها باتا الله من من بين من بين دوحا كردة واوراس مين في وغير وركها باتا الله والمين الله من من بين من بين دوحا كردة واوراس مين في وغير وركها باتا الله والمين الله من من من بين من بين دوحا كردة واوراس من في وغير وركها باتا الله والمين الله من من من من بين من بين دوحا كردة واوراس من في وغير وركها باتا الله والمين الله من من من من من بين من بين من بين والله والمين من من وغير وركها باتا الله والمين الله من من وغير وركها باتا الله والمين الله والمين من من من من بين من بين والله والمين من من وغير وركها باتا الله والمين الل

الحديث السادس والاربعون بعد المائتين: عن الشعبى ان ابا بكر رضى الله تعالى عنه نظر الى على ابن ابي طالب رضى الله تعالى عنه فقال من سرة ان ينظر الى اقرب الناس قرابة من نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم واعظمهم عنه غناء واحظهم عندة منزلة فلينظر الى على ابن ابي طالب رضى الله تعالى عنه فقال على رضى الله تعالى عنه لان قال هذا انه لارء ف وانه لصاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الغاد وانه لاعظم الناس غناء عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في الغاد وانه لاعظم الناس غناء عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في ذات يده اخرجه ابن السمان - ميث 246 مامام من في يند وايت كيا كرضرت الوجر مديل في الله عند في من الله عنه أن الله عند في ماد او من من يور الله عند في من الله عند في ماد او من من ياده قرمايا المن عند الله عنه من الله عنه الله في الله في الله عنه الله في الله في الله عنه والله والله الله في الله عنه الله في الله في

## الطريقة المحدية في هيجة الطلع بالافتعلية كالمنافقة في المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة في المنافقة المنافقة

ابن السمان نے روایت کیا ہے۔ (الریاض النضر ہے اس ۱۳۰۰)

الحديث السابع والاربعون بعد المائتين: عن على رضى الله تعالىٰ عنه ع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ينادى مناد اين السابقون الاولود فيقول من فيقول ابو بكر الصديق رضى الله تعالىٰ عنه فيتجلى الله لابي بكر خاصة والناس عامة اخرجه ابن بشران -

مدیث 247 حضرت علی دنی الله عندے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا (روز محش)ایک منادی ندا کرے کا سابقین اولین کہال ٹیں؟ آپ فرمائیں گے وہ کوئ ؟ تو وہ کہنے لگا وہ سد اللہ ا صدیق دنی اللہ عند ٹیں پھراللہ تعالیٰ ابو بکر پر خاص تجلی فرمائے گادیگر لوگوں پر عام بجلی فرمائے گا، ا کوائن بشران نے روایت کیا۔ (مجموع ایز اومدیثیہ : ۳۹)

الحديث الثنامن والاربعون بعد المائنتين : عن على رضى الله تعالى عنه مرفوة بمثل هذا اللفظ اخرجه صاحب الفضائل وقال غريب -

عدیث 248 \_اس کی مثل ساحب الفضائل نے بھی دوایت کی اوراس کوعزیب کہا \_(الریاش النہ 21ھ ، 240)

الحديث التأسع والاربعون بعد المائتين : عن على رضى الله تعالى عنه ال جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصدق به ابو بكر رضى الله تعا عنه اخرجه ابن السمان في الموافقة -

مدیث 249 حضرت علی رضی الله عند نے فرمایا حضرت محدثات آنا سچائی نے کرآئے اور ابو بکر گا کی تصدیل کی رضی الله عند \_اس کو ابن السمان نے الموافقہ میں روایت کیا۔(الریاض المنفرانی عن ۱۶۵)

الحديث الخمسون بعد المأثتين : عن على رضى الله تعالى عنه بنحو هذا الله

## الريقة الحدية في هيئة القلع بالافعلية كالمالية المريقة المحدية في هيئة القلع بالافعلية

اخرجه صاحب فضائل الصديق رضى الله تعالى عنه مدیث 250\_ای کی مثل صاحب فضائل الصدیات نے روایت کی ہے۔(الریاض النظر وج ا

الحديث الحادي والخمسون بعد المائتين : عن عبد خير عن على رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخير ثلاثمائة وستون عصلة إذا اراد الله بعبد خيرا جعل فيه واحدة منهن فدخل بها الجنة قال ابو بكر رضى الله تعالى عنه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل في شيء منها قال نعم جميع من كل اخرجه في فضائله و اورد هذه الاحاديث الستة

الطبرى في دياض النضرة-

مدیث 251 حضرت عبد خیر حضرت علی سے اور و ور رول الله کالفیان سے راوی آپ نے فر مایا انتیر کی تین موسا فیصلتیں ہیں جب الدُیمی بندے سے خیر کا اراد و فر ما تا ہے تو ان میں سے ایک اس میں رکھ دینا ہے جس کے سبب وہ واخل جنت ہوجا تا ہے۔حضرت ابو بکرنے عرض کی بیار سول اللہ کا تیاج کیا میرے اعدان میں سے کوئی خصلت ہے تو آپ نے فرمایا ہاں تھارے اندرتو ساری کی ساری موجود یں۔اں وجی ساحب الفضائل نے روایت کیا۔ان چومدیثوں کومحب طبری نے ریاض النضر ویل

والرياض التغريق اص١٢٨)

الحديث الشانى والخمسون بعد المائتين : عن على ابن الى طالب رضى الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لابى بكر رضى الله تعالى عنه يأابابكر ان الله اعطاني ثواب من أمن به منذ خلق أدم عليه السلام الى أن بعثني وأن الله اعطاك ثواب من أمن بي بعثني الى أن تقوم الساعة اخرجه الحلقي -

عطافر مایا ہے جو گلیق آدم علیہ السلام سے لے کرمیری بعثت تک اللہ پر ایمان لایا ہے اور ویٹک الد نے تہرین ہراس شخص کا ثواب عطافر مایا ہے جومیری بعثت سے قیام قیامت تک مجھے پر ایمان لائے گا۔اس کوسلفی نے دوایت کیا۔ (الریاض النضر 3 ج اص ۸۸ مدیث ضعیف)

الحديث الثالث والخمسون بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه مرفود بمثه اخرجه الملاء.

مدیث 253 ملاء نے ای کی شل حضرت کل رضی اندعنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے۔ (الریاض النفر) ج اص ۸۸)

الحديث الرابع والخمسون بعد المائتين : عن على دضى الله تعالى عنه مرقود يمثله اخرجه صاحب فضائل الصديق رضى الله تعالى عنه و اورد ما الاحاديث الثلاثة .... في رياض النضرة .

مدیث254 مای کی مثل ساحب فضائل الصدیل نے حضرت علی سے مرفو مأروایت کی ہے ان قبل امادیث کوئیب طبری نے ریاض النضر و میں بیان کیا ہے ۔ [ الریاض النضر و ج اص ۸۸]

الحديث الخامس والخمسون بعد المأنتين: عن على رضى الله تعالى عنه الدكر الصالحون فحى هلا بعمر قال ما رأيت احداً بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حين قبض احمد ولا اجود من عمر اخرجه الطبراني و اورده الم حجر في الصواعق.

مدیث 255 مضرت علی رضی الله عند نے فر ما بیاجب نیکول کا ذکر ہوتو حضرت عمر کا ذکر ضرور کردہ ہا فر ما یا میں نے رمول اللہ کا تنافیز کی ظاہری و فات مبارکہ کے بعد حضرت عمر سے زیاد ہ کئی شخص کو قال

الطريقة المحدية في هيقة القلع بالافتعلية \ الله المسالة على المسالة ا

الحديث السادس والخبسون بعد المائتين: عن ابن شهاب عن على رضى الله تعالى عنه انه قال ان ابا بكر رضى الله تعالى عنه احق الناس بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانه لصاحب في الغار و ثانى اثنين و انا لنعرف شرفه و لقد امر و درسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلوة للناس لعرف شرفه و لقد امر و درسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلوة للناس وهو حى اخرجه موسى بن عقبة صاحب المغازى في مغازيه في ضمن حديث طويل و اورده الطبرى في رياض النضرة وقد مر مضمون هذا الحديث عن عبد الرحن بن عوف عن على رضى الله تعالى عنه.

مدیث 256 ماین شہاب حضرت کی رضی اللہ عند سے راوی آپ نے فرمایا" بلا شیدر سول اللہ تا تا آتا ہے۔ بعد صفرت الو بحرضی اللہ عندلوگول میں خلافت کے سب سے زیاد و حقد اریں اور صفور کے فار کے ساتھی

ا بنی مغازی میں ایک طویل مدیث کے تعمن میں روایت کیا ہے رطبری نے ریاس انتشر ہیں ذکر کیا ہے۔ اس مدیث کامنتمون عبد الرحمن بن عوف عن طی رضی اللہ عند کی روایت سے پہلے بھی گزرچا

بر (الرياض النظرية ج اص ١٢٨)

الحديث السابع والخيسون بعد المائتين : عن على دضى الله تعالى عنه قال عند والحديث السابع والخيسون بعد المائتين : عن على دضى الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عمر بن الخطاب سرج اهل الجنة فبلغ ذالك عمر دضى الله تعالى عنه فقام في جماعة من الصحابة حتى اتى علياً دضى الله تعالى عنه فقال انت سمعت دسول الله صلى الله عليه وآله

الرية المرية المحرية في هيئة الله المائلة المائلة قال نعم اكتب لى خطك وسلم يقول عمر ابن الخطاب سراج اهل الجنة قال نعم اكتب لى خطك فكسب له بسم الله الرحن الرحيم هذا ما ضمن على ابن ابي طألب لعبرالا الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبرئيل عليه السلام عن الله تعالى ان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه سراج اهل الجنة فأخذه واعظاها احدا ولادة وقال اذا انا مت وغسلتموني و كفنتهوني فادرجوا عنا معى حتى القي بها دبي فلها اصيب غسل و كفن و ادرجت معه في كفنه و دفر اخرجه ابن السهان في الموافقة و ديث و المائية المؤلفة و و كفن و ادرجت معه في كفنه و دفر عديث و يترب الموافقة و مديث و المدين و الموافقة و مديث و المدين و المدين و مديث و

خطاب جنتیوں کے پڑاغ میں۔ یہ بات صفرت عمر ذی اللہ عندکو پکنجی آپ سحابہ کی جماعت میں ع کورے ہوئے ۔ یہا تک کہ صفرت علی فی اللہ عند کے پاس آئے اور اندر فر مایا۔ آپ نے دہل الا علیقائی کو یہ (مذکورارشاد) فر ماتے ہوئے سنا ہے؟ صفرت علی نے کہا۔ بی بال صفرت عمر نے کہا آئے اپنی تحرید کھے دیجئے ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے لئے تھا 'بہم اللہ الرحمن الرحیم' یہ وہ بات جس کے علی بن ابی طالب عمر بن خطاب کے لئے ضامی میں (علی) نے دبول اللہ ہے روایت لگا رمول اللہ نے صفرت جبر ئیل سے روایت کی ہے اور صفرت جبر ئیل نے اللہ عروایل ہے روایت لگا عمر بن خطاب جنتیوں کے پڑاغ میں ۔ صفرت عمر نے اس تحریر کو لیا اور اپنی اولا و میس سے کی گؤ۔ ہوتے ارشاد فر مایا''(دیکھو!) جب میں فوت ہوجاؤں اور تم لوگ بھے غمل کھن دے چھوا اللہ کو میں ہے کہ کو اللہ کو میں اس اس کو میں اس کے دفن کرایا وکھن کا سلمان نے ''الموافقہ'' میں روایت کیا۔ (الریاض النظر وجس سے اللے وقی کو دفن کرایا اس کو این الممان نے ''الموافقہ'' میں روایت کیا۔ (الریاض النظر وجس سے اللہ واقو آپ کے ساتھ اس دوایت کیا۔ (الریاض النظر وجس سے اللہ اللہ کو دفن کرایا

الحديث الثامن والخمسون بعد المائتين : عن مطرف قال لقيت عليا فقال

و العريقة المحمدية في حقيقة العلم بالافعلية

ياا باعبدالله ما ابطأ بك عنا احب عنمان رضى الله تعالىٰ عنه اما ان قلت ذاك لقدان اوصلنا للرحيح و انفاناً للرب اخرجه في الصفوة .

سے 158ء مطرب نے بہا میں حضرت علی دنی اللہ عنہ سے استسوں مدیث 258ء مطرب نے بہا میں حضرت علی دنی اللہ عنہ سے ملاتو آپ نے جھے سے فرما یاا سے الاعمدا طا آپ وئی چیز نے مجت عثمان میں ہم سے پیچھے کر دیا ہے۔ سننے تو کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ عثمان ہم میں سے سب سے بڑھ کر صلہ رحمی کرنے والے اور اللہ کے لئے فرج کرنے والے میں ۔اس موصفوی میں روایت کیا۔ (الریاض النظر ہوس ۲۰۹)

الحديث التاسع والخمسون بعد المائتين : عن على ابن ابى طالب رضى الله تعالى عنه انه قال يا رسول الله من اول من يحاسب يوم القيامة قال ابو بكر رضى الله تعالى عنه قال ثم من قال عمر رضى الله تعالى عنه قال ثم من قال عمر رضى الله تعالى عنه قال ثم من قال التياعلى قلت يا رسول الله اين عثمان قال الى سألت عثمان حاجة سرا فقضاها مرافسالت ان لا يحاسب عثمان اخرجه الحافظ ابن بشران -

مدیث 259 رضرت علی رضی الله و نه سے روایت ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی قامت کے دن سب سے پہلے میں کا حساب لیا جائے گافر مایا ابو بحر کا عرض کی پھر؟ فر مایا عمر کا عرض کی پھر؟ فر مایا عمر کا عرض کی پھر؟ فر مایا میں نے حضرت پھرا فر مایا میں نے حضرت عشمان کا؟ فر مایا میں نے حضرت عشمان سے اور اور از کسی حاجت کا موال کیا تو انہوں نے اسے لوگوں سے چھپا کر بی پورا کر دیا تو میں فران کے دوایت نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ عشمان کا حماب نہ لیا جائے۔ اس کو حافظ ابن بشران نے روایت میار (مجموع) آجزاء حدیثہ: ۹۳)

الحديث الستون بعد المائتين: عن على رضى الله تعالىٰ عنه انه قال قلت يا رسول الله من اول من يدعى للحساب قال انا اقف بين يدى ربى يوم القيامة ماشاء الله ثمر اخرج وقد غفر الله لى قلت ثمر من يا رسول الله صلى الله عليه

الطريقة المحمدة في هيئة الطلاعة الأنسانة المحمدة في المنسلة المحمدة في المنسلة المحمدة في المنسلة المحمدة في المنسلة والله وسلم قال ثمر الله له قلت ثمر من يا رسول الله قال ثمر عمر يقف مثل ما وقف ابو بكر مرتين ثمر يخرج وقد غفر الله له قلت ثمر من يوسول الله فلت ثمر من يقف مثل ما وقف ابو بكر مرتين ثمر يخرج وقد غفر الله له قلت ثمر من يوسول الله قال ثمر انت يا على قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاين عثمان وجل ذو حياء سألت وفي ان لا يقف للحساب نشفظ فيه اخرجه ابن السهان في الموافقة.

مدیث 260 مضرت علی رضی الله عند نے فرمایا یک نے حضور علید السلام کی بارگاہ میں عرض فا اقتامت حماب کے لئے سب سے پہلے کئے بلایاجا ہے گا؟ فرمایا میں اس دن جب تک الله چا ہے گا اس حال میں کدو ہ جھ بدا پنی رحمت تام کر چا اولا الله علی رحمت تام کر چا اولا الله علی کے عنور کھ وار بی کا الله علی الله علی رحمت تام کر چا اولا الله علی موجود کی یا رسول الله بھر کو ان ہوگا؟ فرمایا پھر ابو بحر میری طرح دو گا الله کی بارگاہ میں کھرے دائے وار بھی الله معظورت یا فائد تو لوائے گا۔ میں نے عرض کی پھر کو ان ہوگا؟ فرمایا پھر عمر والو پھر گا الله وو گا اور الله الله معظورت یا فائد تو الله بھی ہوئے ہوئے گا الله واللہ میں کھرے کا ایس پھیرے گا۔ میں نے عرف کا کو ان ہوگا اور الله عنمان کہاں رو بھی الله عنمان کہاں رو بھی الله عنمان کہاں رو بھی الله عنمان بڑے با حیا شخص ہیں ۔ میں نے اللہ سے عرف کی کو عشمان حماب کے لئے دکھرے ہول آلا الله وافقہ ''۔
نے ان کے تی ہیں میری مفارش قبول فرمائی ۔ ابن السلمان 'الله وافقہ ''۔

(الرياض النضرة ج ١٠٠٠)

الحديث الحادي والستون بعد المائتين: عن محمد بن حاطب قال سمعت على رضى الله تعالى عنه يقول ان الذين سبقت لهم منا الحسنى عثمان اخره الحامكي و اور دهن والاحاديث الخمسة المحب الطبرى في رياض النضرة وديث 261 في دن ما طب نفر مايايس في ضرت على في الدعن و فرمات و و المائيس المحب العادي و المائيس المحب ا

الطریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافصلیة کی الطریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافصلیة کی الفریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافصلیة کو الله عند اس کوارن جم مکی الله عند اس کوارن جم مکی الله عند اس کوارن جم مکی فی الله عند اس کوارن جم مکی فی الله عند الله کی الله عند الله کاروایت کیا الله بال کیا ہے۔
فروایت کیا الله بالی بالی الله بالله کیا ہے۔
(امالی ابن اسحاق: ۱۰۱۳ الله ابن البی عاصم: ۱۰۱۵)

الحديث الثاني والستون بعد المأئتين : عن على رضى الله تعالى عنه انه قد اخبروني من اشجع الناس قالوا انت قال اما اني ما بارزت احدا الاانتصفت منه ولكن اخبروني بأشجع الناس قالوا لا نعلمه فمن قال ابو بكر رضي الله تعالىٰ عنه اله لما كأن يومر بدر فعملنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .... من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لئلا يهوى اليه ..... فو الله ما دنى هذا احد الا ابو بكر شاهر بالسيف على رأس لرسول الله صلى الله عليه وأله وسلم لا يهوى اليه احدالا اهوى اليه فهذا اشجع الناس قال على رضى الله تعالى عنه ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واخذاته قريش وهذا بجاءة وهذا يتلتله وهمر يقولون انت الذي جعلت الإلهة الهأ واحدا قأل فوالله ما دنى منا احد الا ابو بكر رضى الله تعالى عنه يضرب هذا ديجاء هذا ويتلتل هذا وهو يقول ويلكم اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله ثمر دفع على رضى الله تعالى عنه بردة كأنت عليه فبكي حتى خضلت لحيته ثمر قال انشد كم من أل فرعون خير امرابو بكر فسكت القوم فقا الاتجيبوني فقال قو الله لساعة من ابي بكر رضى الله تعالى عنه خير من مثل مؤمن أل قرعون ذالك رجل يكتم ايمانه وهذا رجل لقلن ايمانه اخرجه البزار في مسنده و اوردة السيوطي في تأريخ الخلفاء له.

مدید 262 حضرت علی رضی الله عند نے لوگول سے فر مایا مجھے بتاؤ تو لوگول میں سب سے بہادر کو ان

و الطريقة الحدية في هيقة القلع بالافعلية المحالية المحالي ہے؟ انہوں نے جواب دیا آپ آپ نے فرمایا میں تواہیے ہم پلدسے ہی مقابلہ کرسکتا ہول کیکن مجھے بناؤل كولۇل يىل سېرى بىيادركون بى دلۇك نے كہا جى تميى على نيىل آپ فرمائية آپ نے فر ما یا و <sub>و</sub>حضرت الوبکریں کہ جب بدر کا دن تھا تو ہم نے رمول اللہ کا طاق کے لئے ایک سائیان بنایااور تجا کہ مشرکوں کو تملہ کرنے ہے رو کئے کے لئے رمول اللہ تا ٹیزان کے ساتھ کون رہے گا۔اللہ کی قسم ابو کج کے علاوہ ہم میں سے کوئی بھی اس کام کیلئے آگے مذیرُ ھا۔آپ رضی اللہ عنہ نتگی تلوار لے کر رمول اللہ کاللے کی خاطر پہرہ دیتے رہے تھی مشرک کو قریب بھٹلنے بھی ند دیتے جو آتا مار بھٹاتے تو یہ بیل عظیم بہادہ حضرت علی نے (مزید کہا) قیم بخدا میں نے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کو اس حال میں ویکھا کہ قریق نے آپ کو گیر رکھا ہے کو ٹی ادھر مینچ رہا کو ٹی ادھر کینچ رہا ہے۔اوروہ کہتے تھے تم بی وہ ہو جوایک مذاک ماننے ہوقتم بخداا ہے میں ہم میں سے کوئی بھی آگے نہ بڑ ھاسواا بوبر کے کہ آپ ان ظالمول کو بھوت تمام بٹاتے رہے اور فرماتے کے تماری خرابی ہو کیا تم ایسے تخص کو قبل کرو گے جو سرف یہ مجے کرم ا رب الله ہے پھر حضرت علی رضی الله عند نے اپنی جاد رکو اسپنے او پر ڈال لیااوررو نے لگے \_ بیا فک کا آپ کی دادھی مبارک بھیک تھی۔ پھر فرمایا بھلا بتاؤ تو آل فرعون میں سے ایمان لانے والے ایک شخص ایجے یا حضرت الو بکر؟ لوگ خاموش رہے \_ فرمایا مجھے جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ اللہ کی فرم ابو بركاايك بل الى فرعون كے مومن سے اچھاب و و تخص اپناايمان چھياتے تھے۔ اوريه برملاا قبل کرتے تھے۔اس کو ہزار نے مند میں روایت کیا اور امام سیوطی نے اپنی تاریخ الخلفارین ڈکا كيا\_ (منديزار:۲۱) معص ١١)

الحديث الثالث والستون بعد المائتين : عن ابن ابي ليلي قال قال على رض الله تعالى عنه لا يفضلني احد على ابي بكر و عمر الا جلدته جلد المفترين اوردا السيوطي في تأريخ الخلفاء .

مدیث 263 ۔ ابن ابی مینی ہے دوایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے فر مایا مجھے کو تی بھی تھیں ،

الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية كالمستحديدة في حقيقة القطع بالافضلية المستحديدة في حقيقة القطع بالافضلية المستحدد و المستح

الحديث الرابع والستون بعد المائتين: عن ..... بن سبرة قال قلنا لعلى دضى الله تعالى عنه فقال الله تعالى عنه فقال ذاك امراء وسمالا الله تعالى الصديق على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم لانه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضيه لديننا فرضيناه لدنيانا اخرجه الحاكم و اور دلا ابن حجر في الصواعق المحرقة ثم قال اسناده

سیٹ 264 نزال بن سیدہ نے فرمایا ہم نے حضرت کی رضی اللہ عند سے کہا ہمیں حضرت الو بحرکی

ہات کچھ بتائے قوفر مایا بیدو وفر دہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محد کاللہ آئے گئی زبان پر جن کے نام صدیات

رکھا ہے ۔ کیونکہ یہ رسول اللہ کالٹہ آئے کے خلیف میں حضور علیہ السلام نے ان کو ہمارے دین کے لئے پرند

فرمایا ہے تو ہم نے انہیں اپنی دنیا کے لئے بھی پرند کرلیا۔ اس کو حاکم نے روایت کیا اور ابن جحر نے

سواعی عرفہ میں ذکر کر کے کہا اس کی استاد جید ہے ۔ (الصواعی المحرفہ ص ۲۰۱ الفصل ثانی فی ذکر

طال الی بی بی ان کرکر کے کہا اس کی استاد جید ہے۔ (الصواعی المحرفہ ص ۲۰۱ الفصل ثانی فی ذکر

الحديث الخامس والستون بعد الهائتين: عن اسيد بن صفوان .... له صحبة قال قال على ابن ابي طالب رضى الله تعالى عنه والذي جاء بالصدق عليه الصلوة والسلام وصدق به ابو بكر الصديق دضى الله تعالى عنه اخرجه ابن عساكر ويدث 265 "بيد بن صفوان محالي ربول التي ترمايا كرضرت على في الدعنه في مايا محالي المعالى عند المراك في الدعنه في مايا محال في الدعنه في مايا محال في الدعنه في الله عند المراك في تصديل كرف والحضرت الوبكر صديل في الله عند المراك في تصديل كرف والحضرت الوبكر صديل في الله عند المراك المراك في الله عند المراك في المراك في تعديل المراك في الله عند المراك المراك في الله عند المراك المراك في الله عند المراك في المراك في المراك في الله عند المراك في الله عند المراك في الله عند المراك في الله عند المراك في المراك في المراك في الله عند المراك في المراك في الله عند المراك في ال

## . و الطريقة الحديث في هيئة القطع بالافضلية

الحديث السادس والستون بعد المائتين : عن على رضى الله تعالى عنه انه دخل على الله بكر رضى الله تعالى عنه الله دخل على ابى بكر رضى الله تعالى عنه وهو مسجى فقال ما اجد القى الله بصحيفته احب الى من هذا المسجى اخرجه ابن عساكر

مدیث 266 مضرت علی رضی الله عند حضرت ایو بخر کے جمد مبارک کے پاس مگئے حضرت ابو بخر مکفون تھے ۔ حضرت علی نے کہا کوئی ایسا نہیں جس کے اعمال لے کر مجھے بارگاہ الٰہی کی حاضری اس مکفون سے زیاد وجموب ہو۔اس کو ابن عما کرنے روعایت کیا۔ (تاریخ دمشق ج ۳۰مس ۳۴۲)

الحديث السابع والستون بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه قال والذى نفسى بيده ما استبقنا الن خير قط الا اسبقنا اليه ابو بكر رضى الله تعالى عنه اكرجه الطبراني في الاوسط و اورد هذه الاحاديث الثلاثة السيوطى في تاريخ الخلفاء.

مدیث 267 حضرت علی نبی الله عند نے فرمایا ای ذات کی قسم جمل کے دست قدرت میں میری عان بہم نے بھی کوئی خیر کا کام مذکعیا مگر حضرت ابو بگر اس میں ہم پر مبتقت لے گئے ۔ رضی الله عند اس کو طبر انی نے اوسط میں روایت کیا۔ ان تین احادیث کو امام میوطی نے تاریخ الخلفاء میں ڈکھا ہے۔ (انتجم الاوسط: ۱۳۸۸)

الحديث الشامن والستون بعد المائتين: عن على ابن ابي طالب رضى الله تعالى عنه قال مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاشتد مرضه قال مروا ابابكر فليصل بالناس قالت عائشة رضى الله تعالى عنها يارسول الله انه رجل رقيق اذا قام مقامك لعريستطع ان يصلى بالناس فقال مرى ابا بكر فليصل بالناس فانكن صواحب يوسف فاتلا فعادت فقال مرى ابا بكر فليصل بالناس فانكن صواحب يوسف فاتلا الرسول فصلى بالناس فى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اوردد

# الطريقة الحدية في هيقة القطع بالافتعلية كالمناهجة العلمية المناهجة العلمية المناهجة المناعجة المناهجة المناهجة

السيوطي في تأريخ الخلفاء له

مدیث 268 حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عند نے فر مایا کدجب رسول الله کالتائی کا مرض برحه محیا تو آپ نے فرمایا ابو برکو کہ لوگول کو نماز پڑھائیں مید و عائشہ نے عرض کی بیار بول اللہ و ورقیق القلب تتنفی یں ۔آپ کے مقام پر کھڑے ہو کرلوگول کو نماز پڑھا نہیں پائیل گے۔فرمایا تم ان کو کہوکہ وہ لوگول فی امامت کریں مصرت عائشہ نے پھر وہی عرض کی حضور علیدالسلام نے فرمایا تم اُن کو یہ حکم بتفاوتم عورتين يوسف كى جمشر جو \_ بحر صرت الوبكر كو قاصد نے آخر يد پيغام ديا تو آپ نے حضور عليه الملام کی زندگی ہی میں لوگوں کو نماز پڑھائی۔اس کو امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں بیان کیا ہے۔( تاریخ الخلفاء س ۵۸ السواعق المحرقة ص ۵۹ ،الریاض النضر وص ۷۹ )

الحديث التأسع والستون بعد المائتين: عن على رضى الله تعالىٰ عنه قال لقد امر النبي صلى الله عليه وآله وسلم اباً بكر رضي الله تعالى عنه ان يصلي بالناس واني لشاهد وما انا بغائب .... فرضينا لدنيانا ما رضي به النبي

صلى الله عليه وآله وسلم لديننا اخرجه ابن عساكر.

مدیث 269 حضرت علی رضی الله عند نے فر مایا بیٹک حضور علید السلام نے حضرت الو برکر کو لوگول کی امامت كرنے كا حكم ديا مالانك يس بھى وين موجو د تھا تو حضور بنى كريم عليدالسلام نے جس كو جمارے دن کے لئے بیند کیا ہم نے اسے اپنی دنیا کے لئے بھی پند کرلیا۔ اس کو ابن عما کرنے روایت

كليـ ( تاريخ دشق ج مس ٢٧٥)

الحديث السبعون بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه قال كنا اصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم لانشك ان السكينة تنطلق على لسأن عمر رضى الله تعالى عنه اخرجه ابن منيع في مسنده.

مدیث 270 مِسْرت علی فی الله عند نے فر مایا ہم اسحاب محد اس بات میں کوئی شک نہیں کرتے تھے

کے الطریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافعدیة کی المحدیث کی المحدیث کی المحدیث کی المحدیث کی المحدیث کی المحدیث کی دوایت کیا کی حضرت عمر کی زبان پرسکیند نازل ہوتا ہے۔ اس کو این مدیع نے اپنی مندیس روایت کیا ہے۔ (اتحات الحجرة اللبومیری: ۱۵۷۷)

الحديث الحادى والسبعون بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه قال الا ذكر الصالحون في هلا بعمر ماكنا بنعد ان السكينة تنطلق على لسان عمر رضى الله تعالى عنه اخرجه الطبرائي في الاوسط و اوردهما السيوطي في تارع الخلفاء له.

مدیث 271 حضرت علی نے فرمایا جب نیکول کاذ کرئیا کروتو حضرت عمر کاذ کربھی ضرور کیا کرو کیونگری اس بات کو بعید نیس جانبے تے کدلسان عمر پر سکینه نازل ہوتا ہے (طبرانی) ان دونول مدیثول| امام بیوطی نے تاریخ الخلفاء میں بیان کیا ہے۔(المجم الاوسط: ۵۳۹ باب من اسمرتحد)

الحديث الثانى والسبعون بعد المائتين : عن على رضى الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لو كأن عندى اربعون بنا لزوجت عثمان واحدة بعد واحدة لا تبقى واحدة منهن واحدة اخرجه ابوحث عربن شاهين.

مدیث 272 حضرت علی رضی الذعند نے فرمایا میں نے حضور عبیدالسلام کو فرماتے ہوئے سا ہے گا میری چالیس بیٹیال بھی ہوتیں تو میں میکے بعد دیگر انہیں حضرت عثمان کے نکاح میں وے دا یہا فنگ کدان میں سے کوئی بھی باقی مدر ہتی سال کو ابو خص عمرا بن شامین نے روایت کیا ہے۔ (قرا مذاہب الل البنة : ۹۰ باب فضیلة عثمان بن عفان ؓ)

الحديث الثالث والسبعون بعد المائتين : عن على دضى الله تعالى عن مرفوعاً بمثله الشه تعالى عه مرفوعاً بمثله اخرجه ابن السمان و اور دهما المحب الطبري في رياض النظرة مديث 273 ـ ابن السمان نے ای کی مثل مرفوعاً دوایت کی ان دونوں مدیثوں کومب فبری ما

# الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية \ المالي النفلية \ والمريقة المحديدة في حقيقة القطع بالافتعلية \ المالي النفرة عن رياض النفرة عن المان كياب ر (الرياض النفرة عن

الحديث الرابع والسبعون بعد المأثنين : عن على دضى الله تعالى عنه مرفوعاً مثله اخرجه ابن عساكر و اوردة السيوطى في تأريخ الخلفاء له.

حدیث 274\_این عما کرنے ای کی مثل روایت کی ہے اور امام بیوٹی نے اے تاریخ الخلفاریس ذکر کیا ہے۔ ( تاریخ ومثق ج ۴۴ ص ۱۰۸)

الحديث الخامس والسبعون بعد المائتين: عن على دضى الله تعالى عنه انه
قال الا انه بلغنى ان رجالا يفضلونى عليهما اى على ابى بكر و عمر دضى الله
تعالى عنهما فمن وجدته فضلتى عليهما فهو مفتر عليه ما على المفترى الا ولو
كنت تقدمت فى ذلك لعاقبت لا وائى اكرة العقوبة قبل التقدم اخرجه

مدیث 275 حضرت علی رضی الله عند نے فر مایا نے بر دار! مجھے معلوم ہوا ہے کہ کچولوگ مجھے شیخیان پر فنیلت دیسے بیں جس کو میں نے ایسا پایا تو اس پر مفتری والی سزایعنی ای کوڑے لیس کے سنوا اگر یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوتا تو ایسوں کو ضرور سزادیتا لیکن میں بتانے سے پہلے سزاد سینے کو نالبند کرتا

بول اس تُوذهبي في روايت كيا (والحد الله) \_ (السنة الن الجي عاصم: ٩٩٣ ج ٢ ص ٣٤٩)

الحديث السادس والسبعون بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه انه قال لا اجداحدا فضلني على ابي بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما الاجلدته حد

المفترى اخرجه الدار قطتي

مدیث 276 رصنرت علی دنی الله عند نے فر مایا۔ خبر دارا مجھے مجھے شیخین پرفسیلت دیسے ہیں جس کو میں نے ایساپایا تو اس پرمفتری دالی سزایعنی ای کوڑے لئیس گے۔

الحديث السابع والسبعون بعد المأنتين : عن على رضى الله تعالى عنه ان

المرية المحمد الشهرية المعلمة المناس مر بنفر يسبون الشيخين فاخبر عليا رضى الله تعالى عنه وقال لو لا انهم يرون انك تضهير يا اعلنوا ما اجتروا على ذلك فقال اعوذ بالله رحمها الله تعالى ثم نهض فاخل بيد ذلك الهخبر و دخل الهسجد فصعا المنبر ثم قبض على لحيته وهي بيضاء فجعلت دموعة تتحور على لحيته وجعل الهنبر ثم قبض على لحيته وهي بيضاء فجعلت دموعة تتحور على لحيته وجعل ينظر للتباع حتى اجتمع الناس ثم خطب خطبة بليغة من جملتها ما بال اقوام يذكرون اخوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحب وسيدى قريش و ابوى الهسلمين و انا عما يذكرون برى وعليه مناقب عما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمران وينهيان ويقضيان ويعاقبان ولا يرى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يأمران وينهيان ويقضيان ويعاقبان ولا يرى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كرأيهها دأيا ولا يحى من عزمهها في امر الله تعالم وسلم كرأيهها دأيا ولا يحت كعبهها حبالها يرى من عزمهها في امر الله تعالم وسلم كرأيهها دأيا ولا يحت كعبهها حبالها يرى من عزمهها في امر الله تعالم وسلم كرأيهها دأيا ولا يحت كعبهها حبالها يرى من عزمهها في امر الله تعالم وسلم كرأيهها دأيا ولا يحت كعبهها حبالها يرى من عزمهها في امر الله تعالم وسلم كرأيهها دأيا ولا يحت كعبهها حبالها يرى من عزمهها في امر الله تعالم وسلم كرأيهها دأيا ولا يحت كعبهها حبالها يرى من عزمها في امر الله تعالم وسلم كرأيهها دأيا ولا يحت كعبهها حبالها يورى دورو كله و يرى دورو كله كرأيهها دأيا ولا يحت كعبهها حبالها يرى من عزمها في امر الله تعالم ويتورى دورو كله و يرى دورو ك

وقبض وعو عنهما راض والمسلمون عنهما راضون فما تجاوزا في امرم

وسيرتهما ورأيهما رأى رسول الله صلى االله عليه وآله وسلم وامره في حيأته

وبعداموته فقبضا على ذلك رحمهما الله تعالى فو الذي فلق الحب وبرأ الثما

لا يحيهما الا مومن فاضل ولا يبغهما الا اويخا لفهما الا شقى عما رق وحب

قربة وبغضهما مروق ثم ذكر امر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لانيبا

رضي الله تعالىٰ عنه بالصلوٰة وهو يرى فكان على رضي الله تعالىٰ عنه ثم ذاً

انه بايع ابا بكر رضي الله تعالى عنه ثمر ذكر استخلاف ابي بكر لعمر رضيا

تعالى عنه ثمر قال الاولا يبلغني عن احدانه يبغضهما الاجلداته حداله فاز اخرجه ابو ذر الهروى مديث 277 ضرت على في الدعندك بارك دوايت بكدايك شخص كجرا يجوالي أول كما

العريقة المدية في هيقة القلم بالانشلية ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ مِنْ الْعُلَمَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعُلَمَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعُلَمَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ ے گزرا جو تیخین w کو سب وشمتر کررہے تھے اس نے آ کر حضرت کل رنبی اللہ عند کو بتایا اور کہا اگر وہ لُوَّكَ يه جانعة تهيجس بات كووه على الاعلان كررب بين \_آپ اس كو پوشيده ركھتے بيں تووه اس كى جراء ت مذكرتے آپ نے كہا يل الله كى بناه ما نكتا ہول اللہ تينين پررتم فرمائے بھرا نھے اس مخبر كاباتھ پيروا داغل محد ہو کرمنبر پر جلوہ افروز ہوئے اپنی سفیدریش کو تھی میں لیا آپ کی آنکھوں ہے اشک روال او اور اب اب دار حی مبارک پر گرنے لگے۔آپ زیان مسجد کو دیجھتے رہے بہا شک کہ لوگ جمع یورول الله تا الله علی ان دو دینی مجائیول (پیارے ساتھیول) قریش کے ان دوسر دارول اور منمانوں کے ان دو ہمدردول کا بڑا ذکر کرتے ہیں۔ میں ان لوگول کی باتوں سے بیزار ہوں اور انیں اس پرسزا دینے والا ہوں شیخین تورسول الله تا پیانے کے سیے اور و فادار صحابہ بیں۔ وہ اللہ تعالیٰ كا وعام كام كرت الى كى نافر مانى سے منع كرتے تھے لوگوں كے فيصلہ كرتے بجرم كو سرا ديت تین کی پہنتے عوبی کی وجہ ہے آ قا کر نیم علیدالسلام الن دونول ہےسب سے بڑھ کرمجت کرتے تھے۔ آپ ملیدالسلام دنیاے ان سے راضی ہو کر گئے اور مسلمان بھی ان سے راضی تھے ۔ انہوں نے حضور علیہ الملام کے بیتے ہی بھی اور ظاہری پر دوفر مانے کے بعد بھی اپنے تھی معاملہ میں یا اپنی سیرت ورائے یں جمی جنور ملیدالسلام کی رائے وحکم سے تجاوز بند کیا اور ای شان پر و ہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس ذات کی قسم جس نے چھے ا گایاروح پیدائی ان سے مجت وہی کرتا ہے جومومن فاضل ہوتا ہے اور ان ے بغض و مخالفت و ہی رکھتا ہے جو دین سے لگلنے والا پر بخت ہوتا ہے ۔ان کی محبت و نیکی ہے ۔ان کا بخض بردینی ہے پھرآپ نے وکر فرمایا کہ دمول اللہ کاٹیا تا نے اپنی زندگی میں حضرت ابو کر کولوگوں کی المامت كاحكم ديا عالا فكدآب عليه السلام كوعلم تفا كه على بجي يبال موجود ٢ \_ بجريه ذكر كميا كه ين (على) نے دے اوبکر پر زوجت مجھی کی ہے۔ مجبر ذ کر کیا کہ صفرت ابوبکر نے اسپے بعد صفرت عمر کو نلیفہ مقرر کیا

کی الطریقة المحدیة فی هیئة القطع بالافصلیة کی روفین سے بغض رکھتا ہے وگرندیش الله فصلیة کی رفع مایا خبر دارا اب مجھے تھی کے بارے پر خبر مدینے کی و وقینین سے بغض رکھتا ہے وگرندیش الله مفتری والی سزا دول کا یعنی ای کوڑے راس کو ابوذر حروی نے روایت کیا۔ (السوائل الحراق من ۱۸۴)

الحديث الثامن والسبعون بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه بمثل هذا اللفظ اخرجه الدار قطني من طرق .

مدیث 278\_ای کو امام دارتھنی نے متعدد مندول سے روایت کیا ہے۔(الموتلف المختلف ہا۔ ص ۹۲)

الحديث التاسع والسبعون بعد المائتين : عن على رضى الله تعالى عنه انه قال لا يقضلنى احد على افي بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما الإجلدته حد المفقر اخرجه ابن عساكر

مدیث 279 مضرت علی رضی الله عند نے فرمایا کو لکی مجھے حضرت ابو برکر وعمر پر فضیلت مذد سے آگا میں اسے بہتان تراش کی سزا دول گا۔ اس کو ابن عما کرنے روایت کیا ۔ ( تاریخ ڈشق لاگا میں ۳۸۳، ج۳۴ ص ۳۷۵)

الحديث النهانون بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه ان رسول الله الله عليه وآله وسلم قال رحم الله ابا بكر زوجتى ابنته وحملتى الى دار الهم واعتق بلالا من ماله وما نفعتى مأل في الاسلام الا مأل ابى بكر احم الترمذي.

مدیث 280 حضرت علی رضی الله عندے روایت ہے کدر مول الله کا تُؤَثِّ نے فرمایا'' الله ابو بخریدار نازل کرے انہوں نے اپنی بیٹی میرے عقد میں دی ۔ مجھے دارالھجر تک میر ابو جھا ٹھایا۔ اپنار سے صفرت بلال رضی الله عند کو آز اد کیا۔ مجھے اسلام میں مواء ابو بخرکے مال کے کسی مال نے لفی ڈا

## اللريقة المحدية في هيقة القطع بالافضلية

ال وامام زمزى في روايت كيا\_ (سنن زمزى ١١٢: ١٥٥ ص ٩٣٣)

الحديث الحادى والنمانون بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما نفعنى مال قط ما نفعنى مال ابى بكر رضى الله تعالى عنه فبكى ابو بكر رضى الله تعالىٰ عنه فقال هل انا و مالى الا لك يا رسول الله اورده ابن كثير و اورد هذه الاحاديث السبعة ابن حجر فى الصواعق المحرقة.

سیٹ 281 حضرت علی رضی الله عندے روایت ہے کدرمول اللهٔ کاٹیا ٹی نے فرمایا جونع مجھے ابو بکر کے مال نے دیاو پھی مال نے ند دیا (یہ من کر) حضرت ابو بکررو دیے اور عرض کی ہیں بھی آپ کا ہوں میرامال بھی آپ کا ہے ۔ اس کو ابن کثیر نے روایت کیا۔ ان سات اعادیث کو علامہ بن جم مکی رحمت اللہ نے السوائی المحرقہ میں ذکر کیا ہے ۔ (السوائی المحرقہ ص ۲۰۱)

الحديث الثانى والثمانون بعد الهائتين: عن على دضى الله تعالى عنه قال قال وسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر لابى بكر و عمر دضى الله تعالى عنه مع الله تعالى عنه مع احد كما جبرئيل ومع الآخر ميكائيل عليهما السلام اخرجه احمد. مديث 282 حضرت على في الله عند عدوايت كرسول الله الله الله الوبكر ومركوفر ما يا تم ين عائد كرسول الله الله الله الله على المركوفر ما يا منه على الله على

الحديث الثالث والثمانون بعد المائتين : عن على رضى الله تعالىٰ عنه مرفوعاً اخرجه ابو يعلى .

ر ہوجہ ہو یعنی۔ مدیث 283 یا ای کی مثل ابو لیعلیٰ نے مرفوعا روایت کی ہے۔(مند ابی لیعلیٰ جا مہرہ،رقم:۳۸۰)

## الطريقة المحدية في حقيقة القلع بالافتعلية

الحديث الرابع والثمانون بعد المائتين: عن على رضى الله تعالى عنه مرفوة عشله اخرجه الحاكم و اورد هذه الاحاديث الثلاثة السيوطى في تاريخ الخلط له

مدیث 284 \_ ای کی مثل مائم نے مرفو مآروایت کی اور ان تین مدیثوں کو علامہ بیو طی نے تز الخلفاه میں ذکر کیا ہے ۔ (متدرک مائم: ۳۳۳، ج۳۴ س ۷۲)

الحديث الخامس والثمانون بعد المائتين : عن محمد بن عقيل بن على ال طالب رضي الله تعالى عنه انه قال يوما وهو في جماعة من الناس من ال الناس قالوا انت يا امير المومنين قال اما انى ما بازرت احدا الا انتصفت ولكن اشجع الناس ابو بكر رضى الله تعالى عنه لما كأن يومر بدر جعلنالو الله صلى الله عليه وآله وسلم عريشا وقلنا من يكون مع النبي صي الله وأله وسلم لئلا يصل اليه احدمن المشركين فو الله ما دني احد منا الااب رضى الله تعالى عنه شاهر السيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واجتمع عليه المشركون بمكة فهذا يتلتله وهمر يقولونا جعلت الالهة واحدا فو الله ما دني منا اليه احد الا ابو بكر رضي الله تعالى: يضرب هذا ويخاء هذا ويتلتل هذا ويقول ويلكم اتقتلون رجلا ان يقول الله ثمر قال على رضي الله تعالى عنه نشدة تكمر بالله امومن آل فرعون فع ابوبكر رضي الله تعالى عنه قال سكت القوم فقلا الا تجيبوني والله لسامة ابى بكر رضى الله تعالى عنه خير من ملاً الارض من مؤمن آل فرعون مؤم تع فرعون رجل يكتم ايمانه و ابو بكر رضي الله تعالى عنه رجل اعلن ا اخرجه ابن السمان في كتاب الموافقة.

الريقة الحدية في هيئة القطع بالانصلية ﴿ وَكُونَ اللَّهِ الْعُمِّدِيةِ فِي هِي العَالِمُ اللَّهِ الْعُمِّدِيةِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِي الللَّاللَّالِيلِيلِي الللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ مریٹ285 محد بن عقیل رضی الله عند ہے روایت ہے کہ ایک دن حضرت علی منبی اللہ عندلوگول کے مجمع ش تشریف فرما تھے ۔آپ نے فرمایا (بتاؤتو) لوگوں میں ب سے بہادرکون ہے؟ لوگوں نے ہوش گاے امیرالمؤنین آپ \_آپ نے فرمایا میل تو ہمیشدا ہے جمسر کو بی باقتہ ڈالٹا ہوں لیکن لوگوں میں ب بیادر حضرت ابو بحرضی الله عند ہیں ۔جب بدر کا دن تھا تو ہم نے حضور علیدالسلام کے لئے ایک مالبان بنایااور مشور و کیا کدر مول الله الثقافة کے ساتھ کون رہے گا تا کہ آپ تک کوئی مشرک یہ پینچ یائے تو فریدا ہمیں ہے وکی بھی آگے ندبڑ حاسواالو برکے کدآپ شمٹیر ہے نیام نے کرآپ علیہ السلام کا پہرو ہے لگے صنب علی رضی اللہ نے فر مهایا (ایک دفعہ) مکہ میں رمول الله کا الله الدور کین جمع جو گئے تُصِيرُ لَيْ آپُوَادِ صَرَّفِينِهِمَا كُونَى ادهم اورو و كبتے تھے تم ہی وشخص ہو جوایک مندا کے قائل ہو ۔اللہ کی فراہے میں جنور علید السلام کو بچانے کی ہم میں سے سوا ابو بکر کے کسی کو ہمت نہ پڑی ۔ آپ آگے الصاادم ان كو بنايا ادحر ان كو گرايا اورآپ لاكول كوفر ماتے تح تمارى خرابى ہوتم ايے مفی وَلَلَ رُو کے جوہر وت یہ کہتا ہے کہ میرارب اللہ ہے۔ پھر صنرت علی بنی اللہ عندنے فرمایا میں آسیں اللہ کی قسم دیتا ہوں بتاؤ' ۔ آل فرعون میں ہے ایمان لانے والاشخص اچھایا ابو پکر راوی نے کہا ال فامول رہے تو آپ نے فرمایا مجھے جواب میول نہیں دیتے ہواللہ کی قسم ابو بحر کاایک ہل موکن ال ذمون کی زبین بجرنیکیوں ہے بہتر ہے مومن ال فرعون الیے شخص تھے جواسیے ایمان چیپاتے تے ادرال بھرالیے شخص جو اپنے ایمان کا بیا نگ دخل اعلان کرتے تھے یاس کو ابن السمان نے 🕒 لاک الموافقة عن روایت کمیابه (ممند بز ارج ۳۳ ص ۱۴ رقم: ۲۷۱) العديث السادس والنمانون بعد المائتين : عن عمد بن عقيل عن على رضى الله

تعالى عنه بمثل هذا اللفظ اخرجه صاحب الفضائل و اوردهما الطبري في

مات 286 ماتی کی مثل محمد بن عقیل ہی ہے صاحب الفضائل نے روایت محیاا و ران وونوں مدیثوں

# کے الطریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافضلیة کی الفریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافضلیة کی محل کا المحلیق کی محل کا محل

قلت فجميع هؤلاء والرواة عن على كره الله وجهه ثلاثة و خمسون نفرا هم محمد ابن على ابن ابي طالب المعروف بأن الحنفية و ابو جحيفة و عبد خير والحسن بن على و صعصعة بن صوحان والنزال بن سبرة و سويد بن غفلة اسيدبن صفوان وعقيل ابن ابي طألب وسعيد ابن المسيب وعلقمة بن قيس و عبد الله بن سلمة و عبد الرحمن بن عوف، و ابو موسى الاشعرى و ابو الطفيل و زادان و ابو الجعل و ابو وائل واصبغ بن نبأتة و شريح القاضي و حسن البصري ابو الزنادوعمروبن حريث وابو مخبز وعبدالله بن كثير ويحيى ابن شدادوما بن زفر و على زين العابدين و محمد الباقر والحارث الاعور و الشعبي و زري جیش و ابو اسحاق و ابو مطرف و موسیٰ بن شداد و ابن عباس و جابر بن عا الله و ابن عمر و قيس الخارني و عمروبن سفيان ثابن ابى ليلى و ابو البخترى عطية العوفي والحكم بن حجل و كثير والدالحسن و الهمداني و انس و عماري يأسر وابن شهاب و مطرف و محمد بن حاطب و محمد بن عقيل و هذا يحسب اطلعنا عليه من الكتب الموجودة عندنا من بعضها لا كلها وقد قال الد العلامة الخرير القهامة الشيخ محمد اكره النصر پوري في كتابه السو بأحراق الروافض ان رواة افضلية ابي بكر على على رضى الله تعالى عنهماو في معناها عن سيدنا على كرمرالله تعالى وجهه نفسه قريب من مائة وعثرة نفرا فلا يشك منصف بل ذو فهم مطلقاً في ثبوت هذه الدعوي بالتواترور ان الرافضة الذين ادعوا تقيض هذه الدعوى مخالفون لما ثبت عن المعموا عندهم بالتواتر انتهى-

الطريقة المدية في هيئة القطع بالافعلية كالمالي الطريقة المدية في هيئة القطع بالافعلية (منت فرماتے بیں) میں کہتا ہول حضرت علی رضی اللہ عندے رسالہ میں مذکور یہ مدیش روایت كفواله 53 فراديل جويديل-1. محد بن على بن اني طالب المعروف ابن عنيفه 3.عبرخير 33312 JE 05.00 .4 5. صعصعه بن صوعان 7. مويد بن غفلة 6. زال بن سرة 9. عقيل بن اني طالب 8 ابرين صفوان 11. عظمة بن فيس 10. معيدين مييب 12. عبدالله بن سلمة 13 . عبدالرحمن بن عوف 15. ابواطفيل 14 الدموي اشعري 17. ايوالجعد 16 زازال 19. استع بن بناية 18. الووائل. 21. حن بصري 20. شريخ القانبي 23. غرون آيث 62/11/22 25. عبدالله بن كثير 151.24 26. يخي بن شراد 27. صلة بن زفر 28. على زين العابدين JUL# .29 31. شعبي 30. مارث اعور 32.زرى يېش 33. الواسحاق STANDARD STREET 35. موئ بن شداد 34. الومطرف فينفان المتراكاتية حراورا

| 256                                               | بال حقيقة القطع بالافضلية | الرية الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | 37. جابر بن عبدالله       | 36.ابن عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | 39. ئىس خارنى             | 38. ا.ان عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                   | 41.اين اني ليلي           | 40. عمرو بن سفيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                   | 43.عطية موني              | 42. ابولجتري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                   | 45. كثير                  | 44. حنم بن فجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                   | 1.47                      | 46. حمد انی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| P. Marie                                          | 49.ان شماب                | 48. عمارين ياسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 52. محد بن عقيل _                                 | 51. محد بن حاتم           | 50.مطرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| میں سے بعض متابوں سے تلاش کر کے وا                |                           | یای کے مطالع ہے جو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ية التحريرالفحامة شخ محمدا كرم نصر إدرى تماله     |                           | The state of the s |
| إكد حضرت على رضى الله عندے حضرت معلاً             | and the second second     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عداد قریب 120 افراد کے لئے ہے. آب                 | 1 2                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وعویٰ فضیلت کے توا تر کے ساتھ ثابت ہو۔            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ل كرتے يل روواس بات كے خلاف سا                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۔<br>_ کچوبھی شک ایس ہونا جاہے۔ان کا لاہ آ        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| # W. W. G. S. | · Salara Na Silar         | HEI SEMMONDER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

قال السيد السمهودي وجاء ذلك من جمع من طرق كثيرة بحيث بجزم م يتبعها بصدور هذا القول عن على رضى الله تعالى عنه ولهذا قال ابو الانه سمعت عبد الرزاق يقول افضل الشيخين بتفضيل على رضى الله تعالى

المرية المحدية في هيئة الفلية المناهم على رضى الله تعالى عنه وقال المناهم المناهم على رضى الله تعالى عنه وقال المنافظ السيوطى في يعمل عناهم المناهم على رضى الله تعالى عنه وقال المنافظ السيوطى في عمل رضى الله تعالى عنه المناهم على رضى الله تعالى عنه وقال المناهم على رضى الله تعالى عنه وقال المناهم على رضى الله تعالى عنه وقال المنافظ السيوطى في على رضى الله تعالى عنه المناهم على رضى الله تعالى عنه مناهم المناهم على رضى الله تعالى عنه مناهم على رضى الله تعالى عنه مناهم على رضى الله تعالى عنه مناهم على رضى الله تعالى مناهم على رضى الله تعالى عنه مناهم على رضى الله تعالى عنه رضى الله تعالى مناهم على رضى الله تعالى على رضى الله تعالى مناهم على رضى الله تعالى مناهم على رضى الله تعالى على مناهم على مناهم على مناهم على مناهم على مناهم على مناهم

عنه فلعن الله الرافضة ما اجهلهم انتهى كلام السيوطي وقال ابن حجر المكي

في الصواعق المحرقة انه قد تواتر عن على رضي الله تعالى عنه انه قال خير

هذه الامة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم ابو بكر وعمر رضى الله تعالى

عنهما التهي -

سیم وی رحمدالله نے فرمایا! یہ بات ایک جماعت سے اس قد رکثیر طرق سے مردی ہے کہ جوان کا تبح

رکے قواسے اس بات کا یقین کامل حاصل جوجائے کہ یہ بات حضرت کی رضی الله عند نے ہی فرمائی

ہے۔ ای وجہ سے ابوالا زھر نے فرمایا یس نے عبدالرزاق کو کہتے ہوئے ساکہ یس شیخین کی تفضیل اس

لے بیان کرتا ہوں کہ خود حضرت کی رضی اللہ عند نے انہیں اپنے آپ سے افضل بتایا ہے۔ اگرآپ نے

ان کی افسیلت بیان مذکی ہوتی تو یس بھی مذکرتا میری ہر بادی کو اتنابی کافی ہے کہ یس مولائے کا عنات

ہے جے بھی کروں اور پھر ان کے فرمان میں ان کی مخالفت بھی کروں ۔ حافظ و جسی رحمداللہ نے فرمایا

میں جن مضرت کی رفی اللہ عند سے یہ بات تو اتر سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس است میں نبی

والعريقة المحرية في حميقة العلم بالانصابية كالمنافقة المحرية في حميقة العلم بالانصابية كالمنافقة المحرية في المنافقة المحرية في المنافقة المحرية في المنافقة امت ٹائٹی کے بعد سب سے افضل سیدناصد بال اکبریں ان کے بعد میدنا فاروق اعظم ہیں اور یہ بات کب بیان کی اپنی خلافت کے دوران رکہال؟ مخت سلطنت پر کن کے درمیان؟ اپنے عالی جمین کے جم غفیر کے درمیان \_ پھرامام ذھبی نے اس کی اسانید میجود خوب شرح و بسط کے ساتھ بیان کی اور فرمایا کہا جاتا ہے کہ اس بات کو آئ ہے او پر افراد نے حضرت علی دخی اللہ عندے روایت کیا ہے ال میں سے عبد خیر ، ابو جحیفہ ۔ ابن عباس ، ابو هریرۃ ، تمرو بن تریث اور ان کے علاو ہ ہیں ۔ یہ سارے کے سارے مولیٰ علی ہے روایت کرنے والے بیں ۔اب جواولا د نبوی کادامن پیکونے والا ہے و واس بات ے کیونکر منہ موڑ سکتا ہے جو حضرت عطرت محدید کے امام یعنی حضرت علی رضی اللہ عندے ثابت ہے۔ عافؤ سيوطى نے تاریخ الخلفاء میں عافظ ذہبی علیہ الرحمہ سے نقل کیا ہے کہ یہ بات حضرت ملی کرم اللہ وجہہ الكريم ہے تواتر آ ثابت ہے۔اللہ تعالیٰ رافشیو ل پرلعنت کرے یہ کتنے جاتل لوگ ہیں۔آئی۔طام سیولی رحمہ اللہ نے ابن تجرمنکی رحمہ اللہ کا فر مان بھی صواعق محرقة کے جوالے سے نقل بحیا۔ آپ نے فرمایا حضرت علی رشی اللہ عنہ کا یہ فرمانا تواتر آ ثابت ہے کہ اس امت میں بعد بنی امت علیہ السلام کے ب ے افغل حضرت ابو بکر میں ۔ان کے بعد حضرت عمر۔انتحیا۔

#### اعتراض:

ان قبل قد اجابت الشعية الشنيعة عن جميع هذه الاحاديث الواردة عن على كرم الله وجهه و رضى عنه في تقضيل الشيخين رضى الله تعالى عنهما و احدهما على نفسه بأن هذا القول عن على رضى الله تعالى عنه ما كأن الاتقية وخوفا على نفسه من الناس.

اگرید کہا جائے کہ مخالفین نے حضرت علی دخی اللہ عندے مروی الن تمام احادیث کا کہ جن میں آپ نے شیخین دونوں کو یاایک کوخود سے افضل بتایا ہے۔ یہ جواب دیا ہے کہ یہ بات حضرت علی رخی اللہ عند نے بطور تقیہ لوگوں سے ڈرتے ہوئے کہی تھی۔



قلت الجواب عنه على وجود ستة.

الاول ان نسبة اخفاء الحق تقية وخوفا لا تصح الى مثل هذا الامام الجليل و الحبر الجميل الذى هو من اشجع الناس في حروبه وكأن من الباذلين لانفسهم في سبيل الله المجاهدين لاعلاء كلمة الله الذين لا يخافون في اظهار دين الله لومة لائم وهو اسد الله و اسد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يل لا تصح لسبة مثل هذا الى احد من خدامه المستفيضين من فيضه بل ولا خدام خدامه

یں کہتا ہوں اس قول کے چے جواب یں۔

القدوخوت كے طور پر اس بهتى كى طرف تى چيپانے كى نببت كرنا بالكل سيج نہيں وہ بهتى جوامام بليل اللہ وخير جميل بجى ہے اور اپنى جنگوں ميں بہا در زمان بجى ہے ، صفرت على كرم اللہ وجہدالكر يم تو اپنى بائد و جہدالكر يم تو اپنى بائد و خير اللہ يك ہے ۔ صفرت على كرم اللہ و جہدالكر يم تو اپنى بائد و الوں ميں سے بيں اعلائے لكمة الله كرنے والے الن مجابد بين ميں سے بيں جنہيں و الله دائد كى شيد بيں و الله دائد كى شيد بيں و الله دائد كى شيد بيں ہو والله كى شيد بيں جو الله الله كے شير بيں بلکہ بيں جو الله اللہ كے شير بيں بلکہ بيں تو كہتا ہوں يہ نبيت تو آپ نے اس غلامى كى طرف كرنا بھى سيجے نہيں جو آپ كے فيضان سے مشتق ہے ۔ بلکہ آپ کے علاقوں کے غلام بھى اس نبیت سے برى بياں ہو و بال و سے اللہ اللہ و نبی اللہ و نبی اللہ اللہ و نبی و نبیا و نبید و نب

الثانى الله عليا رضى الله تعالى عنه ذكر هذا التفضيل على رؤس الاشهباء وفى الناء خطبته بكوفة ايام خلافته على العباد كما وقع التصريح به فى كثير من الاحاديث السابق ذكرها وقد صرح الزرقائي في شرحه على المواهب اللدنية في أخر الفصل الثانى من المقصد الثالث ناقلا عن الحافظ السيوطى بأن عليا

و الطريقة المحدية في هيقة القلمع بالافضلية المحديثة في هيقة القلم بالافضلية رضى الله تعالىٰ عنه لم يدخل الكوفة الا في خلافته بعد قتل عثمان رضي الله تعالىٰ عنه انتهى . فكيف يخاف مثل هذا الشجعان في مثل هذا الوقت الذار هو في غاية الغلبة والسلطان مع ارتحال الخلفاء الكرام الثلاثة الذي يتوهد الشيعة التقية في على رضى الله تعالى عنه بسببهم الى دار الرضوان فهل علا الاقول مفترى ليس لهم عليه برهان-۲۔ بلاشبہ حضرت علی رضی الله عند نے بیہ مقام افضیلت خلق خدا پر حاکم ہونے کی عالت میں قیام وفا کے دوران برسرعام اپنے خطبہ میں بیان تحیاجیها کہ کثیراعادیث میں اس کی سراحت گزر چکی ہے۔ اور زرقاني رحمه الله نے اپنی شرح زرقانی علی المواحب اللد نیه مقصد ثابت صل ثانی کے آخر میں ماقاعیا رحمه الله سے نقل کیا کہ مولائے کا نئات رضی اللہ عنہ شہادت عثمان کے بعد بن غلیفہ سنے کوفہ میں داخل فا نہیں ہوئے آتھی۔ایساعظیم بہادراہے ایسے انتہائی غلبے اور باد ثابی کے وقت میں کیو بڑھی ہے، خوف کشاسکتاہے۔مزیدیہ کہ خلفائے تکشہ رضی اللہ عنصب تو اس وقت دار دنیاہے دار جنت کیلم ف آن فرما کیلے تھے کہ جس کے ہونے سے الل تشیع حضرت کل نبی اللہ عند کی بابت تقید اور خوت کے وہماڑ پڑے۔ یہ بات تو کئی بہتان زاش ہی کہ سکتا ہے۔ شیعوں کو پاس اس بات پر کو تی ولیل نیس۔ الثالث يردة ما نقله المحب الطبري رحمه الله في رياض النضرة عن سبه جعفرين محمد الصادق رضى الله تعالى عنه انه لما سئل عن ابي بكر وعمر ره الله تعالى عنهما قال اتبرأ اتبرأ عمن تبرأ تبرأ منهم فقيل له لعلك تقولها تقية قال اذن انا برئ من الاسلام ولا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وا وصحبه وسلم انتهى ويرده ايضاً ما اورده الطبرى في رياض النضرة ايضاء عبد الله بن الحسن بن على ابن ابي طالب رضى الله تعالى عنه وقد سئل عنا

#### Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فقال افضلهما واستغفر لهما فقيل لهلع

الرية الحدية في هية القطع بالافعلية

منا تقية وفي نفسك خلافه فقال لا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ان كنت اقول خلاف ما نفسى انتهى وير ده ايضاً ما اور ده ابن مجر المكى في الصواعق المحرقة قال اخرج الدار قطني بطرق مختلفة عن سألم بن الي حنيفة قال دخلت على جعفر بن محمد وهو مريض فقال اللهم انى اجب ابا بكر وعمر رضى الله عنهما واتو لاهما اللهم ان كأن في نفسي غير هذا فلانا تسنى شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم انتهى ويرده ايضاً ما اورده ابن مجر المكن في الصواعق ايضاً قال اخرج الدار قطني وغيره عن محمد الباقر انه لما صلى عن الشيخين فقال انى اتولاهما فقيل له انهم يزعمون ان ذلك تقية فقال انى اتولاهما فقيل له انهم يزعمون ان ذلك تقية فقال المار عياء ولا يخاف الاموات انتهى -

المال بہتان کاردوو ، روایت میں بھی کرتی ہے جس کومحب طبری رتمدالند نے ریاض النضر ہو میں سیدنا جھڑئن محد مادق رتمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جب الن سے پینین کے بارے موال کیا گیا تو فرمایا " میں تیراباز دل سے بیزار ہول میں الن کی با تول سے بری ہول کہا گیا شاید کہ آپ یکٹنگو بطور قید کردہے میں رارشاد فر مایا اگر ایسا ہوتو میں اسلام سے ہاتھ دھویٹٹھول اور مجھے حضرت محمد کا تیڑئے کی شاہت مصلے راتھی ر(فضائل صحابہ للدار قطنی ۲۵ ہزاریاض النضر ہوس ۲۹

یڑا آن کارڈوہ روایت بھی کرتی ہے جس کو محب طبری رحمداللہ نے عبداللہ بن حن بن طل بن ابی طالب فی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان محیا ہے کہ جب الن سے شخین کے تعلق پوچھا تھیا تو ارشاد فر مایا میں ان کی تعلیٰ بیان کرتا ہوں اور ان کے لئے وجائے بخش کرتا ہوں بھیا تھیا! شاید یہ بیان تقیبہ پرمہنی ہے۔ آپ کے دل میں اس کے خلاف ہے۔ ارشاد فر مایا اگر میں اپنے دل کے خلاف مجول تو تھے حضرت کھر تو تا تا کی شفاعت مدملے ۔ آتی ۔

(فضائل محابه للدارقضي: ٤٤ ، الرياض النضرة ص ٢٩)

اس کار داس ردایت سے بھی ہو جاتا ہے۔ جے این جُرم کی بی نے سواعق جُرقہ میں بیان کرتے ہو۔
کہااس کو دار قطنی وغیر و نے روایت کیا ہے کہ حضرت محد باقر رشمہ اللہ سے جب شیخین کے بارے پارٹھا
تو فر مایا بیس تو ان کو اپناولی جانتا ہوں کہا محیالوگوں کا گمان ہے کہ اس فر مان کی بنار تقیہ پر ہے۔ انا
ہوا ڈرتے تو زندو میں ۔ جو ہوں بی قریب المرگ و و کسی سے کیا ڈریس کے ۔ اُتھی ۔ (فضائل ہو للدار تقنی: ۴۲۲ ،الصواعق المحرقة س ۱۵۹)

الرابع انه ين هذا القول جميع الاحاديث للمرفوعة والموقوفة الآتية / القسم الثانى بعدهذا الرقية عن غير على دضى الله تعالى عنه من الجم الغة من الصحابة وغيرهم دضى الله عنهم.

۴ فِصل ثانیٰ میں مذکورہ و ہتمام امادیث مرفوعة اورموقوفه جوصرت علی رضی الله عنہ کے علاوہ وہ محابہ کا علصیم الرضوان کے جم نمفیر سے مروی میں وہ بھی اسےقول کی تر دید کرتی میں ۔

الخامس ان نسبة هذه التقية الى حضرت سيدنا على رضى الله تعالى على يستلزم تنقيصه من نسبها اليه ولا شك ان هذا اخراج له من الابراء الدين و اعالى المتقين الذين مدحهم الله سجانه في تنزيله بقوله ولا يخافه الله الله لومة لائم معاذ الله تعالى عن مثل هذا القول القبيح والكذب العلا

## الطريقة المحدية في حقيقة العلم بالافضلية ﴿ العربيقة العلم بيالافضلية ﴾ (263

فبالله كيف يجترى الملاحدة على مثل هذا الامر العظيم الذي لا يقفوه بمثله ولا يعتقد بشبهه الامن لا خلاق له في الأخرة -

ه راس جمار شنیعه کی نبت مولائے کا نئات رضی الله عنه کی طرف کرنااس بات کو لازم ہے کرنبت کرنے والے فی شین بنی الله عنه کی نتیعی شان کی ہے اور اس بات میں کوئی شک نیس کدایرا کرنا آپ رضی الله عنه کی نتیج الله عنه کی الله تعالیٰ ابنی الله عنه کی مدت میں الله تعالیٰ ابنی باک متاب منزل میں ارشاد فرما تا ہے ۔" مجھے کہ وق فئی متبیدیل الله و وَلا یَخافَفُونَ "۔ (المائدو: پاک متاب منزل میں ارشاد فرما تا ہے ۔" مجھے کہ وق فئی متبیدیل الله و وَلا یَخافَفُونَ "۔ (المائدو: پاک متاب منزل میں از الله کی راویس کے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشر ند کرنے کے دالے کی ملامت کا اندیشر ند کرنے کے دالے کی ملامت کا اندیشر ند

الله کی پناہ وہ اس قول بھتے اور کذب سریج ہے بلند و بالایں ۔اللہ کی بارگاہ میں عرض افسوں ہے کہ بیسلمد اتنی بڑی بات کہتے پر کمیسے جرآت کر لیکتے میں ۔ایسی بات کا قائل وہ معتقد تو بی ہوسکتا ہے ۔س کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ۔الامان والحنیظ ۔

السادس ان تجويز مثل هذه التقية على مثل سيدناً على دضى الله عنه وسأثر الهل بيته الكرام رضى الله تعالى عنهم يودى الى دفع الوثوق بأقوالهم وافعالهم قان معنى التقية الكذب خوفا من الناس ولا ريب انه ذا وجب الكذاب عليهم لم يومن ان يكون بأعند اولئك الاتقياء الكرام الكذب لخوقهم من الناس ان اظهر وامخالفتهم وهذا الامر سما تقشعز منه الجلود ومن هذا التحقيق الحقيق بالقبول ظهران ما رفته الرافضة الذين هم اكذب الناس من الامام جعفر الصادق رضى الله عنه انه قال التقية دينى و دين آبائ فهو كذب و افتراء عليه معاذ الله ان ينسب مثل هذه القبائح الى مثل امثال عنه الطور الشاشخ رضى الله تعالى عنه المثال التقية دينى و دين آبائ

264 کی دوراکھ اللہ کے الطریقة المحدید فی حقیقہ القطع بالافتعلیة کی دوراکھ الن کے اقدال کے اقدال کے اقدال کے اقدال کے اقدال کی اللہ عنداور تمام ہی اہل بیت کرام کے لئے روار کھناان کے اقدال واقعال پر سے اعتماد کو اٹھاد سے گار ہوئ تقید کو بیٹ کے دوراکھ ان کے اقدالہ واقعال پر سے اعتماد کو اٹھاد سے گار ہوئ تا ہوں ویٹا اور اس میں کو فی شک نہیں کہ جب ان پر جبوث ثابت ہوجائے گاتو مطلب پیہ ملے کا کدان القیائے کرام کے فرد کی کو دورت میں لوگوں کی مخالف کے فرد کی کو دورت میں لوگوں کی مخالفت کے اقد یشد سے جبوث بولنا ہے۔ والا نکہ بیدوہ بات ہے کہ جس سے دو ملے کھڑے ہوجائیں۔ کے اقد یشد سے جبوث بولنا ہے۔ والا نکہ بیدوہ بات ہے کہ جس سے دو ملے کھڑے ہوجائیں۔ اس مجھڑے ماد تی سے دروایت کیا ہے کہ اس سے درائی ہوگئی کہ بیان کے خوال رافعین کدا ہیں زمانہ نے امام جعفر صاد تی سے دروایت کیا ہے کہ جعفر پر بہتان ہے۔ ایس بھی امام جبل شام کی طرف مندوب کرنے سے اللہ کی پناورتی کو بادہ کی دین ہے ' ریہ جبوٹ ہے اللہ کی پناورت کیا دین ہے۔ ایس کی بناورت کیا کہ کی دین ہے۔ ایس کی بناورت کیا کہ کی دین ہے۔ ایس کی بناورت کیا دین ہے۔ ایس کی بناورت کیا کہ کی دین ہے۔ ایس کی بناورت کیا دین ہوئی کا کہ کیا دین ہے۔ ایس کی بناورت کیا کہ کیا دین ہوئی کیا دین ہوئی کیا دین ہے۔ ایس کی بناورت کیا کہ کی کی کی کیا دین ہے۔ ایس کی بناورت کیا کیا کہ کی کی کی کی کو دو میک کی کو کی کو کھٹے کو کھٹے کی کو کھٹے کی کی کو کھٹے کی کو کھٹے کی کی کی کو کھٹے کو کھٹے کو کھٹے کی کو کھٹے کو کھٹے کی کو کھٹے کو کھٹے کی کو کھٹے کو کھٹے کو کھٹے کی کو کھٹے کو کھٹے کی کو کھٹے کو کھٹے کے کو کھٹے کی کو کھٹے کو کھٹے کو کھٹے کی کو کھٹے کی کو کھٹے کی کو کھٹے کو کھٹے کی کو کھٹے کو کھٹے کو کھٹے کی کو کھٹے کی کو کھٹے کی کو کھٹے کو کھٹے کو کھٹے کو کھٹے کو کھٹے کی کو کھٹے کو کھٹے

قلت اذا نأمل الموص فيما وردعن على رضى الله عنه في بأب الافضلية معرضا عن التعصب تيقن انه قال بيانا لها هو الواقع عند الله تعالى في اعتقاده رض الله تعالى عنه ولم يقله تقية كها يقول الرفضة الجهلة ولم يقله هضها لتفه كما توهم صاحب الرسالة المردودة.

مصنف رتمداللہ فرماتے ہیں۔ جب بندہ موکن تعصب سے پاک ہو کرحضرت کلی رضی اللہ عندے مرولا ان روایات افضیلت میں غور کرے گا تو اسے یقین حاصل ہوجائے گا کہ جناب امیر اسی کی وضاحت وزجمانی کررہے ہیں جواللہ تعالیٰ کے نز دیک آپ کے اعتقاد میں موجود ہے اور آپ نے یہ بات ازرو ئے تقید نمیں کی جیسا کہ جاتل رافنی کہتے ہیں اور مذہی اپنا حق چھوڑ نے کے لئے کہی ہے جیسا کما اس مردو درسالے والے نے وجم کھیا ہے۔

فائدة عجيبة قال في كتاب انس ذوى العقول و الإلباب في مناقب الرسول والإصاب عن ابي العباس السراج قال سمعت اسماعيل بن المحارب عن شيخ

### الفريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية

ذكره قال اجتمع قوم من الرافضة فقالو ارائيتم احدا اكثر فضولا من امير المومنين على رحمه الله لم يرض ان قال خير هذه الامة بعد نبيها ابوبكر ثم عمر رضى الله عنهما حتى صعد المنبر فقال الا اتى خير هذه الامة بعد نبيها ابوبكر ثم عمر رضى الله عنه ما كأن اكثر فضوله انتهى.

#### يترين فانده:



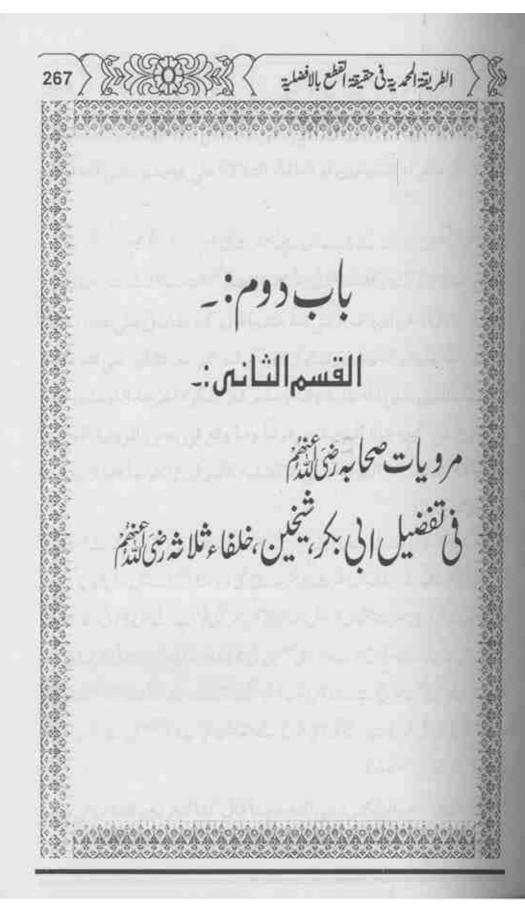

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الطريقة المحدية في حميقة القلع بالافصلية

القسم الثانى فيما روى عن غير على رضى الله تعالىٰ عنه من سائر الصحابة في تفضيل ابى بكر او الشيخين او الخلفاء الثلاثة على غيرهم رضى الله تعالىٰ عند

دومرئ قم : يقم ان روايت ك بارك يل ع جوضرت فل كرم الله وجهد الكريم علاوه دير محابيك المحضرت الوجري أي يفضل على عهد دسول المحضرت الوجري أي عن ابن عمر دضى الله عنهما قال كنا نفاضل على عهد دسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتقول ابوبكر ثم عمر ثم عثمان دضى الله عنهم فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وآله وسلم فلا ينكره اخرجه الترمذى فهذا في عن كون هذا المحديث مرفوعاً وما وقع في بعض الرواية نحو هذا عوقوفا فلا شك المهوقوف في الافضلية كالمرفوع لكونها سما لا يدرك بالراى والاجتهاد.

الدین ارامام ترمذی دهمدالله نے روایت کیا ہے کہ صفرت عبدالله بن عمر دخی الله عند نے قرمایا: ہم روایت کیا ہے کہ صفرت عبدالله بن عمر دخی الله عند کو الله عند الله عند کو الله عند کا الله عند کو الله عند کا الله کا کو کی الله عند کا کو کی الله عند کا الله عند ک

الحديث الشانى: عن ابن عمر رضى الله عنهما قال كنا نخير بين الناس فى زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونخير ابا بكر ثم عمر ثم عثمان رضى الله

# والعريقة الحدية في هيقة القلع بالانسلية المحالية المحالية

عنهم اخرجه البخادي.

مدیث2۔امام بخاری رحمہ اللہ حضرت ابن عمرے راوی آپ نے فرمایا: ہم زمانہ نبوی میں لوگؤل کے درمیان درجہ افضیلت بیان کرتے تھے تو سب بہتر صفرت ابو؛ کرکو کہتے ان کے بعد صفرت عمر گالا، ان کے بعد صفرت عثمان کو۔ (صحیح بخاری: ۳۹۵۵)

الحديث الثالث: عن ابن عمر رضى الله عنهما قال كنا في زمن رسول الله علم الله عليه وآله وسلم لا نعدل بابي بكر احدا ثم عمر ثم عثمان رضى الله عنهم ثم نترك اصاب النبى صلى الله عليه وآله وسلم لا نفاضل بينهم اخرج البخارى في صحيحه و اوردة في تذاكرة القارى ........ دجال البخارى والصواع

مدیث 3 ۔ امام بخاری رقمہ اللہ نے اپنی سجیج بخاری میں حضرت ابن عمر بنی اللہ عندی سے روایت لا ہے آپ نے فرمایا ہم زمانہ مصطفوی میں کمی کو حضرت ابو بکر ان کے بعد حضرت عمر اور ان کے بعد حضرت عمر اور ان کے بعد مشرت عثمان کے برابر مذہا سنتے تھے اور ان کے بعد ہم دیگر صحابہ کے مابیان افضیلت بیان مذکر کے تھے ۔ اس مدیث کو'' تذکر ۃ القاری بحل رجال البخاری'' میں روایت کیا جمیا ہے اور 'الصواعق الحواق علی بیان کیا ہے ۔ (صحیح بخاری: ۲۹۹۷)

https://ataunnabi.blogspot.com/

الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافعالية \ المنظمة المعلمية المع

(تاريخ وشق ج٩٣ س١١٢)

الديث الخامس: عن ابن عمر دضى الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى لله عليه وآله وسلم ذات هذاة بعد طلوع الشهس قال دايت قبل الفجر كأنى اعطيت المقاليد، والموازين فأما المقاليد، فهي للفأتيح واما الموازين فهذه التي توزن بها فوضعت في كفة ووضعت امتى في كفة فوزنت بهم فرجحت ثم عنى بالى بكر دضى الله عنه فوزن بهم فرجج ثم جنى بعمر فوزن بهم فرجج ثمر جنى بعمر فوزن بهم فرجج ثم

عین 5۔ امام احمد بن منبل رحمد اللہ نے اپنی سندیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عند سے روایت کی آپ

فرمایا ایک دن مورج طلوع ہونے کے بعد فلی العبح رمول اللہ تؤیزائی ہمارے پاس تشریف لائے

ارفرمایا آن رات قبل فجر میں نے ایک خواب دیکھا کہ مجھے مقالید یعنی کنجیال اورموازیں یعنی ترازو

علائے گئے ہیں یہ پھر ترازو کے ایک پلاے میں مجھے رضا گیا اور ایک میں میری اُمت کو ہو میں ان

مید قالب آگئے۔ پھر حضرت الو بحرکو ساری اُمت کے مقابلے میں لایا گیا اور وزن کیا گیا تو ابو بحرب

ہٹالب آگئے۔ پھر حضرت عمرکو (جمیع اُمت) ان سب کے نقابل میں لاکر کھا گیا تو عمرب پر فالب
آگئے۔ پھر ای طرح حضرت عمرکو (جمیع اُمت) ان سب کے نقابل میں لاکر کھا گیا تو عمرب پر فالب
آگئے۔ پھر ای طرح حضرت عمران بھی سب پر فالب آگئے بھر وہ ترازو الحمال کئے گئے۔ (ممند امام

اگھ۔ پھرای طرح حضرت عمران بھی سب پر فالب آگئے بھر وہ ترازو الحمال کے گئے۔ (ممند امام

الحديث السادس: عن ابن عمر رضى الله عنهما بنحو هذا اللفظ اخرجه الترمذى في جامعه قال الترمذى وفي الباب ابى بكرة وسمرة واعرابي يقال له جبر انتهى ورجان كل على قدر كما له و فضله عند الله تعالى فهذا نص جلى على الافضلية المطلقة.

الحدیث السابع؛ عن ابن حمر رضی الله عمهه بسعو ساد العلام العلام الاربعین و اور ده المه حب الطبری فی دیاض النخرة مدیث 7 \_ای کی مثل حضرت این عمرے اربعین میں روایت کی گئی ہے جیے دیاض النخرة می آ کیا گیا ہے ۔ (الریاض النخر وص ۹۲)

الحديث الشامن: عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قيل لعمر الا تستخلفاظ ان اترك فقد ترك من هو خير منى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمه استخلف من هو خير منى ابوبكر الصديق رضى الله عنه متفق على الخرجه فى فضائله و اوردة الطبرى فى الرياض النضرة.

عدیث 8 رامام طبری دتمداللہ نے ریاض النضر و میں حضرت ابن عمر دنی الله عند سے دوایت پائی ہے۔ آپ نے فرمایا: حضرت عمر دنی الله عند سے عرض کی گئی کیا آپ تھی کو خلیفہ نه بنائیں گے ہوا' اگر میں تنہیں بلاخلیفہ چھوڑ وں تو جمھے نے افضل ذات رسول اللہ ٹائٹرائیڈ نے بھی جمیں بغیر خلط آتھ اورا گرخلیفہ مقرر کر دول تو جمھے سے بہتر ابو : کرصد یکن رضی اللہ عند نے بھی خلیفہ مقرر کیا تھا ۔ اس مدیت صحیح ہونے پرا تفاق ہے۔ (مندابو داؤ دالطیالی: ۲۳ امندامام احمد : ۳۲۲)

الحديث التأسع : عن ابن عمر رضى الله عنهماً بنحو هذا اللفظ في ضن مع طويل اخرجه ابن السمأن في الموافقة و اور دة الطبري في الرياض النفرا

# والريقة الحدية في هيقة القلع بالافضلية ﴿ الله يَقَالُونُ عَلِيقًا النَّفِيلِيةِ ﴾ [273]

فضل وفات عمر رضي الله عنه.

مدیث 9-ای گیمثل ایک طویل مدیث کے شمن میں این عمرے بی ابنالسمان نے الموافقہ میں روایت کی ہے اور محب طبری نے اسے ریاض النصر پی فصل وفات عمر میں بیان کیا ہے۔ (الریاض النصر پیس سام )) النفر پیس ۱۳۱۴)

الحديث العاشر: عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم لابي بكر و عمر رضى الله عنهما هذان سيدا كهول اهل الجنة الا النبيين والمرسلين اورده الترمذي.

مدیت 10 ۔ امام ترمذی حضرت ابن عمر رضی الله عشد سے داوی آپ نے فرمایا کدرسول الله کالیا ہے۔ حغرت ابو بحر وصفرت عمر کی نسبت فرمایا: بید دونول علاو و انبیاء و مرسین کے سب بنتی بوڑھول کے مردازیل ۔ (سنن ترمذی: ۵۶۹۵ج۵ ۵ ص ۲۱۱)

الحديث الحادي عشر: عن الشعبي مرفوعاً بنحو هذا اللفظ اخرجه الغيلاني مرفعاً بنحو هذا اللفظ اخرجه الغيلاني مرف 11 رائع أن الماشعي مرفوعاً روايت كي برانغيا نيات: ١٢)

الحديث الشائي عشر: عن ابن عمر دضى الله عنهما قال كنا نقول و رسول الله على الله عليه وآله وسلم حى افضل هن الامة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعده ابوبكر ثم عمر ثم عثمان رضى الله عنهم اخرجه خيشمة بن سليمان.

مدیث 12 نیشمہ بن مظیمان حضرت ابن عمر سے رادی آپ نے فر مایا ہم رسول اللہ کا تیا ہے جیتے تی

کہا کرتے تھے ۔ اس امت کے سب سے بہترین فر دحضرت محدثالثاً آتا ہیں ۔ ان کے بعد حضرت ابو بخر یک ان کے بعد حضرت عمرین اور ان کے بعد حضرت عشمان بیں ۔

الحديث الثالث عشر : عن ابن عمر رضى الله عنهما كنا نتحدث في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واصحابه اوفر ما كأنوا ان خير هذه الامة بعد

# و الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية المحديثة في حقيقة القطع بالافتعلية المحديثة في حقيقة القطع المافتعلية المحديثة في المحديثة المحديثة في المحديثة المحديثة المحديثة في المحديثة المحدي

نبیبها ابوبکو ثد عمو ثد عثمان دخی الله عنهد اخرجه خیشه بن سلیمان ایضاً مدیث 13 نیشر بن کیمان نے بی حضرت ابن عمر کے توالے سے دوایت کی آپ نے فرمایا: اور رمول الله تائیقی کی حیات طیبہ میں جبکہ آپ علیہ السلام کے صحابہ پہلے ہے بھی زیادہ ہوگئے تھے یا کا کرتے تھے کہ بعد نبی امت علیہ السلام کے افضل امت صفرت ابو بکر پیمر حضرت عمر پیمر صفرت عملا سیمیں را جزومی مدیث نیشمہ : ۹)

الحديث الرابع عشر: عن ابن عمر رضى الله عنهما بنحو هذا اللفظ الحرية الحاكمي وزاد فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم فلا ينكره-مديث 14 ـ اى فى شل صرت ابن عمر سرما فى نے روايت فى ال ش يرزائد م كرجب يوباد رمول النّدَا تُولِيْ وَ اَبْ تَالِيْنِيْ الْكَارِدُوْماتِ ـ

الحديث الخامس عشر : عن ابن عمر رضى الله عنهما بمعنى هذا اللفظ ايضاً والدين أوا المعنى هذا اللفظ ايضاً والدين أخره الحرد في أخره في المعرفة والمدرقة - المعرفة المحرقة - المعرفة المحرقة - المعرفة المحرقة - المعرفة المحرفة المحرفة - المعرفة المحرفة - المعرفة المحرفة - المعرفة المحرفة - المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة - المعرفة المعرفة - المعرفة المعرفة - المعرفة المعرفة - المعرفة - المعرفة المعرفة - المعرفة المعرفة - المعرفة المعرفة - المعرفة - المعرفة المعرفة - المعرفة المعرفة - المعرفة الم

مدیث 15 مای کی مثل حضرت ابن عمر سے امام طبر انی نے روایت کی ہے اور امام ابن جو کیا۔ اے سواعق محرقہ میں بیان کیا ہے تجھمالند ساس کے آخر میں انناز اند ہے کہ حضور علیہ السلام کور فرجیجیجی آپ انکاریۂ فرماتے ۔ (الصواعق المحرقة ص ۱۹۵)

# الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية \ المالي النفرية المحدية في حقيقة القطع بالافضلية \ 275 المرايقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية المالي النفرة على ١٥٤٥)

الحديث السابع عشر: عن ابن عمر رضى الله عنهما افضل اتمتكم بعد نبيها ابوبكر و عمر رضى الله عنهما اخرجه ابن السمان قلت هذا حديث مشهود عن ابن عمر رضى الله عنه قداروالا خير واحدامن ائمة الحديث و هذه الروايات كلها

نص جلی فی الافضلیة المطلقة التی هی مداعی اهل السنة والجیماعة 
دیث 17 \_ این السمان نے روایت کیا حضرت این عمر فی الله عند نے فرمایا" تمماری امت میں

دول الله کا تیا ہے کہ بعد سب سے افغل حضرت ابو بحری سال کے بعد حضرت عمرین ۔ (مصنف جمہ

الله فرماتے ہیں) میں کہنا ہوں حضرت ابن عمر فی الله عندگی مدحدیث حدیث مشہورے ابن السمان
کے علاوہ می اعمد حدیث نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ ماری کی ماری روایتیں ۔ الجمنت و جماعت
کے دوی افغیلت مطلقہ پر ظاہر و باحر دلائل ہیں۔

(مجم الاوسط: ١٣٦٦ جم اس ١٥٩)

الحديث التاسع عشر: عن ابي سعيد رضى الله عنه ان اباً بكر الصديق دضى الله عنه قال الباست افضل من السلم اور دة المحب الطبرى في الرياض النضرة.

هيث 19 محب طبرى نے رياض النفرة من حضرت الوسعيد ندرى رضى الله عنه كوالے عدد واليت كى كر حضرت الوبعيد ندرى رضى الله عنه كوالے عنه روايت كى كر حضرت الوبكر صديل فنى الله عنه نے ودفر مايا كيا ميں ہر مملمان سے افضل نہيں ہوں؟

# الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافصلية كالمساكن كالمساكن الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافصلية كالمساكن المساكن المحروض ٢٢٢)

الحديث العشرون: عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال كنا عند بإب النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفرا من المهاجرين والانصار نعذا كر الفضائل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تقدموا على الى بكر رضى الله عنه احدا فأنه افضلكم في الدنيا والآخرة صاحب فضائل الصديق دضى الله عنه -

مدیث 20 حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عند نے فرمایا ہم مہا جرین وانصار محابد کی ایک جماعت رمول الله کا فیائے کے مکان کے قریب فضائل صحابہ بیان کر رہی تھی تورمول الله کا فیائی نے فرمایا اورا اور کی پرکسی کو مقدم نه کروکہ وہ دنیا و آخرت میں تم سب سے افضل ہیں۔ اس کو صاحب فضائل الصدیات نے روایت کیا ہے۔ (الریاض النفر ج س ۲۳۷)

الحديث الحادي والعشرون: عن جابر رضى الله تعالى عنه قال ان الله هم امركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وثانى اثنين اذهما في الغار و اولى الناس بكم اخرجه الترمذي.

مدیث 21۔امام ترمذی حضرت جابر رضی الله عندے راوی آپ نے قرم بایا: "بیشک الله تعالیٰ نے تھا ا معاملہ تم میں سب سے بہتر شخص پر جمع فرمادیا ہے جو رسول اللہ تا تاؤیڈ کے ساتھی بھی میں لا قانی اللہ فانوں

اِذْهُمَّا فِی الْغَادِ '' بَحِی الْمُیْس کا فاصہ ہے۔اورلوگوں شنتمارے زیاد وقریب بھی میں۔ (الریانس النضر 7ص ۷۳۷)

الحديث الشائي والعشرون: عن جابر بن عبد الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يطالع عليكم رجل لعد يخلق الله بعدى احدا خيرامنه ولا افضل وله شفاعة مثل شفاعة النبيين فيا برحنا حتى اطلع ابو بكر رض

#### الريقة الحدية في حقيقة القلع بالافعلية ﴿ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللللَّمِيلِي الللللَّمِيلِي الللللَّاللَّمِيلِيلَّمِ اللللَّمِيلِيلِي الللللَّاللَّهِ اللللللَّمِلْمِ اللللللَّمِلْمِ ا

الله عنه فقام النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقبله والتزمه اخرجه الحافظ الخطيب ابوبكر احمد بن ثابت البغدادي و اورد هذه الاحاديث الثلاثة المحب الطبري في الرياض النضر 8.

مدیث 22 الحافظ الخطیب الو بخراجمد بن ثابت بغدادی رخمداللہ نے حضرت جابر رضی اللہ عند کے والے سے روایت کی آپ نے فرمایا بہم رسول اللہ کی خدمت بابر کت میں حاضر تھے رصور غیبدالسلام نے فرمایا اللہ بھی تعمارے سامنے ایسا شخص آئے گاجی ہے بہتر وافضل اللہ تعالیٰ نے میرے بعد تھی کو نہیں بنایا داور اس کی شفاعت انبیاء کی شفاعت کی طرح ہے (حضرت جابر نے فرمایا) ہم ویس رہے بنایا داور اس کی شفاعت انبیاء کی شفاعت کی طرح ہے (حضرت جابر نے فرمایا) ہم ویس رہے بنائلک کر حضرت ابو بکر فی الله عند تھر بنائلک کر حضرت ابو بکر فی الله عند تشریف نے آئے تورسول الله کا تواجہ کے خراے ہو کر آپ رضی الله عند کو باور دیا اور اسے ساتھ چمٹا لیا۔ ان تین احادیث کو محب طبری نے ریاض النفر ہو میں و بیان کیا ہے در تاریخ بغداد: یاس ا

الحديث الثالث والعشرون : عن جابر رضى الله تعالى عنه قال ما طلعت الشهس على احدمنكم افضل من ابى بكر رضى الله تعالى عنه اخرجه الطبراني وغيره و اور ده في الصواعق المحرقة

حدیث 23 رحضرت جابر رضی الله عند نے فر مایا" تم میں سے تسی ایسے شخص پر سورج مجھی طلوع نہیں ہوا چوضرت ابو بحرصد یک رضی اللہ عند سے افضل ہو۔ اس کو امام طبری وغیر ہ نے روایت بحیا ہے اور ابن ججر نے مواعق محرقہ میں بیان بحیا ہے۔ (الصواعق المحرقہ ص ۱۹۳)

الحديث الرابع والعشرون: عن جابر دضى الله تعالىٰ عنه ان دسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هذان سيدا كهول اهل الجنة من الاولين والآخرين الا النبيين والمرسلين يعنى ابا بكر وعمر دضى الله تعالىٰ عنه اخرجه الطبواني - ميث 24 امام لبراني حنرت بابرش الدُعت اداوى آپ فرمايا كدرول الدُكَارِّةِ في يَنْ ن

کی اظریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافضلیة کے الکی کی الکی ہے ۔ کے تعلق سے فرماً یا: یہ دونوں انبیاء و مرسلین کے علاوہ ب الحکے پیچلے بنتی بوڑھوں کے سردلا یں ۔ (مجم الاوسط: ۸۸۰۸ سے ۸۸۰۸)

الحديث الخامس والعشرون: عن ابي جحيفة رضى الله تعالىٰ عنه قال قال دسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل هذا اللفظ اخرجه ابن ماجة -مديث 25 ـ اتى كى مثل امام الن ماجه نے ضرت ابو بحيفه رضى الله عندے مرفو نا روايت ل ب ـ ـ (منن الن ماجه: ۱۰۰، ج اس ۳۸)

الحديث السابع والعشرون: عن انس رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله و آله وسلم قال بمثل هذا اللفظ ايضاً اخرجه ايضاً في المختارة - حديث 27\_اس كي شل امام ابواشياء في الخارة "الله حضرت أس رشى الله عند مرفوعاً روايت المحديد المحتارة : ٢٥١٠)

الحديث الشامن والعشرون: عن انس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله عليه وآله وسلم بمثل هذا اللفظ ايضاً اوردة الترمذي وهذا حديد مشهور وقد رواة غير واحد من الصحابة عمن ذكر تم و غيرهم اخرجه عند غير واحد من الاممة الحديث واقتصر تأعلى هذا القدر وما الاختصار مديث 28\_اى كُمْ شل امام ترمذي في نن ترمذي يس حضرت اللي واليون مديث المام ترمذي في الباب تم من المام ترمذي في المام ترمذي المام ترمذي المام ترمذي المام ترمذي المام ترمذي المن ترمذي المن المناب تم المناب المن

# الريقة المحدية في هيقة القطع بالافضلية

الحديث التأسع والعشرون: عن انس رضى ألله تعالى عنه ان النبى صلى ألله عليه وآله وسلم ما صحب النبيين، والمرسلين اجمعين ولا صاحب ليس افضل من ابى بكر رضى الله تعالى عنه اخرجه الحاكم و اوردة فى تذكرة القارى والصواعق المحرقة -

مدیث 29 \_امام ماتم حضرت انس رخی الله عندے راوی که رمول الله تأثیراً نے فر مایا \_تمام انبیاء و مرتبین کا کوئی ایسا ماقتی نہیں ہوا جو حضرت ابو بحر رضی الله عندے افضل ہو \_اس کو تذکرہ القاری میں روایت کیا تحیاد رسوائمق محرقہ میں بیان کمیا تحیا \_ (الصواعق المحرقة ص۲۰۱)

الحديث الثلاثون : عن انس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قدمت ابا بكر و عمر رضى الله عنهما ولكن الله قدمهما الحرجة ابن البخاري و اور دلافي الصواعق المحرقة -

مدیث 30 رامام بخاری دیمیداللہ نے حضرت انس رضی اللہ عندے روایت کی ۔آپ نے فرمایار سول المادیجی نے فرمایا ''ابو بکر وغمر کو پیس نے زئیس خو داللہ تعالیٰ نے مقدم کیا ہے ۔ابن جمر نے اسے سواعق عوقہ میں بیان کیا ہے ۔(الریاض النضر پیش ۳۸ ۳۸،قم: ۲۳۷)

الديب الحادى والشلاثون: عن انس رضى الله تعالى عنه فى آخر قصة الغار فلا المبح قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاين ثوبك يا ابا بكر رضى الله تعالى عنه فاخبره بالذى صنع فر فع النبى صلى الله عليه وآله وسلم يديه وقال اللهم اجعل ابا بكر فى درجتى يوم القيامة فاوحى الله سجانه اليه ان الله قد

استجاب لک اخوجه فی الصفوظ و اور ده الطبری فی الویاض النضرة -مدیت 31 "صفوق" اور"ریاض النفریق" میں صفرت اُس شی الله عندے میں شب غارغار کا قصدم وی بے مال کے آخریں ہے !' جب سمج ہوئی تو حضور علید السلام نے فرمایا اے ابو بکرا تعماری چادر کہال

الحديث الثانى والثلاثون : عن انس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير اصحابي ابوبكر رضى الله تعالى عنه اخرم صلى الله عليه وآله وسلم خير اصحابي ابوبكر رضى الله تعالى عنه اخرم صاحب فضائل الصديق.

مدیث 32 حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے کدرمول اللهٔ ٹائیزانی نے فرمایا ''میرے محایہ گا سب سے افغل ابو بکرین' '۔اس کو صاحب فضائل الصدیان نے روایت کیا ہے۔

(الرياش النضرة ص ١٦٣)

الحديث الشالث والثلاثون: عن انس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول له صلى الله عليه وآله وسلم خير امتى من يعدى ابو بكر و عمر رضى الله تعالم عنهما اخرجه الخجندى في الاربعين -

عدیث 33 فجندی نے اربعین میں صرت انس رقبی اللہ عندے روایت کی کہ رمول الٹا پڑھائے۔ فرمایا: میرے بعدمیری امت میں سب سے افغل ابو بکر ہیں ۔ان کے بعد عمر میں ۔

( تاریخ دشق ج ۲۲ ش ۱۳۷

الحديث الرابع والثلاثون: عن عمر رضى الله تعالى عنه قال ابو بكر سيله خيرنا و احبنا الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمم اخرجه البخاري إ فضل في فضل ابي بكر رضى الله تعالى عنه -

مدیث 34 ۔امام بخاری دحمہ اللہ نے فضائل ابی بحریش حضرت عمر ضی اللہ عنہ ہے روایت کی آپ ما

281 کی الطریقة المحدیة فی هیقة القطع بالافضلیة کی الانتخابیت کی الانتخابیت کی الانتخابیت کی الانتخابیت کی الانتخابیت فرمایا اور ابول کی بارگاه میس بهم ب سے زیاد و مجبوب می رداد بهم ب سے زیاد و مجبوب می برداد بهم ب سے زیاد و مجبوب می رداد بهم ب سے انتخابی الانتخابی برداد بهم ب سے زیاد و مجبوب می رداد بهم ب سے زیاد و مجبوب می رداد بهم ب سے انتخابی بالانتخابی برداد بهم ب سے زیاد و مجبوب می رداد بهم ب سے انتخابی برداد بهم ب سے انتخابی برداد بهم ب سے انتخابی برداد بهم ب سے زیاد و مجبوب سے انتخابی برداد بهم برداد به

الحديث الخامس والثلاثون : عن عمر رضى الله تعالى عنه بمثل هذا اللفظ اخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح

مدیت 35 ً ای کی مثل امام ترمذی دممہ اللہ نے حضرت عمر ہے روایت کی اور کہایہ حدیث حن سحیح ہے۔ (سنن ترمذی:۳۶۵۲)

الحديث السادس والثلاثون: عن عمر بمثل هذا اللفظ ايضاً اخرجه الحاكم و اوردة ابن الحجر المكي في الصواعق المحرقة -

ریت 36 رای کی مثل امام حاکم رحمداللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عندے روایت کی اور ابن جمر نے اے موامق محرقہ میں بنان کیا۔

(متدرك ما كم: ٣٢١ ٣ قال امام دُبِّي: على شرط البخاري وملم)

الحديث السابع والثلاثون: عن عمر رضى الله تعالى عنه وقد قال له رجل ما دايت احدا خيرا منك قال هل دايت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا قال لو اخبر تنى انك رايت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لضربت عنقك ثم قال هل دايت ابا بكر قال لا قال لو قلت نعم لبالغت في عقوبتك

مدیث 37 مامام تلعی رتمداللہ نے روایت کیا کدایک شخص نے صفرت عمر رضی اللہ عندے عرض کی ایس نے آپ سے جبرتر سی کھونیس دیکھا فر مایا کیا تو نے ربول اللہ تاثیق کو بھی اس عموم میں مراد لیا ہے ۔ اس نے کہا آئیں فرمایا اگر تیری پدمراد ہوتی تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ پھر فرمایا کیا تو نے حضرت ابو بحر می اللہ عند کو مراد لیا؟ اس نے کہا نہیں فرمایا اگر تو ''ہاں'' کہتا تو میں تجھے سخت سزا دیتا۔ (الریاض

# الفريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية \ الموريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية \ الموريقة المحديثة في الموريقة المورية الموريقة ا

الحديث الثامن والثلاثون : عن عمر رضى الله تعالىٰ عنه قال خير هذه الاما بعد نبيها ابو بكر فين قال غير هذا بعد مقامى هذا فهو مفتر و عليه ماعل المفترى اخرجه اللالكائي-

مدیث 38 حضرت عمر ذمی الله عند نے فرمایا 'اس امت میں بعد نبی آمت علیه السلام کے سب افضل حضرت ابو بکر میں یہ تو جس نے میرے موجود ہوتے ہوئے اس کے علاوہ وہ کچھ کہنا وہ بہتو تراش ہے اور اس پر بہتان تراش والی مدہے۔ یعنی اس کوڑے ۔ اس کو لااکائی نے دوارہ کیا۔ (شرح اصول الاعتقاد: ۱۹۹۹ء سے ۲۱۳۲)۔

الحديث التاسع والثلاثون: عن عمر ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال و بكر رضى الله تعالى عنه سيدنا واعتق سيدنا يعنى بلالاً فقال لابى بكرا كنت انما اشتر بينى لنفسك فامسكنى وان كنت انما اشتر بيننى لله عزوم فدعنى واعمل لله اخرجه البخارى-

مدیث 39 ۔ امام بخاری رتمہ اللہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عندے روایت کی آپ نے آماد "حضرت ابو بخر ہمارے سر داریں ۔ اور آپ نے ہمارے سر دار حضرت بلال رضی اللہ عند کا آزاد کا انہوں نے حضرت ابو بخر کو کہا" اگر تو آپ نے مجھے اپنے لئے قریدا ہے تب تو مجھے رو کے رکھے اور اللہ کے لئے قریدا ہے تو بھر چھوڑ دیجئے ؟ کہ میں اللہ کے لیے عمل کر تارہوں"۔

( منتحیح برفاری: ۱۲۵۳

الحديث الاربعون: عن الزهرى ان رجلا قال لعمر رضى الله تعالى عنه ما داد احدا و رجلا اقضل منك قال له عمر هل رايت رسول الله صلى الله عليه وا وسلم قال لا قال فهل رايت ابا بكر قال لا قال لو اخبرتني لك رايت وا

## الريقة المحدية في هيقة القلع بالافضلية

الحديث الحادي والاربعون: عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال دسول له صلى الله عليه وآله وسلم ابو بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما خير اهل السبوات وخير اهل الارض و خير الاولين و الآخرين الاالنبيين والمرسلين اخرجه الجوهرى-

الحديث الشائى والاربعون: عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال دسول اله صلى الله عليه وآله وسلم ابو بكر و عمر خير اهل السماء وخير اهل الارض وخير من بقى و خير من مضى الى يوم القيامك الا النبيين والمرسلين اخرجه فى فضائل عمر دضى الله تعالى عنه-

میت 42 فضائل عمر میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور علید السلام نے فر مایا" ابو بحر وعمر

الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية المجالة المحديثة المحديثة في المحديثة المحديثة المحديثان المحروث ال

الحديث الثالث والاربعون: عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه قال كنا معم صحب رسول الله صلى الله عليه والهوسلم ونحن متوافرون نقول افضل عا الامة بعد نبيها ابوبكر ثم عمر ثم عمان رضى الله تعالى عنهم اخرجه ا عساكر -

حدیث 43 را بن عما کرنے تاریخ میں حضرت ابو ہر پر و رفتی اللہ عند سے روایت کی ۔ آپ نے اور ہم کثیر اسحاب رمول کہا کرتے تھے ۔ اس امت میں نبی تائیل کے بعد سب سے افضل حضرت لا مجمر حضرت عمراور کچیر حضرت عثمان میں ۔ ( تاریخ دشق ج ۳۰ ص ۳۴ س)

الحديث الرابع والاربعون: عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه ان رسول، صلى الله عليه وآله وسلم قال ابوبكر رضى الله تعالى عنه خير الاواد والأخرين وخير اهل السموات وخير اهل الارض الا النبيين والمرسد اخرجه الحاكم في الكني -

حدیث 44 مضرت آبوہر پر ورضی اللہ عندے روایت ہے کہ رمول اللہ کا تیاؤی نے فر مایا ی<sup>ند</sup> اور گراہا مرسین کے بعدسب اگلوں پچھلوں ،سب آسمان وزینن والوں سے افضل بین راس کو ما کم نے اللہ میں روایت کیا ہے۔ ( کنز الاعمال : ۳۲۹۴۵)

الحديث الخامس والاربعون: عن ابي هريوة رضى الله تعالى عنه عن رسول؛ صلى الله عليه وآله وسلم بمثل هذا اللفظ اخرجه ابن عدى في الكامل مديث 45 ـ اى كى شل ابن مدى نے ضرت ابو ہريره نے والكامل شروايت كى ہے۔

(الكامل الله ساي ١٨١٠)

اعا

الفريقة المحدية في هيئة القلع بالافضائية

الحديث السادس والاربعون: عن افي هريرة رضى الله تعالى عنه عن صلى الله عليه وأنه وسلم بمثل هذا اللفظ ايضاً اخرجه الخطيب في تأريخه و اورده هذه الاحاديث الثلاثة في تذكرة القاري-

مت 46 یای کیمثل خطیب بغدادی نے صفرت ابو ہریر و سے اپنی تاریخ میں روایت کی ہے۔ اور ن تین امادیث کو تذکرۃ القاری میں بیان کیا تھیا ہے۔ ( تاریخ بغداد : ۲۷۳۴)

العديث السابع والاربعون: عن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال قال رسول له صلى الله عليه وآله وسلم من فضل عليا على ابي بكر و عمر و عثمان فقد رد

ماقلته اخرجه الدادمي و اورده اين عراق في تنزيه الشريعة

كلِيال كالن هواق نے تنزيدالشريعة ميں بھي ؤ كرئيا ہے۔ ( تنزية الشريعة :١٢٩)

الديها القامن والاربعون: عن سلمان بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابو يكر و عمر رضى الله تعالى عنهما خير اهل الارض الاان يكون نبيا اخرجه ابن المهلول -

میٹ 48 مان مجلول حضرت سلمان بن بیمادر ضی اللہ عندسے راوی کدر سول اللہ تا تیجائے نے فر مایا ''الا گرومر مواکسی نبی علیدانسلام کے سب زمین والول سے افضل بیس پر

( من مديث فيشم الم

لحديث التأسع والاربعون: عن إني الدرداء رضى الله تعالى عنه قال راى النبى ملى اله عليه وآله وسلم امشى امام اني بكر رضى الله تعالى عنه فقال اتمشى امام من هو خير منك في الدنيا والأخرة ما طلعت الشهس ولا غربت على

# الطريقة المحدية في هيقة القلع بالافعلية

احد بعد النبيين والمرسلين افضل من ابي بكر اخرجه المخلص الذهبي: اوردة الطبري في الرياض النضرة -

حدیث 49 مخلص دھی نے صرت ابو در دارخی اللہ عندے روایت نمیا آپ نے فر مایار سول اللہ تھا نے مجھے صفرت ابو بکر کے آگے آگے چلتے دیکھا تو فر مایا نمیا تم اس کے آگے چلتے ہوجو دنیاوا آئٹ میں تم ے افسل ہے۔انہیا ، دمرسلین کے بعد صفرت ابو بکرے افسل کی شخص پر مذہورت بجمی المراہ ہے۔ بہمی عزوب ہواہے۔اس کو طبری نے دیاض النضر ق میس ذکر نمیا ہے۔

( تاریخ واسل ۱۵ م۲ ۲۳ بعلیة الاولیارج ۱۲ ص ۱۲۵

الحديث الخمسون: عن ابي الدرداء رضى الله تعالىٰ عنه قال قال رسول اللهم الله عليه وآله وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت على افضل من ابي بكرود رضى الله تعالىٰ عنهما اخرجه الملاء في سيرته

مدیث 50 ملاء نے اپنی' سیرت' میں حضرت ابو در داء سے روایت کی که رسول اللهٔ تا آتا ہے۔ ابو بکر وعمر سے افضل کسی شخص پر سورج نه بھی طلوع ہوااور نه ہی بھی غروب ہوا ہے۔(السواع ا میں ۱۲ سے)

الحديث الحادي والخمسون: عن افي الدرداء رضى الله تعالى عنه بمثل هذا الله اخرجه الدار قطني الاانه لمريقل والمرسلين -

مدیث 51 \_ای کیمثل دارطنی نے حضرت ابو در داء سے روایت کی ہے مگر اس میں والمرسیمی لفظانیں میں \_( جامع الا مادیث: ۲۰۱۳ ۲۰)

الحديث الثانى والخمسون: عن إبي الدوداء رضى الله تعالى عنه بمثل هذا الدويث الثله تعالى عنه بمثل هذا الدوسة أخرجه ابن السمان في الموافقة و اور دهما الطبوى في الرياض النفرة مديث 52 ـ اى كي مثل ابن السمان في حضرت الودرداء رضى الذعند سي الموافقة " من والد

الطريقة المحدية في هيقة القطع بالافتعلية \ الطريقة المحدية في هيقة القطع بالافتعلية \ الرياض النفرة من ٩٣)

الحديث الثالث والخمسون: عن افي الدارداء رضى الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول خير امتى من بعدى ابو بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما خرجه ابن السمان في الموافقة-

عدیث 53 مضرت الودردا مرخی الله عند نے فرمایا میں نے رمول الله تائیاتی کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا میرے بعد قبیر امت حضرت الو بحرین اوران کے بعد حضرت عمر رضی الله عنها ک کو ابن اسمان نے الموافقہ "میں روایت کیا۔ ( تازیخ وشق ج ۹۲ ص ۳۲۷)

الحايث الرابع والخمسون: عن ابي الدرداء رضى الله تعالى عنه ان رسول الله على الله على احدافضل عن على احدافضل عن على الله على احدافضل عن الله على الله على احدافضل عن الله على الله عند بن حميد في مستده -

مدیت 54 عبد بن جمید اپنی مندیس صرت ابو در دا مرضی الله عندے راوی کدر سول الله تا تا آتات نے فرمایا" مواانبیاء کے بھی تھی ایسے پر سورج طلوع وغز وب منہ جواجو صفرت ابو بحرے افضل ہو۔ (مند عبد بن جمید یہ ۲۱۲)

الحديث الخامس والخمسون: عن ابى الدرداء بمثل هذا اللفظ اخرجه ابو نعيد و اوردها في تذكرة القارى والصواعق و زاد في الصواعق وفي لفظ ما طلعت الشمس على احد من بعد النبييين والمرسلين افضل من ابى بكر و اورد ايضاً عن حديث جابر رضى الله تعالى عنه ولفظه ما طلعت الشمس على احدامنكم افضل من ابى بكر خرجه الطبرانى وغيرة وله شواهد من وجوة آخر يقتضى له الصحة والحسن وقد اشار ابن كثير الى الحكم بصحته انتهى - مرة 55 ـ اى كي ش الحيم في من تايودردا ورفى الشعند عدوايت كي ان دوول عدية لك

الطریقة المحدیة فی حقیقة اتفاع بالافعلیة

تذکرة القاری اور سواعق میں بھی نقل کیا تھا ۔ سواعق میں یہ لفق زائد میں ۔ کدا نہیا روم سلین کے بعد کی

ایسے پر سورج طلوع نہ ہوا جو صفرت ابو بحرے افضل ہو ۔ اسی طرح صفرت جابر کی مدیث بھی ہے ۔ ہم

کو امام طبر انی وغیر و نے روایت کیا ہے ۔ اس کے لفظ یوں میں 'تم میں سے صفرت ابو بحرے افغا

کی شخص پر سورج بھی طلوع نہ ہوا ۔ اس روایت کے دیگر طرق مروی شوابد اس بات کے مقتنی میں گا۔

اسے عدیث سے اور حمن کہا جاتا ۔ اور ابن کنٹیر نے اس کی صحت کی طرف اشارہ بھی کیا ہے آتھی ۔ (افید اس معرف المواعق المحرف میں 194 میں الاولیا ہے جاس 184 میں المحرف میں 184 میں الدولیا ہے جاس 184 میں المحرف میں الدولیا ہے ۔ اس 184 میں المحرف میں 184 میں الدولیا ہے جاس 184 میں المحرف میں 184 میں الدولیا ہے جاس 184 میں الدولیا ہے جا سے 18 میں اس 184 میں الدولیا ہے جا سے 18 میں الدولیا ہے 18 میں الدولیا ہے 18 میں الدولیا ہے 18 میں الدولیا ہے 18 میں 18 میں

الحديث السادس والخمسون: عن ابى الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير امتى بعدى ابوبكر و عمر رضى الله تعالى عنهما زينتهما له بزيئة الملائكة وجعل اسماء هما مع انبيائه ورسله فى ديوان السماء خرم الخجندى فى الاربعين و اوردة المحب الطبرى فى الرياض النضرة -

مدیث 56 حضرت ابودردا وضی الله عندے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فر مایا: میرے بھ میری امت کے بہترین فر دحضرت ابو بکر وحضرت عمریں ۔الله تعالیٰ نے انہیں زینت ملائکہ

آراسة كيا ہے اور ان كے نامول كو ديوان آسمان ميں اينے انبياء ومرسلين كے نامول كے مالا الما

ب راك و تجندى في اربعد ريال روايت كيا ب اورم بطرى في رياض النفر ويس روايت كياب الحديث السابع والخمسون : عن عمر و بن العاص قال قلت ومن الرجال قل

ابوها قال ثمر من قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالىٰ عنه فعد رجالا اخرج

البخاري في صيحه

مدیث 57 ۔ امام بخاری دحمته الله اپنی سخیج بخاری میں حضرت محمر و بن عاص ہے راوی آپ ماہیں۔ فرمایا میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یار مول اللہ آپ کوسب سے زیاد و کون مجوب ب فرمایا عائشہ میں نے عرض کی آقا! مردول میں سے؟ فرمایا عائشہ کے والدعرض کی پجر کون؟ فرمایا ا

# الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية \ الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية \ 289 كالمراقة المحديثة في حقيقة القطع بالافتعلية \ كالمراقة المحديثة في ما ياك چندم دول ك نام كئة \_ . (منح يخارى: ٨٣٥٨)

الحايث الثامن والخبسون: عن عمر و بن العاص بمثل هذا اللفظ اخرجه مسلم في صيحه و اور دهها في تذكر ة القارى -

ں بے 58 رای کی شل امام مسلم رحمتہ اللہ نے اپنی سحیح میں عمرو بن عاص فی اللہ عندے روایت کی۔ ان دونول مدینوں کو تذکری القاری میں کیا گیا ہے۔ (مسحیح مسلم: ۲۳۸۴)

الحديث التاسع والخمسون: عن انس رضى الله تعالى عنه بمثل هذا اللفظ ايضاً اخرجه الترمذي -

مدیث 9 5۔ ای کی مثل امام ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ عندے روایت کی۔ (سنن ترمذی: ۸۹۰ میابی فضل عائشة رضی اللہ عنعا)

الحديث الستون: عن انس رضى الله تعالى عنه بمثل هذا اللفظ ايضاً اخرجه ابن ماجة و اورده هذين الحديثين الإخيرين المحب الطبرى في الرياض النف ة

سیٹ60۔ای کیمثل امام ابن ماجہ نے حضرت انس رخی اللہ عندے روایت کی اوران آخری دو مدیوں کو محب طبری نے ریاض النضر و میں بیان نمیا ہے ۔(سنن ابن ماجہ:۱۰۱ باب فضل الی بحر السدیل "داریاض النضر ہی ۹۲)

الحديث الحادي والستون: عن عائشة رضى الله تعالى عنها انها قالت رايت \_\_ برى النائم كأن ثلثة اقمار وقعت في جمرتى فاخبرت بذلك افي فقال فقال رايت خيرا ان صدقت رؤياك دفن في بيتك هم خير اهل الارض ثلاثة فلما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دفن في بيتها وقال ابوبكر يا عائشة

و الطريقة المحدية في هيئة العلم بالاضلية ﴿ وَ الطريقة المحدية في هيئة العلم بالاضلية ﴾

هذا خیر اقمارک فدفن فی بیتها ابو بکر و عمر رضی الله تعالی عنهما خرجه سعید، ان منصور فی سننه -

مدیث 1 گرسعید بن منصور نے ابوسن میں روایت کی کہ سیدہ عائشہ نبی اللہ عنعا نے فر مایا ہیں نے فراب دیکھا کہ میرے جو ہے ہیں تین چاند آئے ہوئے ہیں۔ میں نے پیٹواب اپنے والد گرا ہی تو ہتا ہوں نے بہت فیز دیکھی ہے پیٹی جمارے گھر میں نہیں والیوں نے فرمایا: اگر تمحارا پیٹواب سچاہے تو تم نے بہت فیز دیکھی ہے پیٹی تمحارے گھر میں ذہر والوں میں ہے سب سے افضل تین افراد مدفوان ہونگے پھر جب ربول اللہ کا تیانی وقات ہوٹی اور آپ الوں میں ہے سب سے افضل تین افراد مدفوان ہونگے پھر جب ربول اللہ کا تیانی کی وقات ہوٹی اور آپ کا تیانی کی میں ایس میں میں وہا کہ ترجب میں وفن کیا گیا تو سیدنا ابو بکر نبی اللہ عند نے فرمایا: عائشہ ایہ تمارے سب سے بہتر چاند میں ہے جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہم کو بھی سیدہ کے اس جھرے میں وفن کا ساتھ اس سے بہتر چاند میں ہے جو سے میں وفن کے اس جھرے میں وفن کا در حضرت عمر ہم کو بھی سیدہ کے اس جھرے میں وفن کا در حضرت عمر ہم کو بھی سیدہ کے اس جھرے میں وفن کا در حضرت عمر ہم کو بھی سیدہ کے اس جھرے میں وفن کیا گیا۔ (سنمن سعید بن منصور: ۲۹۹۹)

الحديث الثاني والستون: عن عائشة رضى الله تعالى عنها بمثل هذا اللفظ روا ابن غيلان-

مدیث 62 \_ای کی مثل ابن غیلان نے میدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے روایت کی ہے। الفوائد الشحیر : ۲۹)

الحديث الثالث والستون: عن عائشة رضى الله تعالى عنها ان النبي صلى له عليه وآله وسلم قال لا ينبغى لقوم فيهم ابوبكر ان يؤمهم غيره الحربه المرمذى و اورده في تذكرة الاولياء -

مدیث 63 ۔ امام تر مذی رتمتہ اللہ عائشہ دخی اللہ عنھا ہے روایت کی کدرمول اللہ ٹائیڈی نے فر مایا گئ قرم کو بیدلائق نہیں کہ ان میں ابو بحرموجو و ہوں پھر ان کی امامت کو ئی اور کرے ۔ اس کو تذکر ۃ الادبا میں بھی ذکر کیا گیا ہے ۔ (الریاض النضر ۃ ج ۲ میں ۹۵)

الحديث الرابع والستون: عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كأنت ليلتي م

# الفريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية ﴿ 291

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلها ضمنى واياد الفراش نظرت الى السهاء والنجوم مشتبكة فقلت يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ايكون احداله حسنات بعدد نجوم السهاء فقال نعم قلت من يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال عمر ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقلت اشتهيها لا بكر رضى الله تعالى عنه فقال ال عنه فقال ان عمر حسنة من حسنات الى بكر دضى الله تعالى عنه فقال ال عمر دضى الله تعالى عنه و اورده المحب لطائى عنه و اورده المحب الطيرى في الرياض النضرة -

مدیت 64 یمیده عائشہ رضی النہ عنده نے فر مایا: ایک دات رسول الله کا تا ایمیرے گرتشریف فر ماتھے جب مضور کا تا آج میرے پاس بستر پر تشریف فر ما جوئے میں نے دیکھا کہ آسمان میں متارے کھنے ہوئے میں یہ میں نے عرض محیا کہ یارسول الله کا تا آجا اسمان کے متارول کے برابر بھی کئی تعنف کی بیاں بیں جنور کا الله کا تا آجا کہ الله کی بارسول الله کس کی؟ فر ما یا عمر من خطاب کی پیس نے عرض کی یارسول الله کس کی؟ فر ما یا عمر من خطاب کی پیس نے موثی کی بیارسول الله کس کی؟ فر ما یا عمر من خطاب کی پیس نے موثی کی بیس نے موثی کی بیان کیا۔ موثی کی بیس کے ایک کیا ہوئی کی بیس کیا ورم ب طبری نے دیا خس النظر و بیس بیان میا۔ الله بیان کیا۔ الله بیس النظر و بیس بیان کیا۔ الله بیان النظر و بیس بیان کیا۔ الله بیس النظر و بیس بیان کیا۔ الله بیان النظر و بیس بیان کیا۔ الله بیس النظر و بیس بیان کیا۔ الله بی النظر و بیس بیان کیا۔ الله بیس النظر و بیس بیان کیا۔ الله بیس النظر و بیس بیان کیا۔ الله بیان کیا۔ الله بین النظر و بیس بیان کیا۔ الله بیان کیا۔ الله بیس النظر و بیس بیان کیا۔ الله بیان کیا۔ الله بیان کیا۔ الله بیان کیا۔ الله بیان کیا کہ بیان کیا۔ الله بیان کیا۔ الله بیان کیا کہ بیان کیا۔ الله بیان کیا۔ الله بیان کیا۔ الله بیان کیا۔ الله بیان کیا کہ کیا۔ الله بیان کیا کہ کیا کہ کیارس کیا کیا کیا کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ

الحديث الخامس والستون: عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال اجعلوا امامكم خيركم فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل امامنا خيرنا بعده خرجه ابو عمر و اورده الطبرى في الرياض النضرة -

مدیث 65 را بوعمر و نے حضرت ابن ممعود رخی الله عند سے روایت کیا آپ نے فرمایا: اپناامام اپنے میں وقع کے دیائی الفضر تا میں ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ بہتر کو بنایا تھا۔ اس کو طبر کی نے دیائی الفضر تا میں بہتر کو بنایا تھا۔ اس کو طبر کی نے دیائی الفضر تا میں بنان کیا ہے۔ (الریاض النظر تا میں ۱۳۳)

## الطريقة الحدية في حقيقة الله بالافتعلية ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّمِيْمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

الحديث السابع والسنون: عن الى ذر رضى الله تعالى عنه بمثل هذا اللظ خرجه فى فضأئل عمر رضى الله تعالى عنه و اوردهما المحب الطبرى فر الرياض النضرة ايضاً.

مدیث 67 ماک کی مثل حضرت ابو ذر منبی الله عند سے فضائل عمر رضی الله عند میں روایت ہے اور لا دوٹول کومحب طبری نے ریاض النصر تامیس ذکر کیا ہے ۔

الحديث الثامن والستون: عن عمار بن يأسر قال من فضل على ابي بكروة دضى الله تعالى عنهما احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد از درى بالمهاجرين والانصار وطعن على اصحاب رسول الله صلى الله على وآله وسلم قال و قال على رضى الله تعالى عنه لا يفضلنى احد على اليهرا عمر رضى الله تعالى عنهما الا وقد انكر حقى و حق اصحاب رسول الله صلى له عليه وآله وسلم اخرجه ابن عساكر

حدیث 68 حضرت عمارین بیاسر رضی الله عنه نے فرمایا:''جس نے میں منابی رمول کو شخین پافسین دی اس نے مہاجرین وانسار صحابہ کو دھوکہ دیا اور اصحاب رمول پرطعن محیامزید فرمایا کہ حضرت کی ا الله عنه نے فرمایا جس نے مجھے شخین پرفشیلت دی اس نے میرے اور اصحاب رمول کے میں اللہ

# الطريقة المحدية في هيقة القطع بالافضلية \ الطريقة المحدية في هيقة القطع بالافضلية \ 293 كالمان قدان عما كرنے دوايت كيا\_ ( تاريخ وشق ج ٣٣ ص ٣٧٨)

الحديث التاسع والستون: عن عمار قال من فضل على انى بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما احدامن اصاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد از درى على المهاجرين والانصار واثنى عشر الفامن اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اخرجه الطبرانى-

ریت 69۔ امام طبر انی نے دوایت کیا کہ حضرت عمار نبی الله عند نے فرمایا: جم نے کسی سحالی ربول انتخان پرفشیلت دی اس نے مہاجرین وانساراور بارہ ہزاراسحاب رسول کی بتک عرت کی ۔ (العجم الدولا: ۸۳۲)

الديث السبعون: عن عمار بن ياسر رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله على الله عليه وآله وسلم اتأنى جبرئيل عليه السلام آنفاً فقلت يا جبريل حدثنى بفضائل منذ ما لبث نوح حدثنى بفضائل منذ ما لبث نوح عليه السلام في قومه ما انفدت فضائل عمر و ان عمر حسنة من حسنات الى بكر رضى الله تعالى عنه خرجه ابو يعلى و اورده ابن حجر الهكى في الصواعق

حدیث 70 ۔ ابو یعلی نے روایت کی کہ حضرت عمار بن یاسر بنی اللہ عند نے فرمایار سول اللہ تا تاؤنہ نے فرمایا ہول اللہ تا تاؤں ہے فرمایا ہول اللہ تا تا ہول ہے فلال بیان کیجھے ہے ہم بن خطاب کے فلائل بیان کیجھے ہے ہم بن خطاب کے فلائل بیان کیجھے ہو جبرائیل نے کہا اگر میں آپ کو اتنی دیر عمر اسے فلائل بیان میں دیر نوح میں اور بلا شبہ حضرت محمر حضرت ابو بحر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی میں ایک نیکی ہوں ہوں ہے ایک نیکی میں ایک نیکی ہوئے ہوں اور بلا شبہ حضرت عمر حضرت ابو بحر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوئے ہیں بیان کیا ہے ۔ (الصواعی المحرق میں کے معواعی محمود میں بیان کیا ہے ۔ (الصواعی المحرق میں ۲۲۹)

الحديث الحادي والسبعون: عن عامر بمثل هذا اللفظ اخرجه الحسن بن عرفة

## الطريقة المحدية في هيئة القلع بالافضلية

العبدى واوردة الطبرى في الرياض النضرة -

مدیث 71 ۔ای کی مثل حمن بنء وفد العبدی سے حضرت عامر دخی اللہ عندے روایت کی اور مجب ہوا نے دیانس النضر تا بیس بیان محیا۔ (الریانس النضر تائس ۳۱۸)

الحديث الثانى والسبعون: عن حقصة رضى الله تعالى عنها انها قالت لرسل الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا انت مرضت قدمت ابأبكر رضى الله تعام عنه قال لست انا اقدمه ولكن الله قدمه اخرجه ابو بكر الشافع إ الغيلانيات-

مدیث 72۔ امام ابو بحرشافعی نے غیلانیات بیل میدو حفصہ دنی الله عنھا کے حوالے سے روایت لا انہوں نے حضور طبیدالسلام سے عرض کی کہ جب آپ بیمار ہوئے تو آپ نے حضرت ابو بحرکومقدم کیا او ابو بحرکو میں نے نہیں خو داللہ نے مقدم کیا ہے۔ (الفوائداشھیں : ۲۵۳)

الحديث الثالث والسبعون: عن حفصة رضى الله تعالى عنها بنحو هذا الله اكرجه ابن عساكر و اور دهما في تذكرة القاري-

مدیث 73 یای کی مثل این عما کرنے مید و حف رضی الله عنها سے روایت کی اور ان دونول روایع تذکر والقاری میں بیان کیا تھیا ہے ۔ ( تاریخ دمثق ج ۳۰ س ۲۲۵)

الحديث الرابع والسبعون: عن اسعد بن زرارة ان رسول الله صلى الله عليه و وسلم قال ان روح القداس جبرئيل عليه السلام اخبرني ان خير منك بعدً ابو بكر اخرجه الطبراني في الاوسط واور دة في تذكرة القارى ايضاً-

بریب تو ہوں۔ عدیث 74 ۔ امام خبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے کہ حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ عقد تال م خاتیاتی سے روایت کرتے میں آپ نے فرمایا کہ مجھے روح القدس حضرت جبرائیل نے خبر دگا۔ میں سے سی سے ک

آپ کے بعد آپ کی امت میں سب سے افضل حضرت ابو بحرضی الله عند بیں۔ اس کو تقریر تذکر اللہ

#### 

الحلايث الخامس والسبعون: عن سلمة بن اكوع قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابو بكر خير اللناس الا ان يكون نبى اخرجه الطبراني مديث 75 ـ امام طبراني نے ملمه بن اكوع رضي الله عندے روايت في كدرمول الله يَ اَلَّهُمُ نَعْ مَا اِنْهُ عَنْهُمُ "الإ بجرفير الناس يُن محريدكوني نبي بور (مجمع الزوائدج السسس)

الحديث السادس والسبعون : عن سلمة بن اكوع مرفوعاً بنحو هذا اللفظ اخرجه ابن عدى و اور دهما في تذكرة القارى ايضاً -

مدیث 76 \_ اسی کی مثل ابن عدی نے سلمہ بن اکو ع رضی اللهٔ عندے مرفو عاروایت کی پیہ دونوں تذکرة القاری میں مذکور میں \_(الکامل ابن عدی:۱۲ ۱۴ تر جمد عکرمہ بن عمار)

الحديث السابع والسبعون: عن معاذ رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رايت الى وضعت في كفة و امتى في كفة فعدالتها ثمر وضع عمر في كفة و امتى في كفة و متى في كفة و امتى في كفة فعدالها ثمر وضع عمر في كفة و امتى في كفة فعدالها ثمر وضع عثمان في كفة و امتى في كفة فعدالها ثمر رفع الميزان اخرجه الطيراني و اورده ابن حجر في الصواعق المحرقة -

مدیث 77 حضرت معاذر نبی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله تا تالی نے فرمایا: ''یمل نے خواب ویکھا کہ زّاز وکدایک پلزے میں مجھے رکھا تھیا ورایک میں میری امت کو تو میں اکیلاان سے بڑھ تھیا۔ چرونبی صفرت الو بکر وعمر وعثمان ہاری ہاری ان سب پر بڑھ گئے۔ پھر زّاز واٹھا لیا تھیا آل کو طبر الی نے روایت کیااور ابن ججرنے سوائق محرفة میں ذکر کیا۔

(معجم الكبير: ١٩٥٥ ترجمه معاذبان جبل الانصاري)

العديث الشامن والسبعون: عن \_\_\_ ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال

الطريقة المحدية في هيقة القلع بالانسلية كالمالية المحديدة في هيئة القلع بالانسلية المحديدة في المحديدة في المحديدة المحديدة في المحديدة المحديدة في المحديدة المحديدة

خير امتى بعدى ابو بكر و عمر اخرجه ابن عساكر و اورده في الصواعتى المعرقة ايضاً و اوردة السيوطي في جمع الجوامع في حرف الخاء -

مدیث 78 حضرت زبیر رضی الله عندے روایت ہے کہ حضور کا تیاؤنٹر نے فرمایا میرے بعد میرے امت کے بہترین فرد ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہ میں ،اس کو ابن عما کرنے روایت کیا سواعق محرقہ میں مذاہ ہے۔ عاقظ بیوطی نے جمع الجوامع حرف الخامیں بھی اے ذکر کیا ہے۔

(جمع الجوامع:٢٣١١)

الحديث التأسع والسبعون: عن الزبير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم يقول خير امتى من بعدى ابو بكر و عمر رضى الله تعالى عنها خرجه ابن السمان في الموافقة -

عدیث 79 مضرت زبیر رضی الله عند نے فرمایا : میں نے حضور کا تالیم کو فرماتے ہوئے منافرما میرے بعد میرے امت کے بہترین فرو ابو بکر وعمرین ۔ اس کو ابن السمان نے 'الموافقہ'' میں

روايت كياب را جامع الاعاديث: ٢٢٣٩٧)

الحديث النمانون: عن ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سيدا كهول اهل الجنة ابو بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما ان ابا بكر في الجنة مثل الثريافي السماء اكرجه الخطيب في تأريخه و اورده في الصواعق المحرقة -

حدیث 80 خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں روایت کیا کہ رسول اللہ کاٹیاؤی نے فرمایاد کا بوڑھوں کے سر دارا بو بکروغمر میں بلاشدا بو بکروغمر جنت میں ایسے ہو نگے جیسے آسمان میں متارے۔

صوائق فرقة يس مذكورب

( تاریخ بغدادج ۵ ص ۲۰۰ الصواعق المحرقة ص ۱۲۴

الحديث الحادي والنمانون : عن حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه انه قال ال

الريقة الحدية في حقيقة اللع بالافعلية

للكرت شجوا من اخى ثقة فاذكر اخاك ابا بكر بما فعل خير البرية اتفاها ولعلها بعد النبى و اوفاها بما جملا والثاني التالي المحمود مشهده و اول الناس قدما صدق الرسل اوردة القسطلاني في المواهب اللدنية.

ارین الا حضرت حمان بن خابت رضی الله عند کے اشعار میں اجب تم کمی ایسے انسان کو ذکر کروجو ایسے افغان کے لئے صعوبتیں اشحا تا ہے۔ تواہیے جمائی ابو بحرکا بھی ان کے اشخے کارناموں کے سالتہ الکاور بی کا تاقیقے کارناموں کے سالتہ الکاور بی کا تاقیق کے بعد جو ناتی میں سب سے بہتر ،سب سے عظیم متفی اور سب سے بڑے عادل میں اور آقا علیہ السلام کے خاتی ان کے قابل فوشخصیت اور آقا علیہ السلام کے خاتی ان کے قابل فوشخصیت میں ان کا مزاد قابل متائش ہے۔ لوگوں میں سب سے پہلے انہوں نے ہی رمول کی تصدیلی کی اللہ اللہ اللہ نیدج الن اس اس

الديت الفائي والثمانون: عن الشعبى قال سالت ابن عباس او سئل اى الناس كان اول اسلاما قال اما سمعت قول حسان بن ثابت اذا تذكرت و اعدلها بعد النبى و اوفاها بما حملا والثانى التالى المحمود مشهدة و اول الناس منهم صنى الرسل اوردة المحب الطبرى في الرياض النضرة و يروى ان رسول الله عليه وآله وسلم قال لحسان هل قلت في ابى بكر شيئا قال نعم فانشد هذه الابيات وفيها بيت رابع و ثانى اثنين في الغار المنيف وقد طأف العدو بهم اذا صعدا الجبلا فسر النبى صلى الله عليه وآله وسلم بذلك وقال العدو بهم اذا صعدا الجبلا فسر النبى صلى الله عليه وآله وسلم بذلك وقال السنت يأحسان اخرجه ابو عمر -

ر في 82 رفيعي في المراس في منزت ابن عباس في الدعند ، إو چمالوگول يس ب يبل العمال في وال كون تحدى فرمايا كياتم في حضرت حمان بن ثابت رفي الدعند كايد قول أيس الفاللة كوت محبواص انى ثقته فأذكر اخاك ابابكر بما فعلا. خير البرية

## الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية كالمالية المحديدة القطع بالافضلية

اتقاً هأواعدلها. بعد النبى وامنها حمل الثانى التالى المحمود مشهده والا الناس منهم صدق الرسل - (ترجم: مديث يس لار چكا) ال كومب لبرى في الناس منهم صدق الرسل - (ترجم: مديث يس لار چكا) ال كومب لبرى في النام النفرة يس ذكركيا ـ (الصوائق المحرق ش ٢١٧)

روایت کیا جیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت حمان بن ثابت رضی اللہ عند سے پوچھا کیا آپ۔
حضرت الوجر رضی اللہ عند کی شان میں کوئی اشعار کہتے ہیں ۔ انہوں نے عرض کی بی بال پجریا ہیا
پر جے الن میں سے جو تھا بیت یہ ہے الوجر اس عظیم غارمیں دوجان میں سے دوسرے تھے اللہ اللہ جے اللہ اللہ علیہ بی سے دوسرے تھے اللہ اللہ جہد بیسائہ پر چرحا تو (لاعلی میں) ان کے گرد چکر کا لیے نگا۔ رسول اللہ علیہ بی سے بہت المجھے شعر کیے ہیں۔ اس کو ابو تمر نے اللہ کی اور فرمایا اے حمان! تم نے بہت البیجے شعر کیے ہیں۔ اس کو ابو تمر نے اللہ کیا۔ (الاستیعاب نے اس کو ابو تمر نے اللہ کیا۔ (الاستیعاب نے اس کو ابو تمر نے اللہ کیا۔ (الاستیعاب نے اس کو ابو تمر کے ایس

الحديث الثالث والثمانون: وروى انه ضحك حتى بددت شعر قال صدقة حسان هو كما قلت خرجه صاحب الصفوة -

حدیث 83۔ یہ جھی روایت کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام بہت مسکرا دیتے پہا ننگ آپ کی سا واڑ مبارک بھی ظاہر ہو گئے۔ پھر فر مایا'' حمان! تم نے بچے کہا۔ابو بکرا ہے ہی بیں جیساتم نے لا۔ اس کو صاحب مسفوی نے روایت کیا ہے۔(الریاض النضر چس ۸۶)

الحديث الرابع والثمانون: بمثل هذا اللفظ خرجه صاحب فضائل الصديق الله تعالى عنه و روى فيها بيت خامس و كأن حب رسول الله صلى الله وأله وسلم قد علموا من البرية لحد يعدل به رجلا صلى الله عليه والهوس قاله العد عمر و اورد هذه الروايات الاربع المحب الطبرى في الرياض النفرة مديث 84 ماى في الرياض النفرة مديث 84 ماى في شمل ساحب فنائل العدل في روايت في به اوراس يس يا نجوال من روايت كي به اوراس يس يا نجوال من روايت كي به وي به الوك مان على تحرف من الوياض الدين من المرياض عن روايت كي به وي من الوياض عن من روايت كي المنائل العدل عند وايت كي من الديائية المؤلم قال من من المنائلة العدل عند الويائية المؤلم قال من المنائلة العدل الديائية المؤلم قال من المنائلة العدل الديائية المؤلم قال من المنائلة المنائلة

الطریعة المحدیة فی هیمته القطع بالافضلیة کی کاری کاروں و 299 دروایت کیا دران چارول روایتوں دوایتوں دوایتوں دوایتوں کی دوایت کیا دران چارول روایتوں کو کی برایرکوئی شخص نمیس براس کو او محمد نے روایت کیا دران چارول روایتوں کو بھی بری نے باض النظر چیس بریان کیا ہے۔ (الریاض النظر چن اس ۳۵)

الديث الخامس والثمانون: عن الى امامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ادخلت الجنة فسمعت فيها خسفة بين يدى فقلت ما هذا قال بلال فمضيت فأذا اكثر اهل الجنة فقراء المهاجرين و فرارى المسلمين ولمد ار احدا اقل من الاغنياء والنساء فقيل اما الاغنياء فهدههنا بالباب يحاسبون وامالنساء فالهاهن الاحمران الذهب والحرير ثمر غرجنا من احد ابواب الجنة العافية فلما كنت عند الباب اتيت بكفة فوضعت فيها و وضعت امتى في كفة فرجحت بها ثمر اتى بابي بكر فوضع فيكفة وجي بجميع امة فوضعت في كفة فرجح ابو بكر رضي الله تعالى عنه ثم اتى بعمر فوضع في كفة وجي بجميع امتى فوضعت في كفة فرجح عمر رضي الله تعاليٰ عنه ثم عرضت امتى على رجلا رجلا فجعلوا يمسرون فاستبطأ عبد الرحمن بن عوف ثم جاء بعد الاياس فقال بابي انت و امى يا رسول الله الذي بعث ك بالحق ماخلصت اليك حتى ظننت انى لا انظر اليك الا بعد المثيبات قال وما ذاك قال من كثرة مالى احاسب خرجه احمد و اور دة الطبرى في الرياض النضرة-مدیث 85 حضرت ابوامامہ ہاجلی نبی اللہ عنہ سے روایت ہے ربول اللہ تاثیقی نے فرمایا میں جنت یں لیا تو میں نے وہاں اپنے آ گے کئی کے قدموں کی جاپ تنی میں نے پوچھا یہ آواز کس کے چلنے کی ہے؟ جواب ملاحضرت بلال کی \_ میں آگے گزر تیاد یکھا تو جنت میں جن لوگوں کی تحشرت تھی وہ فقرا، مباجرین اور عزیب مسلمان تھے۔ امراء اور عورتیں بہت کم حیس۔ بتایا گیا کہ امراء تو جنت کے وردازے پر روک لئے گئے ہیں ری عورتیں توانبیں دوسرخ چیروں مونے اور ریشم نے طاک کر دیا

الطریقة المحدیة فی حقیقة الفطیلیة کی درواز ب الله الفطیلیة کی درواز ہے ہے۔ بیلی درواز ہے کے جیم بہت کے آباد درواز ول بیل ہے ایک درواز ہے ہے نکلے جب میں درواز ہے کہ بیاسی فیات فیاری بیال ہے ایک درواز ہے ہے بیلی درواز ہے ہیں مجھے اور دوسرے میں میر فال پاس ایک تراز والا یا تھا جس کے ایک پلڑے میں مجھے اور دوسرے میں میر فال ماری امت کو رکھا گیا تو میں سب سے مجاری طرح حضرت ابو بکر وحضرت عمر کو بازی بال ماری امت کو رکھا گیا تو بیلی سب سے مجاری نظے بھر بازی بازی میری امت فیم ساری امت کے مقابل الا یا گیا تو وہ دونوں بھی سب سے مجاری نظے بھر بازی بازی میری امت فیم سباری امت کے مقابل الا یا گیا تو وہ دونوں بھی سب سے مجاری نظے بھر بازی بازی میری امت فیم سباری اس آئے اور عوش گزارہ ہوئے آ گا! آپ بدر میرے مال و باپ قربان اس قال کی تین ہے جائے میں ان اس میں ان کی میرے مال کی میرے میں ان میں ان میں ان میں ان اس میں میں ان کی ایک ان اس ان میں ان اس میں ان کی میرے مال کی میرے میں ان کی میرے ان کو امام ان میں میں ان کی میں ان کی میرے میں ان کی میرے میں ان کی میرے میں ان کی میں ان کی میرے میں ان کی ایک کیا ہے۔

(الرياض النضرة ج اس ١١١

الحديث السادس والنمانون: عن الى يكرة رضى الله تعالى عنه ان رجلاقا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رايت كان ميزانا نزل من السماء فوزند انت و ابو بكر فرجحت انت و وزن ابو بكر و عمر فرجح ابو بكر و وزن عمر وعلم فرجح عمر ثم رفع الميزان فاستاء لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلا يعنى فساء لا ذالك فقال خلافة النبوة ثم يوتى الله الملك بمن يشاء خرجه الداؤد.

مدیث 86 مضرت ابو بکرنمی الله عندے روایت ہے کدایک شخص نے حضور عید السلام کی ہا جاتا عرض کی اور کیا کہ بیس نے خواب بیس آسمان سے اترا ہواایک ترازو دیکھا پھر آ قا! آپ اور حدت ابو بکر کااس بیس وزن کیا گیا تو آپ خالب آگئے پھر ابو بکرو تمرکو تولا گیا تو ابو بکر بھیاری تھے پھر جم وحزن

الفريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية كالمراق الفريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية كالمراق الفريقية أفراء المراق الفريقية أفراء المراق الفريقية أفراء المراق الفريقية أفراء المراق المر

الحديث السابع والثمانون : عن ابي بكرة رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ عرجه البغوى في المصابيح في الحسان.

مدیث 87 مای کی مثل بغوی نے المصابیح فی الحمان 'میں حضرت ابو پکر دخی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے۔(متدرک ماتم: ۳۴۳۷)

الحديث الشامن والثمانون :عن ابي بكرة رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً خرجه الحافظ الدمشقى في الموافقات.

مدیث 88 ہای کی مثل عاقظ دمتھی رضی اللہ نے اموافقات ایس حضرت ابو بحر رضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے۔(متدرک مائم:۸۱۸۹)

الحديث التاسع والثمانون: رضى الله تعالى عنه بنحو هذا اللفظ ايضاً خرجه عيشة بن سليمان لكن بزيادة هي ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأن اذا اصبح يقول هل احد منكم داى رؤيا فقال رجل انا رايت يا رسول الله كأن غيرانا نزل فسأق نحو الحديث السأبق واورد هذه الاحاديث الاربعة المحب الطبرى في الرياض النضرة-

مریٹ 89۔ای کی مثل فیٹر مربی کی مان نے حضرت ابو بکر سے روایت کی ہے لیکن اس میں پرزائد ہے کہ پھر جب بنی علیہ السلام منج کرتے تو فر ماتے کیا تھی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو ایک شخص نے علی کی آقایش نے آسمان سے اتراایک ترازو دیکھا اس کے بعد مثل سابق مدیث ہے۔ان چار املائے کوئی بلبری نے ریاض النظر قابل ذکر کیا ہے۔(الریاض النظر تاج اس ۲۳)

## الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية

الحديث التسعون: عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنحوها اللفظ ايضاً اشار اليه الترمذي -

مدیث 90 \_ای کی مثل مدیث امام ترمذی رحمته الله نے حضرت سمرة رضی الله عنه سے روایت کی ہے \_(سنن تر مذی:۲۲۸۷ باب رو یاالنبی تائیلی المیزان)

الحديث الحادي والتسعون: عن اعرابي يقال له جبر عن رسول الله صلى له عليه عن رسول الله صلى له عليه وآله وسلمه بنحوه هذا اللفظ ايضاً اشار اليه الترمذي ايضاً -عديث 91 ـ اي كي مثل مديث امام ترمذي نے ايك اعرابي مملمي جررتي الله عنه عدوايت لا بـ \_ (منن ترمذي: ٢٢٨٧)

الحديث الثانى والتسعون: عن ابى عبيداة ان عبدالله قال لها كان يوم بدراه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإسارى واستشار الناس فقال ابوبد يارسول الله عشيرتك واهلك من قومك فان غفرت فقال لعبر ما ترى فا اقتلهم رؤس الكفرة وقادته وقد اخرجوك وقد امكن الله منهم وقال عليه الله بن رواحة يا رسول الله انت بواد كثير الشجرة فاضربه عليهم نارافقا العباس قطع الله رحمك فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيتا قدمنه من عريش واكثر الناس في ذلك فقال بعضهم القول ما قال ابوبكر وفا بعضهم القول ما قال ابوبكر وفا عليه وآله وسلم فقال عبر رضى الله تعالى عنه فخرج اليهم رسول الله صلى عليه وآله وسلم فقال قدا كثرتم في هذين الرجلين انما مثل ابى بكر كم ابراهيم وعيسى صلى الله عليهها وسلم قال ابراهيم فن تبعني فانه مني واله من منادك والدوسان فانك غفور رحيم وقال عيسى ان تعنيهم فانهم عبادك والمناذ فانك غفور رحيم وقال عيسى ان تعنيهم فانهم عبادك والمناذ فانك غفور رحيم وقال عيسى ان تعنيهم فانهم عبادك والمناذي فانك غفور رحيم وقال عيسى ان تعنيهم فانهم عبادك والمناذي فانك غفور رحيم وقال عيسى ان تعنيهم فانهم عبادك والمناذي فانك غفور رحيم وقال عيسى ان تعنيهم فانهم عبادك والمناذي فانك غفور رحيم وقال عيسى ان تعنيهم فانهم عبادك والمناذي فانك غفور رحيم وقال عيسى ان تعنيهم فانهم عبادك والمناذي فانك غفور رحيم وقال عيسى ان تعنيهم فانهم عبادك والمناذي فانك

الريقة المحدية في هيئة القلع بالافضلية

تغفرلهم فانك انت العزيز الحكيم ومثل عمر كمثل نوح و موسى صلى الله عليها وسلم قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا وقال موسى ربنا المس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الإحد خرجه ابوالقاسم البغوى في الفضائل

ے بٹ 92 حضرت ابو بعبید و طِخْنُونُ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ طِخْنُونَ نے فر مایا: ''جب بدا کا دن فاقر ہول اللہ کُٹُونِ نے بچرلوگو ل کو قید کر لیا۔ اب لوگو ل سے ان کے بارے مشور و لیا تو حضرت ابو بکر چڑنے نے طِش کی یار مول اللہ! بیرآپ کے خاتمان اور آپ کی قوم بی کے لوگ بیس میری رائے یہ ہے گرائے ان کو معاف فر مادیں۔

عفوظید السلام نے حضرت ممر بڑا توڑ سے فرمایا آپ کی تحیارات ہے؟ انہوں نے عرض کی آقا! ان افوں کے سر داروں کوقتل کرو چکتے ایروی پیل جنہوں نے آپ کو مکد چھوڑ نے پرمجبور کیا۔ اب ان ٹے اس سے جداد بینا بھاری قذرت میں کردیا ہے۔

کی الطریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافتعلیة کی کی کی کی کا السال کی کی اے الدا اور عمر کی مثال نوح وموی کی طرح ہے تلیم ماالسلام و جھٹڑ کونوح علیہ السلام نے عرض کی تجی اے الدا الدا دیم کی مثال نوح کی گھر باقی جہوڑ نا 'اور حضرت موی علیہ السلام نے عرض کی تجی 'اے الدا الد کے مالول کو مثاد ہے ، ان کے دلول کو سخت کردے اب وہ دردنا ک عذاب دیکھے بغیر ایمالا لا ایکن'۔

اس کوابوالقاسم لغوی نے فضائل میں روایت کیاہے۔

الحديث الثالث والتسعون: عن إلى هريرة رضى الله تعالى عنه في قبا تعالى يَأْيُهَا النَّبِيُ قُل لِّمَنْ فِيَ أَيْدِيكُمْ فِنَ الْاَسْرَى استشار رسول الله صلى عليه وآله وسلم المابكر رضى الله تعالى عنه فقال يا رسول الله الظفرونور الستشار عمر رضى الله تعالى عنه فقال يارسول الله عليه وآله وسلا واستشار عمر رضى الله تعالى عنه فقال يارسول الله صلى الله عليه وسلم ما اشبهكها بألله اضرب اعناقهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اشبهكها بألله مضيا قبلكما نوح وابراهيم صلوات الله عليهها اما نوح فقال رب لا تذرع الارض من الكافرين ديارا و اما ابراهيم فانه قال فين تبعني فانه مني والدف عصائى فأنك غفود رحيم خرجه أبو القاسم البغوى في الفضائل و اوردك المحب الطبري في الرياض النضرة -

مدیث 93 حضرت ابوہریرہ وٹائٹڈ نے اللہ تعالیٰ کے اس فر مان!

تر جمہ کنزالا یمان ۔اے غیب کی خبریں بتانے والے جو قیدی تنجارے ہاتھ میں بیں ان سے زمالہ تقبیر میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ کاٹیڈیٹر نے قیدیوں کے حوالے سے حضرت ابو باکر ڈیٹٹو سے شا تو انہوں نے عرض کی'' آتا! آپ کو کامیا بی مجی مل تھی اور آپ کی مدد بھی ہوگئی۔(اب ان کورہا اُ جائے )۔

پھر صفرت عمر بٹاللیڈا سے مشورہ کیا توانیوں نے عرض کی آقالان کی گر دنیس اڑاد سجھے۔

الفریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافصلیة کی الدین الفیلیت کی الدین المحدیث الفیلیت کی الدین المحدیث ا

رہاراهیم علیدالسلام توانہوں نے عرض کی تھی 'اےاللہ! جس نے میراساتھ دیاوہ تو میرا ہے اور جس نے میرا کہا ندمانا تو بیشک تو بخشے والامہر بان ہے''۔

اں وابوالقاسم بغوی نے فضائل میں اور دونوں مدیثوں تو محب طبری نے ریاض النضر ہو میں نقل کیا ہے۔ (الریاض النضر ہوس ۱۲۳)

الحديث الرابع والتسعون: عن افي شريح الكعبى قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في افي بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما مثلهما في الانبياء بالرأفة فيثل افي بكر كمثل ابراهيم وعيسى عليهما السلام ومثل عمر كمثل موسى و نوح خرجه ابو عبد الرحن السلمى و اور دة الطبرى في الرياض النضرة الضاء

مدیت 94 یا بوشریج کعبی رضی الذعندے روایت ہے کہ سرکار کر پیم علیدافضل الصلوق والتسلیم نے صفرت الو پاکر وقر رضی اللہ تعالیٰ عنصم کے حوالے سے فر مایا کدا بو بکر کی مثال سابقد انبیاء میں سے صفرت لدا ہے دعیسی علیم ماالسلام کی طرح ہے اور حضرت عمر کی فوح وموئی علیم ماالسلام کی تی ہے۔اس کو ابو حیدالڑمن سلمی نے روایت کیا ہے اور محب طبری نے ریاض النضر و میں بیان کیا ہے۔

الحديث الخامس والتسعون: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابى بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما الا اعبر كما بمثلكما في الملائكة ومثلكما في الانبياء مثلك يا ابا بكر كمثل ميكائيل ينزل بالرحمة ومثلك في الانبياء كمثل ابراهيم كذبه قومه في

## الطريقة المدية في هيقة العلع بالافعالية كالمالي الطريقة المحدية في هيئة العلم بالافعالية

عمرة وهو يقول فهن تبعني فانه منى ومن عصانى فانك غفور رحيم ومثلك با عمر رضى الله تعالى عنه كهثل جبرئيل ينزل بالبأس والشدة والنقهة على اعدائه و كمثل نوح قال رب لا تذر على الارض من الكفارين ديارا اخرجه الإ بكر النقأش و اوردة الطبرى في الرياض النضرة

مدیث 95 حضرت ابن عباس جلطیئ ہے روایت ہے کدرمول کریم علیہ افضل الصلوق والتهلیم نے حضرت ابو بحروعمر کو فرمایا: کمیا پیس تمہیں ملائکہ وانعیار میں سےان ہمتیوں کی خبریہ دوں جوتم دونوں گا مثل میں ۔

اے ابوبرگرا ملائکہ میں سے تعماری مثل میکائیل بی کدر ممت نے کرنازل ہوتے ہیں اور انبیاء میں سے تہماری مانندے حضرت ایرا ہیم علیدالسلام ہی کدمدت العُمر اِن کی قوم نے انہیں جمٹلا یا لیکن وونگ کہتے رہے اے انڈا جس نے میرا ساتھ دیا وہ میرا ہے اور جس نے میرا کہا نہ مانا تو بیٹک تو بیٹے والے مجربان ہے۔

اوراے عمرا تمحاری مثل ملائکہ میں سے جبرئیل بین کدا ہے وشمنوں پرسختی، شدت اور عذاب لے کر اتر تے بیں یتم انبیاء میں سے نوح علیدالسلام کی مثل ہوکدان کی معروض اللہ کی بارگاہ میں اپنی بعث کے حوالے سے بول تھی اے میرے رب! زمین پر کافروں میں سے کوئی کہنے والانہ چھوڑر

ال كوابو بكرنقاش في دوايت كيا يحب طرى في رياض النفر ويس بيان كيا. الحديث السادس والتسعون : عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال قال

دسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابى بكر و عمر دضى الله تعالى عنها هذاك سيدا كهول اهل الجنة من الاولين والأخرين الا النبيين والمرسلين اوردة الطيرى.

مدیث 96 حضرت این عباس رضی الله عندے روایت ہے کہ حضور علیہ السلامنے شیخین کی نبت فرمایا

# اللريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية كالمسالية على المسالية المحديثة القطع بالافضلية كالمسالية المحديثة المحديث في المسالية المسالية

الحديث السابع والتسعون: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليوم الرهان وغداء ن السباق العناية الجنة والهالك من يدخل النار انا الاول و ابو بكر المصلى و عمر الشالث والناس بعد على السيء الاول فالاول خرجه ابن المهندى بألله في مشيخته و اوردة الطبرى في الرياض النضرة -

مدیث 97\_ابن مہتدی باللہ نے اپنے مثیقة میں حضرت ابن عباس بنی اللہ عندے روایت کیافر مایا کو طور عبد السلام نے فرمایا آج عمل کادن اور کل جزاء کادن ہے اور جس پرعنایت ہوئی اس کو جنت مطافی اور و و بلاک ہوا جو دوزخ میں کیا۔ میں پہلا ہول ،ابو بحر دوسرے اور عمر تیسرے ہیں ۔اس کے بعد تداور میں کہ پہلا پچراس کے بعد دوسرا۔

(الرياض النضرة ج اص ٥٤)

الحديث الشامن والتسعون: عن عبد الرحمن بن غنم دضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لها خرج الى بيتى قريظة قال له ابو بكر و عرضى الله تعالى عنهها يا رسول الله ان الناس يزيدهم حرصا على الاسلام ان يروا عليك زيا حسنا من الدنيا انظر الى الحلة التى اهداها لك سعد بن عبادة فالبسها فليراك المشركون ان عليك زيا حسنا قال افعل وايم الله لو الكها تتفقان ما عصيتكها في مشورة ابدا ولقد ضرب لى دبى جل و علا لكها عثلا مثلكها في الملائكة كمثل جبرئيل و ميكائيل فاما عمر ابن الخطاب في الملائكة كمثل جبرئيل عليه السلام ان الله لم يدمر امرا قط الا

الطريقة الحدية في هيئة العلم بالافعلية كالمالية المحرودة العلم بالافعلية كالمالية المحرودة العلم المالية المحرودة العلم المالية المحرودة العلم المحرودة العلم المحرودة العلم المحرودة ا

بجرئيل ومثله في الانبياء كمثل نوح اذ قال رب لا تلاد على الارض م الكافرين ديارا و مثل ابن افي تحافة يعنى ابابكر في الملائكة كمثل ميكائيل ا يستغفر لمن في الارض و مثله في الانبياء كمثل ابراهيم عليه السلام ا قال فين تبعني فانه منى ومن عصائى فانك غفور رحيم لو انكما تتفقال ا على امر واحد ما عصيتكما في مشورة ابدا و لكن رايكما في المشورة في كمثل جبرئيل وميكائيل و نوح و ابراهيم عليهم الصلوة والسلام الحرم الخلعي و اوردة الطبري في الرياض النضرة -

مديث 98 حضرت عبدالهمن بن غنم سے دوايت ہے كہ جب رمول الله بني قريظه كي طرف تشريف گئے تو حضرت ابو بخر وعمر نے عرض کی یارسول اللہ! اگر آپ معد بن مبارک کا تحفہ دیا جواد فا خوبصورت مله پہن لیں گے تو آپ کے جسم مبارک کو دیکھ کرلوگوں کو اسلام میں زیاد ہ رغبت ہوگی مشر کین بھی دیجھیں گے کہ آپ پر کتنا خوبصورت لباس ہے رفر مایا میں ایسا کرتا ہول قسم بخدااً اُ دونول کسی رائے میں متنفق ہوتو میں بھی بھی کسی مشورے میں تھارا خلاف مذکروں اور کتیمق میرے ۔ عروجل نے تم دونوں کی نسبت میرے لئے ایک مثال بیان فرمائی کدملائکہ میں سے تم دونوں گاگا جبرتیل ومیکائیل میں عمر بن خطاب کی مثل ملائکہ میں جبرئیل میں کدانڈ عوومل نے جب مجی کی ہے تباہ کیا تو جبرئیل کو بی بھیجا اور انبیاء میں سے ان کی مثل حضرت نوع میں چنہوں نے (اپنی قرمہا خلاف رب کی بارگاہ میں ) عرض کی تھی ،اےمیرے رب زمین پر کافروں میں سے توتی بنے والا چھوڑ اورائن انی قحافہ یعنی ابو بکر کی مثل ملائکہ میں سے میکائیل ہیں کہ بیدایل زمین کے لئے بخش کی كرتے بين اورا نبياء بين ان كي مثل ابراهيم عليه السلام بين جنهول نے باوجو دقوم كي نافر مانول ا الله كى بارگاہ بيں عرض كى تھى اے اللہ! جمل نے ميراسا تھ دياو وميرا ہے اور جمل نے ميرا مجادما بیٹک تو بخشے والامہر بان ہے۔ا گرمیرے لئے تم تھی معاملے میں متنفق ہوجاؤ تو میں جمی جی ا

الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية كالمورية في حقيقة القطع بالافضلية كالمورية المحدية في حقيقة القطع بالافضلية المورود و من مختلف توجاتي بهر بيال دجريال وميكائيل اورنوح و الداهم يليم السلام كي آراء ماس كوفلعي في روايت ميااور محب طبري في رياض النفر ق يس بيان محيار ( المياض النفر ق)

الحديث التاسع والتسعون: عن الحسين بن على رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا ابا بكر و عمر دضى الله تعالى عنهما فانهما سيدا كهول اهل الجنة من الاولين والآخرين ولا نسبوا عليا فانهما سيدا كهول اهل الجنة من الاولين والآخرين ولا نسبوا عليا فانهمن سب عليا فقد سبنى ومن سبنى فقد سب الله ومن سب الله عذبه الله تعالى اخرجه ابن عساكر -

ہدیتہ 99 حضرت حیمن بن علی رضی اللہ عندے دوایت ہے کدر سول اللہ کا ٹیڈٹی نے فر مایا: ''ابو بکر وعمر کو کال دو دکر و وسب پہلے بچھلے جنتی بوڑھوں کے سر داریس اور علی کو بھی گالی ند دو کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے بھے گالی دی اور جس نے جھے گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی اور جس نے اللہ کو گالی دی اللہ الے عذاب دے گا۔ اس کو ابن عما کرنے روایت کیا ہے۔

(تاريخ دشن:۲۳۳۲۱)

الموفى للمائة : عن الحسين بن على رضى الله تعالى عنهما مرفوعاً بنحو هذا اللفظ اخرجه ابن النجار و اوردهما الحافظ السيوطى في جمع الجوامع في حرف

مدیث 100 \_اسی کی مثل این نجار میسید نے مرفو عاصرت مین رضی الله عندے روایت کی ہے۔اور ان دونول مدینول کو حافظ میں ولمی رحمته اللہ نے جمع الجوامع حرف لا میں ذکر کھیا ہے۔

( بمع الجوامع: ١١٥ ص ١٨٠٨١)

الحديث الحادي بعد المائة: عن ابي موسى قال الا انبئكم بخير هذاه الامة بعد

## الرية الحرية في هيمة القلم بالانسلية كالمالية المرية المحرية في هيمة القلم بالانسلية كالمالية المرية المحرية في المرية ال

ئېيھا خيرهم بعد ئېيھم ابو بكر و خيرهم بعداني بكر عمر ولو شئت اداسي الثالث لسميته خرجه ابن السمان -

حدیث 101 \_ ابن السمان نے روایت کیا ہے کہ صفرت ابوموئی رضی اللہ عند نے فر مایا: " کیا پی آمین بنی علیہ السلام کے بعد خیر امت کے بارے مذبتاؤں حضور علیہ السلام کے بعد خیر امت حضرت الدار بنی اور الن کے بعد حضرت عمر بنی اور اگر بیس جا ہوں تو تیسری جستی کا نام بھی بیان کر دول ۔ (ایم الاوسط: ۵۴۲۱)

الحديث الثانى بعد المائة ؛ عن ابى موسى بنحو هذا اللفظ خرجه خيشة ي سليمان و اوردهما الطبرى في الرياض النضرة.

حدیث 102 ماس کی مثل فلیمه بن سلیمان نے ابومویٰ ہے روایت کی ہے ان دونوں روایت او گئے۔ طبری نے ریاض النضر ق میں بیان محیاہے ۔

الحديث الثالث بعد المائة : عن سوارين عبد الله بن سوار رضى الله تعالى عله ال النبى صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبر يحفر فقال قبر من هذا قالوا قبر فلان الحبشى قال سجان الله سبق من ارضه وسمائه الى التربة التى خلق مها فلان الحبشى قال سجان الله سبق من ارضه وسمائه الى التربة التى خلق مها وقال لى الى يا سوار الى لا اعلم لابى بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما فضيا افضل من ان يكونا خلقا من تربة خلق منها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خرجه الجوهرى و اوردة الطبرى في الرياض النصرة ايضاً -

مدیث 103 مضرت موار بن عبدالله بن موار ڈالٹوز سے روایت ہے کہ صنور علائدہ ایک قبر کے پال سے گزرے جے کھو دا جارہا تھا ارشاد فر مایا۔ یہ قبر کس کی ہے؟ لوگوں نے عرض کی فلال ببٹی گئے۔ فر مایا: سبحان الله ایداللہ تعالیٰ کی زمین وآسمان کو چھوڑ کرای مٹی میس پیلا محیاجس سے اس کو بیدا کوال تھا۔ راوی نے کہا میرے والد گرامی نے مجھے فر مایا۔ اے موار! پیس شیخین کی اس سے پڑی کول

الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالانسلية كي المراقة المحدية في حقيقة القطع بالانسلية في بيدائش والى شي سيدائش والى شي سيدائش والى شي سيدائش والى شيدائش شيدائش في ميدائش في ميد

الحديث الرابع بعد المائة: عن ميمون بن مهران انه سئل أعلى عندك افضل الدابو بكر و عمر رضى الله تعالى عنهم قال فارتعد حتى سقطت عصالامن يده لم قال ما كنت اظن ان ابقى الى زمان يعدل جهما لله درهما كأنا دأس الاسلام اخرجه ابو نعيم -

مدیث 104 حضرت میمون بن مهران دخی الله عندے موالی میا محیا که حضرت کلی افضل بی یا شیخین؟۔ قوآپ کا بیٹنے لگے حتی کدآپ کے ہا قد سے آپ کا عصامبارک گرمجیا پھر فر مایا کد مجھے تو ید گمان نجی رخصا کہ اس زمانے تک بھی کوئی شیخین کا ہمسر ڈھونڈ تا پھرے گا۔ان دونوں پر تواللہ کی بہت عطا بیس تحییں وہ دونوں اسلام کے سر دار تھے ۔اس کو ارفیع م نے روایت کیا ہے ۔ (علیمة الاولیاء ج م ص ۹۳)

الحديث السادس بعد المائة: عن سفيان قال من فضل عليا رضى الله تعالى

عنه على الى بكر وعمر رضى الله تعالىٰ عنهما

مدیث 105 مضرت سنیان رتبی الله عند نے فرمایا جمل نے حضرت علی رفی الله عند کوشیخین w پرفسیلت دی تواس نے مہاجرین وانصار کو دھوکا دیا۔اس کو ابن عما کرنے روایت کیا۔(الریاض النضریوس

(144

الحديث الخامس بعد المائة: فاقبل احدهما اخذا بيد صاحبه فقال النبى صلى الدعليه وآله وسلم من سرة ان ينظر الى سيدى كهول اهل الجنة من الاولين والزخرين الاالنبيين والمرسلين فلينظر الى هذين المقبلين دواة الغيلانى و اوردة الطبرى فى الرياض النضرة -

ریت 106 ۔ اماش بھی رضی اللہ عند نے قرمایا کدرمول اللہ کا تُلَّامَ ان اللہ بھر کے درمیان عقدموا خاۃ

الحديث السابع بعد المهائة: عن ابراهيم بن اعين قال قلت لشريك يا اباعبد الله الأالاحق والنبي الله الرأيت من قال لا افضل احدا على احد قال ولا يقول هذا الا الاحق والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل ابا بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما قال قلت فاهد كت احدا يفضل عليهما قال لا الا فله في مديث 107 رضرت ابراهيم بن البين رضى الله عند حد جه الحافظ السلفي مديث 107 رضرت ابراهيم بن البين رضى الله عند وايت بيش في كوكى برفضيت ثريك علم الما الا الما الما الما بعد الما الله عند وايت بيش من كوكى برفضيت أيس ويتا والما الما الما الما الما عند كول الله عند كولت المن ويتا والما الما الما الما الما الما عند كولت الما الما الما الما عدى وايت عند وايت كيار الكامل ابن عدى ج من ص ٩ ، تاريخ ومثن ج من من ٩ من ٩ ، تاريخ ومثن ج من ١٠ من ٩ من ٩ ، تاريخ ومثن ج من ١٠ من ٩ من ٩ ، تاريخ ومثن ج من ١٠ من

الحديث الثامن بعد المائة : عن الليث بن سعد قال ما صب الانبياءات

مدیث 108 رحضرت لیث بن معد نے کہا" حضرت ابو بکرے افضل کسی نبی علیہ السلام کا کوئی معالیہ نہیں ہوا۔اس کوصاحب الفضائل نے روایت کیا۔ (الریاض النصر ۃ ج اص ۹۳ باب ذکرا خصامہ بہادۃ کھول العرب)

الحديث التأسع بعد المائة : عن محمد ن النفيس الزكية المدفون بالمدينة

الريقة المحدية في هيئة الطلع بالافعلية كالمالية المحديثة في هيئة الطلع بالافعلية كالمالية المحديثة في المالية المحديثة في المالية المحديثة في المالية المحديثة في المالية الما

الديث العاشر بعد المائة: عن عبد الله بن الحسن بن على ابن ابي طألب دضى
الله تعالى عنهم وقد سئل عن ابي بكر و عمر دضى الله تعالى عنهما فقال
الفلهما واستغفر لهما فقيل له لعل هذا تقية وفي نفسك خلافه فقال لا
التني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ان كنت اقول خلاف ما نفسى
الرجه الحافظ ابو سعيد اسمعيل بن على ابن الحسن السمان الرازى في كتأب
الموافقة بين اهل البيت والصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين اوردة
الطبرى في الرياض النضرة -

ری 110 منترت عبدالله بن کن بن علی بن ابی طالب رضی الله عندسے شیخین کے متعلق ہو چھا محیا الله و الله

## الطريقة المدية في حقيقة الفلع بالافعلية

الحديث الحادي عشر بعد المائة : عن محمد النفيس الزكية بنحو هذا اللفة اخرجه الدار قطني ايضاً -

ر بب بار سبی میں۔ مدیث 111۔ ای کی مثل محمد نفیس الزئمیة سے دار نظنی نے روایت کیا ہے۔(فضائل عملہ للدار نظنی: ۹۷)

الحديث الثانى عشر بعد المائة: عن مالك بن انس رجمه الله وقد ساله الرغيد فقال كيف كأنت منزلة الى بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما من رسول الا صلى الله عليه وآله وسلم في حياته فقال كقرب قبر بهما من قبرة بعدونالا قال شفيتني يا مالك خرجه البصرى -

مدیث 112 ۔ امام مالک بن انس رحمۃ الله طیدے فلیف رشید نے موال کیا کر حضور علیہ السلام گی ہا۔
فلیبہ میں آپ کے بارے میں حضرت شیخین کا کیا مقام تھا؟ فرمایا ایسے بھی قریب تھے جیسے بعد دونہ
آج ان کی قبر بیں حضور کا شیازی کے روضہ مبارک کے قریب میں ین فلیفہ نے کہا۔ اے مالک انسا مجھے شفا دے دی ۔ اس کو بصری نے روایت کیا ہے ۔ (التر غیب التر حیب ، لاسماعیل بن اور الفلیق قام السند : ۱۰۸۳)

الحديث الثالث عشر بعد المائة : عن مالك بن انس بنحو هذا اللفظ عزم الحافظ السلقى-

مرث 114 مان المحرية في حقيقة القطع بالافسلية كالمرت المرت المحرية في حقيقة القطع بالافسلية المرت 114 من أكن رض الله عند من إلى الدعن وعيد السلام في بارگاه ميس في ين كا كيامقام تحا؟ الناد فرما يا است مى قريب تحص بشخ ريب آن الن كى پهلوش ليشے بوئے ميں ماس كو الن السمان في الموافقة ميس روايت كيا اور مذكوره بينول احاديث كو محب طبرى نے رياض النفرة ميس بيان عيار افسائل سحابه للدار تطنى : ٣٥ مع رفسائل صحابه امام احمد : ٢٢٣)

العديث الخامس عشر بعد المائة: عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحن بن عوف عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما انا قدمت ابا بكر و عمر ولكن الله قدمهما ومن على بهما يواز رائى على امر الله تعالى ويخلفاق على دين الله و وحيه و امره خير الخلافة بعدى تسعدوا و اقتدوا بها ترشدوا و من ذكرهما بسوء فاقتلوه فانما يريدنى به والاسلام خرجه الحافظ ابو الحسن المقدسى وقال غريب اسنادا و متنا-

معیت ہو اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا عبد الرحمان کی وہ است داو مست والد گرامی سے روایت کیاانہوں سے دوایت کیاانہوں کے بار دول اللہ کا نیاز الویکر وعمر کو بیل نے بی نہیں اللہ نے بھی مقدم کیا ہے ۔ اور اللہ نے اس کے ساتھ جھے پر احسان کیا ہے یہ اللہ کے کام بیس میری مدد کرتے میں ۔ اللہ کے دین ، اس کی و تی ادال کے بحکم بیس میری نیابت المجھی طرح نبھاتے میں ۔ میرے بعد الن کی اطاعت کر و رسعادت ہاؤ گے۔ الن کی بیروی کرنا بدایت ہاؤ گے اور جوال کا برا تذکر ہ کرے اسے قبل کر دوکہ حقیقت میں وہ جھے ادامنام کو برا کہ درہا ہے ۔ (الصواحق المحرق میں ۲۲۴)

الحديث السادس عشر بعد المائة: عن المجيد بن سهيل بسنده مرفوعاً بنحو هذا اللفظ خرجه الملاء في سيرته و اور دهما الطبرى في الرياض النضرة -ميث 116 ـ اى كى شل الملاء ني اليرت" يل عبد المجيد ان صيل سيم فوعاً روايت كى بر ادان دونول اعاديث تومحب فبرى ني رياض النفرة يل بيان بحيات \_

## الريقة الحدية في هيقة القلع بالافعلية كالمالية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية المحلومة المحلومة

الحديث السابع عشر بعد المائة: عن محمد بن الحنفية رضى الله تعالى عنه وقد سئل اكان ابو بكر اول القوم اسلاما قالا فقيل له فباى شىء على و سبق حق لا يذكر غيرة قال فانه اسلم يوم اسلم و كأن خيرهم اسلاما ولم يزل على ذلك حتى توفاة الله خرجه ابن السمان في الموافقة -

مدیث 117 مِشرت محد بن جنفیه رضی الله عندے پوچھا محیا میا حضرت الوبکر رضی الله عند سب لوگوں ہے پہلے اسلام لائے تھے؟ فرمایا'' نہیں'' مجما محیا تو پھر وہ کس سب سے مبعقت لیے گئے کہ کسی اور کا ڈکٹر کرنے نہیں کیا جاتا فرمایا وہ جب اسلام لائے ان کا اسلام سب سے اچھا تھا اور وہ اسی اچھائی بدرہے بہار تک اللہ نے انہیں وفات دی ۔ اس کو لین السمان نے الموافقہ میں روایت کیا ہے ۔ (المیالُ النضر ق ن اص ۳۸ مفضائل سجا بہلاد ارتفنی : ۳۷)

الحديث الثامن عشر بعد المائة: عن محمد بن الحنفية رضى الله تعالى عنه به هذا اللفظ خرجه ابن السمان في الموافقة ايضاً لكنه قال فيه لانه لله افضلهم ايمانا واوردهما الطبرى في الرياض النضرة-

مدیث 118 ۔ای کی مثل ابن السمان نے بھی روایت کی لیکن اس میں پیز اند ہے۔

کیونکہ حضرت ابو بحر کا ایمان سب سے افضل تھا۔ان دونوں روایتوں کو محب طبری نے بھی" یا اُہ النظر و'' میں بیان کیا ہے ۔(الریاض النظر وج اص ۳۸)

الحديث التاسع عشر بعد المائة: عن عبد الله بن جعفر ابن افي طالب رض ا تعالىٰ عنه قا ولينا ابو بكر الصديق رضى الله تعالىٰ عنه فخير خليفة الم: واحناه علينا خرجه ابن السمان في الموافقة -

مدیث 119 ۔حضرت عبداللہ بن جعفر بن افی طالب رضی اللہ عند نے قرمایا حضرت ابو بخومد لا أ اللہ عند بمارے علیفہ سبنے تو آپ ہم پر بہت مہر بان اور زم علیفہ تھے ۔اس کو ابن السمان نے المرک

#### 

الحديث العشرون بعد المائة: عن سالم بن الجعدة قال قلت لمحمد بن الحنفية مل كأن ابو بكر اول القوم اسلاماً قال لا قلت فهم علا ابو بكر و سبق حتى لا يذكر احد غير ابى بكر قال لانه كأن افضلهم اسلاماً حين اسلم حتى لحق بربه تعالى اخرجه ابن ابى شيبة -

مدیث 120 یضرت سالم بن جعدرتی الله عند نے فرمایا میں نے حضرت محد بن جنید رضی الله عند سے پہلے اسلام لائے تھے ۔ فرمایا آبیس ۔ میں نے کہا تو کس پہلے اسلام لائے تھے ۔ فرمایا آبیس ۔ میں نے کہا تو کس بہب سے وہ آتنی بلندی اور مبتقت پانگے کئی اور کا ذکر بھی آبیس کیا جا تافر مایا اس لئے کہ جب وہ اسلام بہب سے وہ آتنی بلندی اور مبتقت پانگے کئی اور کا ذکر بھی آبیس کیا جا تافر مایا اس لئے کہ جب وہ اسلام بہت افسال تھا۔ افضل رہا یہاں تک کہ وہ اللہ کو جا ملے اس کو ابن ائی شیبہ نے روایت کیا ہے ۔ (مصنف ابن ائی شیبہ نے ہو ۲۵۹۳ باب ماذکر فی ائی جگر الصدیلیں ش

الحديث الحادى والعشرون بعد المائة: عن سالعد بن ابى الجعد قال قلت لمحمد الدائحة في ألحد المحمد الدائحة والعشرون بعد اللفظ الى آخرة اخرجه ابن عساكر - سيث 121 - اى فى مثل اى مند الناعماكر في دوايت فى بر الرائح وثق جسم

الديث الثانى والعشر ون بعد المائة: عن على ابن الموافق قال قمت في ليلة باردة فتوضأت بماء بارد و توجهت الى القبلة فصليت و قرأت قل هو الله احد الف مرة فلما فرغت غليننى عيناى فنمت فرأيت النبى صلى الله عليه وآله وسلم في النوم فقلت يا رسول الله القرآن كلام الله غير مخلوق فسكت فقلت يا رسول الله القدر خيرة وشرة حلوة ومرة من الله تعالى فسكت فقلت يا رسول له الايمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فسكت فقلت يا رسول

اللريقة المحدية في هيمة القلع بالافعلية كالمالي الله المحالية المحمدية في المعالمة المحالية ا الله خير الناس بعدك ابو بكر فسكت ثير قلت يأر سول الله خير الناس بعدالا بكر عمر فسكت فاردت ان اقول عثمان فاستحييت منه صلى الله عليه وأله وسلم فقلت بعدعم على رضى الله تعالى عنه فقال لى عثمان ثم على رضى الله تعالى عنه فجعل يرددها ثمر عثمان ثمر على رضى الله تعالى عنهما ثمر عثمان ثم على قال اخذ يعضدي وقال يأعلى بن الموفق هذه سنتي فاستيقظت خرج الحأفظ السلفي واوردة الطبرى في الرياض النضرة-مدیث 122 مضرت علی بن موفق رضی الله عند نے فر مایا میں ایک سر درات أمحار گھنڈے پال ہ وضوئ يااور قبلدرخ كحيزا ہوكرنماز پاڑھنے لگا ييس نے مخيار و مرتبہ مور و اخلاص پڑھی مجترجب يس نمازيہ غارغ ہوا تو مجھے نیندآ گئی اور میں موگیا۔خواب میں کیاد کھتا ہوں رمول اللہ تائیاً این تشریف فرمایل ما نے عرض کی یارمول اللہ کا فیام ایکی قر آن کلام الہی غیرمخلوق ہے؟ حضور خاموش رہے۔ میں نے بنی ا آ قا! کیا چھی و بری پیٹھی و کڑوی اققد پراللہ کی طرف سے ہے جنور خاموش رہے۔ میں نے عرض کی تھ ا کیاا یمان قول و ممل کانام ہے کہ نیکی ہے بڑھے اور برائی ہے کم پڑے؟ حضور خاموش رہے۔ میں ا عرض کی غالبجا وا نحیا آپ کے بعدلوگول میں سب سے انفیل حضرت الوبر میں؟ حضور خاموش رہ میں نے عرض کی عزت مآب! نمیا حضرت ابو بکر کے بعد سب سے انفل حضرت عمر ہیں؟ حضورہ مال رہے پھریٹل نے اراد و کیا کہ اب حضرت عثمان کا نام لول کیکن میں نے حضور علیہ السلام ہے حیاد کیا ہوتے عرض کی اے بادی آمم اکیا حضرت عمر کے بعد حضرت علی افضل ہیں تورمول اللہ ٹائٹریز کے گے فرمایا پہلے عثمان پھر ملی بھر آب بار باریہ کہتے رہے پہلے عثمان پھر علی پہلے عثمان پھر علی راوی فرماتے میں مچرحنورعلیہ السلام نے میرا کندھا پرکؤ کر ارشاد فرمایا۔اے علی بن موق ایمایا طريقة ٢ - پيمرين بيدار دوگيا\_ اس کو حافظ سفی نے روایت کیااور طبری نے ریاض النضر 3 میں بیان کیا۔ (الطبوریات سلفی: ۲۳۵

الريقة الحدية في هيئة القطع بالافضلية ﴿ 319

الحديث الثالث والعشرون بعد المائة: عن اسماعيل بن خالد قال بلغنى ان عائشة نظرت الى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقالت ياسيد العرب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انا سيد ولد آدم و ابو بكر سيد كهول

العوب وعلى سيدن شبرآب العوب اخوجه ابو نعيده البصرى -مريث 123 حضرت اسماعيل بن خالد ضي الذعند نے فرمايا مجھے يہ بات پہنچی ہے کہ بيد و عائشہ في الاعمانے عنور عيدالسلام کو ديکھااور عرض کی اے بيد العرب! تو حضور تا الآلا نے فرمايا " ميں تمام اولاد أمام مرداد تول اور ابو بحر، عرب بوڑھول كے سردار في اور على عرب جو انول كے سردار في ۔

الحديث الرابع والعشرون بعد المائة : عن اسماعيل بن خالد عن عائشة بمثل عذا اللفظ رواة الغيلاني و اوردهما الحافظ المحب الطبري في الرياض النضرة

الديث الخامس والعشرون بعد المائة: عن جابر بن عبد الله قال قال رسول لله صلى الله عليه وآله وسلم لابي بكر وعمر هذان سيدا كهول اهل الجنة من

الاولين والأخوين الاالنبيدين والمهر سلين اور دة الترمذي . ميث 124 ـ اى كى مثل اسماعيل بن خالد عن عائشه كى مندے غيلانى نے روايت كى ب\_ان والى دوايتوں كو محب طبرى نے رياض النفر قريش بيان كيا ہے \_ (الرياض النفر قرق اص ٢٣) ميث 125 ـ امام تر مذى وتمداللہ حضرت جابر ، بن عبداللہ رضى اللہ عندے داوى كه رسول اللہ تالية ترق نے عرت الو باكر وعمر كى نسبت فرمايا يه دونوں سوا انبياء ومرسين كے سب الحظے بچھلے جنتى بور صول ك

# الفريقة المحدية في هنيقة القلع بالافضلية كالمنافقة المحديدة في هنيقة القلع بالافضلية كالمنافقة المحديدة المنافقة المحديدة المحديدة المنافقة المحديدة المنافقة المحديدة المنافقة المناف

الحديث السادس والعشرون بعد المأثة : عن ابي سعيد مرفوعاً بشبه اورها الترمذي ايضاً -

مدیث 126 \_ای کی مثل امام تر مذی رخمته الله نے حضرت ابوسعید رضی الله عند ہے بھی مرفو مآرا این کی ہے ۔( کشف الامتار: ۳۸۹۲)

الحديث السابع والعشر ون بعد المائة : عن الزهرى مرسل قال قال رسول السول الله عليه وآله وسلم لحسان بن ثابت هل قلت في ابى بكر شيئا قال ند فقال قل و اتأ اسمع فقال شعر وثانى اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدود الذصعد به الجبلا و كأن حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به والم فضحك رسول الله عليه وآله وسلم هتى بدت نواجدة ثم قال صد ياحسان هو كما قلت اخرجه ابن سعد و اورد هذه الاحاديث الثلاثة السود في تأريخ الخلفاء -

مدیث 127 ۔امام زحری سے مرسلا روایت ہے کدارمول الله کاٹیاتی نے حضرت حمال بن جمعنا الله عند سے استقبار کیا اور فرمایا "کیا آپ نے حضرت ابو بکر رضی الله عند کی شان میں کچھ کھا۔" "انہوں نے عرض کی جی ہال !! فرمایا! سنانے!! میں کن رہا ہوں ۔

پھر انہوں نے بیا شعار ارشاد کیے 'و عظیم غاریاں دوجان بیں سے دوسرے تھے اور ڈیمن جب پر پروھا تو ار د گر دچکر کا مٹے لگا۔اورلوگ جان حیکے تھے کہ ابو بحر رمول اللہ کا ٹیاتی کومخلوق بیں ہے۔ زیاد و پیارے بیل اورکوئی بھی شخص آپ کاہم پلدٹیس۔

یئن کررمول اللهٔ تلقیانی اتنامسکرائے کہ آپ کی مبارک داڑھوں کی چمک باہر آنے لگی پیرفرمابالہ حمال: تم نے بچ کہاا او بکرا ہے بیں بیں میساتم نے کہا ہے۔اس کو ابن سعد نے روایت کیا۔

الطريقة المحدية في هميقة القطع بالافتعلية على المحالية على المحالية على المحالية المحدية في هميقة القطع بالافتعلية المحديدة في المحالية المحديدة المحديدة في المحديدة في المحديدة في المحديدة المحدد المحدد

الحديث الثامن والعشرون بعد المأنة : عن زيد بن ابي اوفي قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سجدة فقال اين فلان اين فلان فجعل ينظر في وجوة اصحابه ويتفقدهم وينبعث اليهم حق توافوا عندة حد الله واثني عليه ثمر قال اني محدثكم حديثا فاحفظوة و وعوة و حداثوا به من بعد كمران الله عزوجل اصلطفي من خلقه خلقاً ثمر تلى الله يصطفى من الملائكة رسلا و من الناس خلقاً يدخلهم الجنة و اني اصطفى منكم من احب ان اصطفى اصطفيه و مؤاخ بينكم كما آخ الله عز وجل بين ملائكته قم يا ابا بكر بين يدى فأن لك عندى يدا الله يجزيك بها ولو كنت متخذا خليلا لاتخذتك عليلا فانت مني بمغزلة قميصي من جسدي ثمر تنجي ابو بكر رضي الله تعالى عنه ثمر قال ادن ياعمر فدنامنه فقال لو كنت شديد الشغب علينا يااباحفص فدعوت الله ان يعز الاسلام بك او بأبي جهل بن هشام ففعل الله ذلك بك وكنت احبهما الى الله تعالى فأنت معى في الجنة ثالث ثلاثة من هذه الامة ثمر تخى عمر رضى الله تعالى عنه ثمر اخى بينه وبين ابى بكر رضى الله تعالى عنه ثمر دعاعثمان فقال ادن يا اباعمر و فلم بزل يدنوا منه حتى الصق ركبته بركبتيه فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الى السماء قال سجان الله العظيم ثلث مرات ثم نظر الى عثمان وكأنت ازراره محلولة فزرها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بيده ثم قال اجمع عطفي ردائك على نحرك ثم قال ان لك شانافي اهل السماء انت ممن يردعلي حوضي واو داجك تشخب دما فاقول من

العريقة المحرية في هيقة القطع بالافتعلية

فعل بك هذا فيقال فلان فلان وذلككلام جبرئيل عليه السلام و اذا هاتف يكتف من السماء الا ان عثمان امير على كل مجدول خرجه القاسم الحافظ ابو القاسم الدمشقى في الاربعين الطوال في ضمن حديث طويل و اور دة الطبرى في الرياض النصرة -

مديث 128 حضرت زيد بن اني او في رضي الله عند نے فرمايا ميں رمول الله تائيز ان کي مبارک عجل مالا ہوا۔ رسول اللہ ٹاٹٹائٹا نے فرمایا فلال کہال جن ؟ پھر حضور علیدالسلام اپنے صحابہ کے چہرے دیکھنے گے بعض کوغیر موجود پایا توان کی طرف بیغام بھیجا۔ یہاں تک جب دیگر صحابہ بھی جمع ہو گئے تو آپ لے الله تعالیٰ کی حمد و شاء کی \_ پھر فر مایا میں تم کو ایک مدیث بیان کررہا ہوں اس کو یاد رکھنا اس کی حفاف كرنااورايين بعدوالول كؤبيان كرنابيتك الله تعالىٰ نے اپنى مخلوق ميں كچھافراد كوچن لياہے چراب نے بیرآیت کر بمر تلاوت فر مائی تر جمہ کنزالا یمان: اپنی پیند کاشخص عینیا جول اور تمحارے آپس پی بھائی جارگی قائم کردیتا ہوں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے درمیان عقد مواخاۃ قائم فرمالاً اے ابو بحرا آپ اٹھیے اور میرے سامنے آجائیے بیٹک مجھ پر آپ کاو واحمان ہے جس کابدلہ الذائبا عطا فرمائے گااورا گریش کھی کو دوست بناتا تو آپ کو بناتا کہ آپ کا تعلق مجھ سے ایسے ہی ہے ہے میرے جسم سے میری قمیض کا تعلق ہے۔ پھر حضرت ابو بکر دخی اللہ عندایک طرف ہو گئے ۔ اور حضور پر الملام نے فرمایا:"اے عمرا آپ میرے قریب آجائیے حضرت عمر آپ کے قریب ہوئے قالم فرمایا: اے ابو منص رآپ ہمارے بہت شدید مخالف تھے پھر میں نے اللہ سے دعائی کہ ووآپ کے ذریعے یاابوجمل بن هشام کے ذریعے اسلام کوغلبہ عطافر ماتے یواللہ نے اس کے لئے آپ کو جنا کیڈ ابو جمل کے برخلاف آپ اللہ کو مجبوب تھے۔ تو آپ جنت میں میرے ساتھ ہیں۔ اس امت کے تيسرے بہترين فردين ۔ پھرحضرت عمرض الله عنه بھي ايک طرف ہو گئے اور حضورعليه الصلوة والمام نے بین کو بھائی بھائی بنادیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایااور فر مایااے ابوعمرو! ہمارے قریب

ال و ما فذا بوالقاسم الدمثقى نے الاربعین الطوال میں ایک طویل مدیث کے نمن میں روایت کیا ہے اورمحب طبری نے ریاض النصر تا بین اسے بیان کیا ہے ۔ (الریاض النصر تاج اص ۱۰)

الحديث التاسع والعشر ون بعد المائة: عن عمر و ابن العاص قال قلت يأرسول الله صلى الله عليه وسلم اى الناس احب اليك قال عائشة رضى الله تعالى عنها قلت من الرجال فقال ابوها قلت ثم من قال عمر ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه فعد رجالا خرجه احمد-

مدیت 129 مضرت عمرو بن عاص رضی الله عند نے قرمایا میں نے عرض کی یار سول الله! لوگوں میں آپ و 129 مضرت عمرو بن عاص رضی الله عند نے قرمایا عائشہ آپ و ب سے زیادہ کو ن مجبوب ہے؟ ارشاد فرمایا عائشہ میں نے کہا مردول میں سے مرفس کی پھر کو ن؟ ارشاد فرمایا ''عمر بن خطاب رضی الله عنه' پھر چندا ورمردول کو شمار فرمایا ۔''کامام احمد نے دوایت کیا۔ (مندامام احمد : ۱۷۸)

الحديث الثلاثون بعد المائة : عن عمر ابن العاص مرفوعاً بمثله خرجه ابو حاتم و اورد هما الطيري في الرياض النضرة ثم قال ففي دواية عن عمر ابن

## الريقة الحرية في هيقة القطع بالاففلية

العاص بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش ذات السلاسل وفي
القوم ابو بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما فحدثنى نفسى انه لم يبعثنى على ال
بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما الالمنزلة لى عنده فأتيت حتى قعدت بين
يديه فقلت يأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب الناس اليك فقال
الحديث.

مدیث 130 - ای کی مثل ابو ماتم نے عمرو بن عاش سے مرفو عاروایت کی۔ ان دونوں روا بخونا میں جب طبری نے دیاف النظر و میں ذکر کیا پھر فر ما یا عمرو بن عاش کی ایک روایت میں ہے کہ کھے تا کہ کی علیہ السلام نے لئے گئے اور سے السلام نے لئے گئے اور سے السلام نے جوجھے شیخی نے امیر بنا کر بھیجا اس لٹکر میں شیخی تھے تو میرے دل تا بات آئی کہ حضور علیہ السلام نے جو مجھے شیخی ن پر امیر بنا کر بھیجا ہے یہ حضور کی بارگاو میں میری ناش قد منزلت کی وجہ سے ب (جب لوٹے) تو میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ماضر ہوا اور آپ کے مائے میٹرک کے وجہ سے نے عرض کی یارمول اللہ ا آپ کو لوگوں میں سب سے زیاد و کو ان مجبوب ہے؟ اس کے مثل سالی مدیث ہے۔ (مجمع ابن حال اللہ ا آپ کو لوگوں میں سب سے زیاد و کو ان مجبوب ہے؟ اس کے مثل سالی مدیث ہے۔ (مجمع ابن حال نام ۱۹۸۸ کے ۱۹۰۰)

الحديث الحادى والثلاثون بعد المائة : عن انس مر فوعاً بنحو هذا اللفظ خوم ابو حاتم في فضائل عائشة -

مدیث 131 ۔ ای کی مثل ابو عاتم نے حضرت انس سے مرفوعاً روایت کی ہے۔ (مخ الله حال: ۲۱۰۷)

الحديث الثانى والثلاثون بعد المائة : عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قل قلت يأرسول الله صلى الله عليه وسلم اى الناس احب اليك قال عائشة قله من الرجال قال ابو بكر قلت ثم من قال ثم على قالت ثم من قال ثم على قالت ثم من قال ثم على قالت ثم من قال ثم على فاسكت فقال صلى الله عليه وسلم سل عماشك

الرية الحدية في هية القلع بالافعلية كالمالية المحديثة القلع بالافعلية

فقلت يارسول الله اى الناس احب اليك بعد على فقال طلحة ثم الزبير ثمر سعد ثم عبد الرحمن بن عوف ثمر ابو عبيدة ابن الجراح خرجه الملاء في سعرته-

روایت ہے فرماتے ہیں سے نے عرض کی یاردول اللہ عند سے روایت ہے فرماتے ہیں ہیں نے عرض کی یاردول اللہ اللہ کو لوگول میں سب سے زیاد و کون مجبوب ہے رفر مایا " مائٹہ" میں نے عرض کی مردول میں سے افرا آپ کو لوگول میں سب سے زیاد و کون مجبوب ہے رفر مایا "مائٹہ" میں نے عرض کی پھر کون؟ فرمایا عثمان میں سے فرمایا الو بھی جو جا ہو ہو چھو نے عرض کی پھر کون؟ فرمایا علی بھر میں ناموش ہوگیا تو آپ علیدالسلام نے فرمایا اور بھی جو جا ہو ہو چھو میں نے عرض کی پھر کون؟ فرمایا اللہ مے فرمایا اللہ بھر زیر پھر سعد پھر عبدالرحمن بن میں نے عرض کی اسے؟ فرمایا اللہ بھر زیر پھر سعد پھر عبدالرحمن بن مون پھر ابو بھیدوا بین الجراح۔

ال وملاء في البني ميرت مين روايت كيا\_ (الرياض النضرة ج اص ١٢)

الحالیت الشالت والشلاثون بعن الهائة: عن عبد الله بن شقیق قال قلت لعالشة دخی الله تعالیٰ عنه ای اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم كأن العب الی دسول الله صلی الله علیه وسلم قالت ابو بكر قلت ثم من قالت عمر وقلت ثم من قالت ابو عبیداة ابن الجراح قلت ثم من فسكنت خوجه الترمذی وقال حسن صحیح و اور دهن والاحادیث الخهسة الطبری فی الریاض النظرة و مین شری المنظرة و مین المنظرة و المنافرة و المن

## الطريقة المدية في هيئة القلع بالافصلية كالمساكلة المساكلة المدية في هيئة القلع بالافصلية كالمساكلة المساكلة ال

الحديث الرابع والثلاثون بعد المائة: عن عائشة رضى الله تعالى عنها وقد سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف قالت ابو بكر فقيل لها ثم من قالت عمر فقيل ثم من بعد عمر قالت ابو عبيدة ابو الجراح ثمر انتهت الى هذا اخرجه مسلم -

مدیث 134 میدہ عائشہ نبی الدُعنعاے پوچھا گیار مول الدُکاتَّةَ اِنْهَ اَلَّهِ عَلَیْ اِنْهِ عَلَیْ اللَّهِ عَلَی حضرت ابو بحرتو عرض میا پیمرس کو؟ فرمایا عمر کو عرض کی گئی پیمرس کو فرمایا ابوعبیدہ بن براح کو پیمر لیک رک گئیں ۔اس کومسلم نے روایت میا۔ (منجیج مسلم: ۲۳۸۲ باب من فضائل ابی بحرالصد لیک \*)

الحديث الخامس والثلاثون بعد المائة: عن انس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله افترض عليكم حب بى بكر وعرو عثمان و على رضى الله تعالى عنهم كما افترض الصلوة والزكوة والصوم والمع فمن انكر فضلهم فلا يقبل منه الصلوة ولا الزكوة ولا الصوم ولا الحج خرجه الملاء في سيرته -

مدیث 135 مضرت انس رضی الله عند ہے روایت ہے کہ دسول اللهٔ کانتیائی نے فرمایا '' بیٹک اللہ تعالیٰ نے تم پر ابو بکر عمر ،عثمان اور علی کی مجبت ایسے ہی فرض کی ہے جیسے نماز ، زکوۃ ،روز ، اور بی فرض ا ہے ۔ تو جس نے ان کی فضیلت کاا نکار کیااس کی نماز ، زکوۃ ،روز ، اور بی کچھ بھی مقبول نہیں ۔ اس اوس نے اپنی سیرت میں روایت کیا۔ (الریاض العضر چیج اص ۱۹)

الحديث السادس والثلاثون بعد المائة : عن انس رضى الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اخبرنى جبرئيل عليه السلامال الله تعالى لما خلق آدم عليه السلام وادخل الرد في جسده امرنى ال أفا

## الريقة المدية في هيقة العلم بالانسلية كالمالية المريقة العلم بية في هيقة العلم بالانسلية كالمالية المريقة العلم بالانسلية المريقة المريقة المريقة العلم بالانسلية المريقة المر

تفاحة من الجنة فاعصرها في حلقه فعصرتها في فيه فخلقك الله من القطرة الاولى انت يا محمد ومن الثانية ابا بكر و من الثالثة عمر ومن الرابعة عثمان ومن الخامسة عليا فقال آدم عليه السلام من هؤلاء الذين اكرمتهم فقال لله تعالى هؤلاء الذين من حميع لله تعالى هؤلاء أكرم عندى من جميع خلقي قال فلها عصى آدم ربه قال يارب بحرمة هؤلاء اولئك الإشباح الخمسة الذين فضلتهم الا تبت على فتاب الله عله اورد هذاه الاحاديث الثلاثة الطبرى في الرياض النظرة -

الحديث السابع والثلاثون بعد المائة: عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأاول امن تنشق عنه الارض ثمر ابوبكر

الفريقة المدية في حيفة القلع بالافعلية

ثم عمر ثم أتى اهل البقيع فيحشرون ثم انتظر اهل مكة حتى احشر بين الحرمين خرجه الترمذي -

حدیث 137 \_امام قرمذی رحمته الله عنه نے صرت ابن عمر رضی الله عنه سے روایت کی انہوں نے فرمایا کدرمول الله کائٹی نے نے فرمایا 'سب سے پہلے جھوسے زمین (قبر) کھلے گی بھر ایو بحر بھر عمر سے پیمر میں اصل بھے کے پاس آؤں گا توان کو اشحا کرجمع کیاجائے گا۔ پھر الل مکہ کا انتظار کروں گا پہا تنگ الناقہ حریین کے درمیان جمع کیاجائے گا۔ (منن قرمذی: ۳۹۹۳ مرند بزار: ۳۱۳۳)

الحديث الثامن والثلاثون بعد المائة : عن ابن مرفوعاً بمثل هذا اللفظ خرجه ابو جاتم في فضائل عمر من قسم الاخبار و اورد هما الطبري في الرياض النضرة ايضاً -

مدیث 138 یای کی مثل ابوحاتم نے فضائل عمر قسم الا خبار میں ابن عمر سے مرفوعاً روایت کی ہان دونوں روایتوں کو طبری نے ریاض النضر ویش بیان کیا ہے \_(صحیح ابن حبان: ۹۸۹۹)

الحديث التأسع والثلاثون بعد المائة : عن ابن عمر مرفوعاً بمثل هذا اللفظ خرجه الحاكم و اور دة السيوطي في تأريخ الخلفاء -

مدیث139 مای کی مثل حاکم نے ابن عمرے مرفو عاروایت کی اور اے علامہ بیوطی نے تاریخ الخلاقہ میں ذکر کھیاہے ر(متدرک حاکم: ۳۲۹ ۱۸ اخبار مکد: ۱۸۱۳)

الحديث الاربعون بعد المائة: عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأاول من تنشق عنه الارض ثم ابو بكر ثم عمر ثم عنمان ثم على

رضى الله تعالى عنهم ثمراتي اهل البقيع ثمر انتظر اهل مكة فتنشق عنهم ثم

يقوم الخلائق-

حديث 140 حضرت ابن عمر سے روايت ب كر ربول كريم عليه افضل السلورة والتسليم في ارشاد فرمايا

الريقة الحرية في حيقة القطع بالافتعلية یں پراٹھن ہوں گاجس سے زمین (قبر) کھلے گی چیر حضرت ابو بحر پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان کی قریل کلیں گی چریں بقیع والوں کے پاس آؤل گا پھریس مکیوں کا انتظار کروں گا پھران کی قبرین للديث الحادي والاربعون بعد المائة : عن ابن عمر قال كنا نقول و رسول الله على الله عليه وآله وسلم حي افضل امة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعدة الوبكر ثمر عمر ثمر عثمان خرجه ابو داؤد الحافظ في الموافقات -دیٹ 141 ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عند نے فرمایا ہم حضور علیدالسلام وَ کی زندگی میں ہی کہا کرتے نے کہ آپ علیدالسلام کے بعدالفعل امت صفرت ابو بحریش پھر صفرت عمرین کچر صفرت عثمان میں ۱۱ مال كوما فظ الوداؤ دية موافقات مين روايت كيا\_ (منن الي داؤد: ١٣٦٢ م) الديث الثاني والاربعون بعد المائة: عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال امتمع المهاجرون والانصار على ان خير هذه الامة بعد نبيها ابوبكر وعمر و عُمَان عُرِجه خيثمة بن سليمان -ریٹ 142 منیشمہ بن سلیمان حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے راوی \_آپ نے فر مایا مہاجرین اور الما کال پراجماع ہوگیا کہ رسول اللہ تا تائی کے بعدامت میں سب سے افضل حضرت ابو بحرین مجمر تغرت مرفاروق هم مجرحضرت عثمان مين \_(شرح مذابب الم سنة ج اص ٣٠٥ رقم: ١٩١) المديث الثالث والاربعون بعد المائة: عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خرج ذات يوم فدخل المسجد و ابو بكر و عمر رضي الله تعالى عنها احدهما عن يمينه والأخر عن شماله وهو آخذ بايديهما وقال هكذا لبعث يوم القيامة خرجه الترمذي وقال غريب

## Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

من 143 حضرت ابن عمر و فافق نے فرمایا"ر مول الله كالله فائد ايك دن تشريف لائے پھر محيديس

الحديث الرابع والاربعون بعد المائة : عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله خرجه المخلص الذهبي و اوردهن الاحاديث الخمسة الطبري إ الرياض النصرة -

مدیث 144 \_ای کی مثل مخلص ذهبی نے حضرت ابن عمر سے مرفوعاً روایت کی ہے \_ان پاٹھا امادیث کوطبری نے ریاض النضر ۃ میں ذکر کیا ہے \_(المخلصیات: ۲۹۴۴)

الحديث الخامس والاربعون بعد المائة : عن ابن عمر مرفوعاً بمثله الحرم الحاكم واوردة الحافظ السيوطي في تأريخ الخلفاء -

مدیث 145 ۔ای کیمشل حاکم نے ابن عمر سے مرفوعاً روایت کی ہے اور حافظ سیوطی نے اے ہوا۔ الخلفاء میں ذکر کیا ہے ۔ (متدرک حاکم: ۲۷۴۹)

الحديث السادس والاربعون بعد المائة: عن ابن عمر ان رسول الله صلى لا عليه وآله وسلم دخل المسجد و ابو بكر عن يمينه آخذا بيده و عمر عن يلا أخذا بيدة وهو متكى عليهما فقال حكذا نبعث يوم القيامة اخرجه ابوبار ابن عاصم في السنة -

حدیث 146 ۔امام ابو بحرین عاصم نے الت ''س حضرت ابن عمرے روایت کی کدر بول الڈاڈا محید میں اس شان سے داخل ہو گے کہ آپ کی داحتی جانب حضرت ابو بحر آپ کا ہاتھ پڑوے ہوں تھے اور دوسری جانب حضرت عمر آپ کا ہاتھ پکوے ہوئے تھے اور رسول اللہ ٹاٹیاؤٹڑ ان دونول بدلیا

الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية كالمسالة المحديدة في حقيقة القطع بالافضلية المحديدة في حقيقة القطع الدور المنظمة المحددة بحري ونهى المحائي كر (السنة ابن الي المحدد المعام ١٥١١)

الحديث السابع والادبعون بعد المائة: عن سالم بن عبد الله بن عبر مرسلا قال قال دسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابعث يوم القيامة بين ابى بكر وعر دضى الله تعالى عنهما الحديث اخرجه الحادث بين ابى اسامة في مستده عيث 147 عادث بن ابى امامه في منديل ضرت ليم بن عبد الله بن عمر سار وايت في حرك درميان الحايا عاول كار (مند في حرك درميان الحايا عاول كار (مند في الدف: ١١٢)

المديث الشامن والاربعون بعد المائة : عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه موصولاً بمثل هذا اللفظ اخرجه ابو نعيم في الدلائل و اورد هذه الاحاديث

الثلاثة العلامة الغالى في شرح دلائل الخيرات-

يا بدر المهر ونيات:٩٩)

العديث التأسع والاربعون بعن المائة : عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه بالموقوعاً بمثل هذا اللفظ الترمذي الذي مر ذكرة عن قريب اخرجه الطبراني في الاوسط و اوردة السيوطي في تأريخ الخلفاء -

ری است 149 ماتی کی مثل امام تر مذی رحمد الله نے صغرت ابوهریر ورضی الله نعد سے روایت کی ہے۔ اور الله الله الله الله نظر الله نظر الله من روایت محیا ہے اور حافظ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں ذکر محیا ہے۔

(Aran: boll the

# الفريقة المحدية في هيقة القلع بالافتعلية كالمالية المحليقة المحدية في هيقة القلع بالافتعلية كالمالية المحلقة ا

الحديث الخمسون بعد المائة : عن ابن عمر قال كنا و فينا رسول الله صلى لله عليه وآله وسلم نفضل ابا بكر و عمر و عثمان و على رضي الله تعالى عنهم خرجه ابو الحسن الحربي-

عدیث 150 ۔ ابو انجن تر بی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے راوی کہ ہم حضور علیہ السلام کے اپنے درمیان تشریف فرما ہوتے ہوئے بھی ابو بحروعمروعثمان وعلی کی بالتر تیب فضیلت بیان محیا کرتے گئے ۔ (الریاض النضر ق ج اص ۲۲)

الحديث الحادى والخمسون بعد المائة: عن الى امامة قال سمعت ابابكر الصدير رضى الله تعالى عنه يقول للنبى صلى الله عليه وآله وسلم من اول من يحاسب قال انت يا ابابكر قال ثم من قال ثم عمر قال ثم من قال ثم على رضى الا تعالى عنهم قال فعنمان قال سألت ربى ان يهب لى حسابه فلا يحاسبه فوصر لى خرجه الخجندى -

مدیث 151 رضرت ابو امامدر فی الله عند نے فرمایا میں نے صرت ابو بکر کو حضور علیہ السامت پوچھتے ہوئے منا آپ نے کہا آقا! سب سے پہلے کس کا حماب ہو گا حضور علیہ السلام نے فرمایا اے الوالا تصارا کہا ۔ پھر کس کا؟ فرمایا عمر کا کہا پھر کس کا؟ فرمایا علی کا عرض کی آقا تو عثمان؟ فرمایا میں نے الوالا بارگاہ میں عرض کی کدو وعثمان کا حماب خود نہ ہے ہے ہبہ کر دے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہبہ کرویا۔ الوالا شجندی نے روایت کیا۔ (فرا تدابن بشران: ۲۰۹)

الحديث الثانى والخمسون بعد المائة: عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عا ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ارى الليلة رجل صالح ان الأبكر نيط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونيط عمر بأبى بكر ونيط عثمان بعر قال جابر قلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلنا الا

## الطريقة الحدية في هيقة القلع بالانسلية كالمالية المحلية المحلي

الرجل الصائح فرسول الله صلى الله عليه وسلم واما ما ذكره من نوط بعضهم ببعض فهم فلاة هذا الامر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم خرجه ابو حاتم في صحيحه -

مدیث 152 حضرت جابر دنی الله عند سے دوعایت ہے کہ حضور علید السلام نے فرمایا" رات ایک نیک شخص کو خواب د کھایا تھیا کہ حضرت ابو بکر رسول الله کا تیا تھا کے ساتھ ملے ہوئے بیں اور عمر ابو بکر کے ساتھ ملے ہوئے بیں اور عثمان وعمر کے ساتھ ملے ہوئے بیں ۔ حضرت جابر نے فرمایا جب ہم حضور علید السلام کے پاس سے اٹھے تو ہم نے کہا کہ وہ نیک شخص تو حضور علید السلام بیں اور دباوہ جو آپ نے بعض کا بعض کے پاس سے اٹھے تو ہم نے کہا کہ وہ نیک شخص تو حضور علید السلام بیں اور دباوہ جو آپ نے اپنے نبی بھی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھی السلام کو مبعوث فرمایا ہے ۔ (محمیح ابن حبان: ۱۹۳۳)

الحديث الثالث والخمسون بعد المائة: عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اذا كأن يوم القيامة نأدى مناد الالا يرفعن احد كتابه قبل ابى بكر و عمر رضى الله تعالى عنها كرجه ابن الفطريف-

ریٹ 153 رصنرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عند نے فرمایا میں نے رمول الله تائیلا کو فرماتے عاصنا آپ فرمار ہے تھے ۔ قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا خبر دارا ابو بکر وعمر سے پہلے گوگی جی اپنانامہ اعمال ہر گزندا مختائے ۔اس کو ابن الفطریف نے روایت کیا۔ ( تاریخ دمثق ج ۴۳ میں 109)

الحديث الرابع والخمسون بعد المائة: عن زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه قال قال دسول الله صلى الله عليه وسلم اول من يعطى من هذه الامة كتابه بيمينه عمر ابن الخطاب دضى الله تعالى عنه وله شعاء كشعاء الشمس فقيل له

## الطريقة الحدية في هيئة الطلع بالافعلية ﴿ كَالْمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعُلِيدُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

فاين ابوبكر يارسول الله قال هيهات زفته الهلائكة الى الجنان خرجه صاحب
الديباج و اورد هذه الاحاديث الخمسة الطبرى في الرياض النضرة ثم قال ولا
تضاد بين هذا وبين ما تقدم قبله عن عبد الرحن بن عوف أنفأ اذ الرفع فلا
الامطاء وقد جاء ان ابا بكر لا يعرض على الحساب فلا يحتاج الى اعطاء كتاب
بل يرفع كتابه مع كتاب عمر رضى الله تعالى عنه بعد اعطائه اياه وقد زف ا
بكر الى الجنة انتهى -

الحديث الخامس والخمسون بعد المائة: عن جعفر بن محمد رضى الله تعالى ع عن ابيه قال كأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذ اجلس جلس الوبا عن يمينه و عمر عن يسار لا خرجه ابو القاسم السلمي -

مديث 155 حضرت جعفر بن محداي والديراوي بيل كدرول الله تأثير جب بيني و حزن

الطريقة المحدية في هيمة القطع بالافصلية \ الله القالم المواقع المواقعة القطع بالافصلية \ المواقعة التلوي من المحتمد المحالية المحمد المحتمد ا

الحديث السادس والخمسون بعد المائة : عن جعفر بن محمد عن ابيه مرفوعاً ممثله خرجه القلعي-

ریٹ 156 قلعی نے جعفر بن محد عن ابید سے اسی کی مثل مرفوعاً دوایت کی ہے۔(الریاض النشر ۃ نااس ۲۰۹)

الحديث السابع والخمسون بعد المائة : عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه قال اقبل ابو بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما فقال النبى صلى الله عليه وسلم علان سمع والبصر خرجه السمر قندى -

مدیث 157 یم قندی حضرت ابوحریر ورخی الله عند سے روای که حضرت ابو بحروعمر آئے تو نبی علیه السلام نے فرمایا" پید دونول کان ادر آپھیس ہیں ۔

الحديث التاسع والخمسون بعد المائة: عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله خرجه الملأفي سيرته و اوردهذه الإحاديث الخمسة الطبرى في الرياض النضرة-

ر بن 158 \_ ای کی مثل الملاء نے اپنی کتاب'' میرت' میں حضرت ابو حریرہ دنی الله عند سے مرفوعاً الایت کی ہے اور طبری نے ان پانچ احادیث کو ریاض النضر تا میں بیان کیا۔ (الریاض النضر تاج ا الله ۲۰۱۷)

الحديث الستون بعد المائة : عن عبد الله بن حنطب ان النبي صلى الله عليه

# العريقة الحدية في هيئة القطع بالافعلية

وسلم رأى اباً بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما فقال هذاك السمع والم اخرجه الترمذي-

مدیث 160 ۔ امام تر مذی حضرت عبدالله بن حنطب سے داوی مکه بنی کریم کالتوانی نے حضرت او عمر ﴿ کو دیکھا تو فرمایایہ دونو ل سماعت اور بصارت میں ۔ (سنن تر مذی : ۳۶۷)

الحديث الحادي والستون بعد المائة : عن عبد الله بن حنطب مرفوعاً بد اخرجه الحاكم وصححه-

مدیث 161 - ای کی مثل ما کم نے عبداللہ بن منظب سے مرفوعاروایت کی اور استخا (متدرک ماکم: ۳۳۳۲)

الحديث الثانى والستون بعد المائة : عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهمامرة بمثله اخرجه الطبراني -

حدیث 162 \_ای کی مثل طبرانی نے ابن عمر بنی اللہ عندے مرفوعاً روایت کی \_(معجم الجیم البیر اللہ مندعبداللہ بن عمیر)

الحديث الثالث والستون بعد المائة: عن عبد الله بن عمر مرفوعاً بمثله الم الطبراني ايضاً و اور دهذه الإحاديث الاربعة الحافظ السيوطي في تأريخ الله

عديث 163 مام طرانى في ايك اوراى كى مثل صرت ان عمر سه مرفو ماروايت فاله چارول روايتول كومافؤ ميو فى رتمته الله عند في تاريخ الخلفاء يس بيان كيار (تاريخ الخلفايس و) المحديث الرابع والستون بعد الهائة: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر و عمر منى جمنزلة السبع واله من الراس اخرجه ابو نعيم فى الحلية -

337 الطريقة المحدية فى حقيقة القلع بالافسلية الطريقة المحدية فى حقيقة القلع بالافسلية الدين المحدود ا

الحديث الخامس والستون بعد الهائة: عن جابر مر فوعاً بمثله اخرجه الخطيب مديث 165 راى كي شل خطيب نے ضرت جابر شي الله عند سے روايت كي ر ( تاريخ بغداد ج ٨ ص ٣٥٩)

الحديث السادس والستون بعد الهائة: عن جابر مرفوعاً بمثله اخرجه ابو يعلى واورد هذه الاحاديث الثلاثة ابن حجر الهكى في الصواعق الهجرقة - مديث 166 \_ اى كى مثل ابويعلى نے صرت باير في الله عندست مرفوعاً روايت كى اور ان يتول اماديث كوائن جم كى رثمتُ الله نے صواعت محرقة من بيان كيا \_ (الصواعق المحرقة من ٢٣٣)

الحديث السابع والستون بعد المائة: عن ابى سعيد رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبى الاوله وزيران من اهل السماء ووزيران من اهل الارض فاما وزيراى من اهل السماء فجير ئيل و ميكائيل عليها السلام و اما وزيراى من اهل الارض فابوبكر و عمر رضى الله تعالى عنها خرجه الترمذي وقال حسن غريب -

مدیت 167 حضرت ابوسعید رضی الناء عندے روایت ہے کہ رمول کریم علیہ افضل الصلو و وسلیم نے فرمایا" ہر نبی علیہ السلام کے دووزیر آسمان والول میں سے اور دوزیمان والول میں سے ہوتے ہیں۔ میرے وزیر آسمان والول میں سے جبرئیل ومیکائل علیمماالسلام ہیں اور زمین والول میں سے ابو بحرو

ال وامام زمذی نے روایت کیااور کہا کہ بیعدیث غریب ہے۔ (منن زمذی:۳۹۸۰)

### الطريقة المحدية في هيمة القطع بالافضلية كالمنافقة المحدية المحدية في هيمة القطع بالافضلية كالمنافقة المحديدة ال

الحديث الثامن والستون بعد المائة: عن الى شريح الكعبى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان و رين في السهاء و وزيرين من أهل الارض اما في السهاء فجبرئيل و ميكائيل عليهما السلام و اما في الارض فابوبكر و عمر رضى الله تعالى عنهما خرجه ابو عبد الرحن السلمى -

حدیث 168 ما ابوشر بچ کعبی رضی الله عندے روایت ہے کہ بنی علیہ العملوۃ والسلام نے فر مالیا: '' پیگھ میرے دو وزیر آسمانوں میں میں اور دو زمین میں میں آسمان میں حضرت جبریکل ومیکا آل پیگھ السلام میں اور زمین میں ابو بکروتمریں۔

اس كوالوعبدالر من لمي في روايت كيا\_ (الصواعق الحرق ص ٢٢٠)

الحديث التأسع والستون بعد الهائة: عن انس بن مالك رضى الله تعالى عن قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم و ابو بكر عن يمينه و عرش يسارة قال فيد يدة المباركة بين كتفى الى بكر ومديسارة بين كتفى عرث قال لهما اتما وزيراى فى الدنيا و انتما وزيراى فى الآخرة هكذا تنشق الارش عنى و عنكما و هكذا زورانا و انتما رب العلمين خرجه ابو الحسن على ابن نعد المدى م

مدیث 169 مضرت انس بن ما لک دخی الله عند نے فرمایا که یس حضور علیدالسلام کی بارگاہ یں ہائیہ و احضرت ابو بخرش الله عند آپ کی دایک جانب اور حضرت عمر نبی الله آپ کے دوسیری جانب موالا تصفر مسال بی دائیں جانب موالا تصفر مسال الله عند کے دوسیری جانب موالا تصفر ماتے ہیں ۔ بنی علیدالسلام نے اپنا دیمنا پاتھ بڑھا یا اور حضرت ابو بخرضی الله عند کے شافون سے درمیان رکھا اور اور میں الله عند کے شافوں کے درمیان رکھا اور اور میں الله عند کے شافوں کے درمیان رکھا اور اور میں الله عند کے دان مجھ سے اور تم سے اس طرح زیری کھل کی اس کی دوایت کیا ہے ۔ (السواعی المحرق میں میرے دوایت کیا ہے ۔ (السواعی المحرق میں ۲۲۳)

الرية الحرية في هيمة الله بالافعلية كالمالية المحرية في هيمة الله بالافعلية المحرية في المحرية الله بالافعلية المحرية في المحرية المحرية في المحرية المحرية في المحرية المحرية في المحرية المح

الحديث السبعون بعد المائة: عن الحسن بن ابى الحسن البصرى قال قال دسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب على سأق العرش او في سأق العرش لا اله الا الله محمد دسول الله و وزير الا ابو بكر الصديق و عمر الفاروق خرجه صاحب الدساج.

مدیث 170 جن بن ابوالحن بسری رضی الله و ند نے فرمایا کدر مول الله تأثیری نے فرمایا در عرش کے پاول پریا کھا ہے کہ اللہ کے مواکوئی معبود نہیں اور محد کاٹیائی اللہ کے رمول بیں اور الن کے دووزیر اوبر مدین وعمر فاروق رضی اللہ بیں۔ اسکو صاحب الدیباج نے روایت کیا ہے۔ (الدیباج ملحمی : 49)

الحديث الحادى والسبعون بعد المائة: عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارادان يرسل رجلا في حلبة مهمة و ابو بكر و عرعن يمينه و يسارة فقال على الا تبعث احده فدين فقال كيف ابعث هذين وهما من الذين بمنزلة السبع والبصر خرجه المخلص-

رین 171 مضرت این عمر والفیز سے روایت ہے کدرمول الله کالفیزین نے کئی شخص کو ایک اہم کام کے ایٹ گئی ہے کار اور بائیں جانب میں تھے مضرت کی ایٹ گئی کاراد وفر مایا ۔ ابو بکر وعمر والفیز آپ علیدالسلام کی دائیں اور بائیں جانب میں تھے مضرت کی اللہ عند نے عض کی حضورا آپ ان دویش سے می ایک کوئی و جیسے ؟ ارشاد فر مایا میں ان کو کیسے کی ایک کوئی و جیسے ؟ ارشاد فر مایا میں ان کو کیسے کی ایس عند میں میں ۔ اس کو محلص نے روایت کیا ہے ۔ دول جو میرے سماعت و بصارت کے قائم مقام میں ۔ اس کو مخلص نے روایت کیا ہے۔

(الخلصيات:۲۳۷۹)

الحديث الثانى والسبعون بعد المائة : عن ابن عمر مرفوعاً بنحوة خرجه ابن السمان في الموافقة -

مدیث 172 \_ اس کی مثل ابن السمان نے الموافقہ "میں مرفوعاً روایت کی ہے۔(الشریعة

# الطريقة المحدية في هيقة العلم بالانسلية \ المسالية على المسالية \ المسالية المحديد في المسالية المسال

الحديث الشالت والسبعون بعدهائة: عن عبد الله بن عمر و بن العاص رضى الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد همست الا ابعث دعاة من الامم كما بعث عيسى ابن مريم للعواربين قلت الا تبعث الا تبعث المكر و عمر قال لا غنالي عنهما انهما من الدين بمزلة السمع والبصر خرج الجوهري و اور دهن والاحاديث السبعة في الرياض النفرة و مرى و اور دهن والاحاديث السبعة في الرياض النفرة و مرى و ان الله و المرى ضرت عبدالله بن عمر و بن عاص في الدعت داوى الهول فرماي في الله عند و روى الهول فرماي في الله و فرمات و و كري الهول في الهول في فرما و يحمير الداد و م كري الهول قومول في فرما و يحمير الداد و م كري الله و فرمات و من عن في في قومول في فرما و يحمير الداد و م كري الله و فرمات و من الله و من الله و فرمات و عنه و من الله و فرمات و في الله و فرمات و في الله و فرمات و في الله و في الله و في الله و في الله و في المناز و في الله و الله

وعمر تو کیوں نیس بھی و سینے ارشاد رفر مایا: مجھے ان سے بے نیازی نہیں یہ تو دین کی سماعت و بھالات کی طرح بیں۔ ان سات احادیث کو محب طبری نے ریاض النضر و میں بیان تھیا ہے۔(ا

الاوسط: ٩٩٩٩م، السنة الن الي عاصم: ١٢٢٢)

الحديث الرابع والسبعون بعد المائة : عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبى خاصة من منه و ان خاصى م رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبى خاصة من منه و ان خاصى م اصحابي ابو بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما اخرجه الطيرائي و اوردة السيوم في تأريخ الخلفاء-

مدیث 174 ۔ حضرت ابن محمعود رضی الله عندے روایت ہے کدرمول الله تاثیقی نے فر مایا: ہر ٹی کے لئے اس کی امت میں سے خاصہ ہوتا ہے اور میرا خاصہ میر سے اسحاب میں سے ابو بحروعمریں ۔ اس طبر انی نے روایت بمیا ہے اور بیوولی نے تاریخ الخلفاء میں بیان کیا ہے ۔ (العجم النجیر: ۸۰۰۰۸)

الحديث الخامس والسبعون بعد المائة : عن ابن مسعود رضي الله تعالي عنه

## الريقة الحدية في هيئة القلم بالافعلية كالمالية المحرية القلم بالافعلية كالمالية المحرية المع بالافعلية المحرية المحرية

موفوعاً خوجه المملأ فی سیوته و اور دی المعب الطبوی فی الویاض النضر 8۔ عدیث 175 ۔ ای کی مثل ملاء نے اپنی کتاب" سیرت" میں صرت ابن معود دنبی الله عندے مرفوعاً دایت کی ہے بحب طبری نے اے ریاض النفر 5 میں بیان کیا ہے ۔ ( تاریخ الخلفاء ص ۵۰ )

الحديث السادس والسبعون بعد الهائة : عن اني هريرة رضى الله تعالى عنه قال كنا تجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم كأن رؤسنا الطير ما يتكلم احدمنا الاابوبكر وعمر-

مدیث 176 مے صنرت ابوھر پر ورضی الندعندے دوایت ہے کہ ہم حضور علیدالسلام کی ہارگاہ میں اس طرح عامون بیٹھتے تھے گو یا ہمارے سرول پر پر تدے بیں اور ہم میں سے کوئی کچھو کلام نہ کرتا تھا سواا بو بحرو عرکے ۔ (المجم الاوسط: ۷۷۸۲)

الحديث السابع والسبعون بعد المائة: عن انس دضى الله تعالى عنه ان دسول الده صلى الله عليه وسلم كان يخرج على اصحابه من المهاجرين والانصار و هم جلوس فلا يرفع اليه منهم احد بصرة الاابو بكر و عمر فأنهما كأنا ينظر ان اليه وينظر اليهما و يتبسمان اليه و يتبسم اليهما خرجه احمد.

مدیث 177 \_امام احمد صفرت انس دنی الله عندے راوی که حضور علیدالسلام ایسے مہاجرین وافسار علیہ گوام کی جس میں تشریف لاتے تو ہم میں سے کوئی حضور کو آئکھ اٹھا کر دیکھ مذیبا تا مواا او بحروعمر کے اس حذی کے کسم میں میں میں جند روز کے کسم کوئی حضور کو آئکھ اٹھا کر دیکھ مذیبا تا مواا او بحروعمر کے

كدو حنوركو ديكه كرمسكرات اورحنوران كوديكه كرمسكرات \_ (مندامام احمد:١٢٥١٧)

الحديث الثامن والسبعون بعد المائة : عن انس رضى الله تعالىٰ عنه مرفوعاً مُثله خرجه الترمذي و قال غريب -

مدیث 178 \_ای کی شل امام تر مذی دحمته الله نے حضرت انس رضی الله عندے مرفوعاً روایت کی اور اے فزیب بجا۔ (سنن تر مذی:۲۶۹۸ باب فی مناقب ابی بحروعمر)

## الله يقة الحدية في هيقة القلع بالافضلية

الحديث التأسع والسبعون بعد المائة : عن انس رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله خرجه المخلص الذهبي -

مدیث 179 \_ ای کی مثل مخلص ذهبی نے حضرت انس رضی الله عندے مرفوعاً روایت کی ۔ (جمولاً آجزار مدیاثیة : ۳۲ مِشیخة ابن البخاری : ۸۸۹)

الحديث الثمانون بعد المائة: عن انس رضى الله تعالىٰ عنه مرفوعاً بمثله خرجه الحافظ الدمشقى -

مدیث 180 ۔ ای کی مثل مافظ دشقی رحمته الله نے حضرت انس رنبی الله عندے مرفو ما روایت کی۔(مشیقة البحاری:۸۸۹ بشرح اصول الاعتقاد:۲۵۰۹)

الحديث الحادى والثمانون بعد المائة: عن عبد العزيز بن المطلب عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الله عز وجل ايدنى من اهل السمار بجبرئيل و ميكائيل ومن اهل الارض بأبي بكر و عمر رضى الله تعالى عنها خرجه السمر قندى-

عدیث 181 حضرت عبدالعزیز بن مطلب اسپنے والدگرامی سے داوی کہ حضور علیہ السلام نے فہا ''بیٹک اللہ عزو بل نے آسمان والول میں سے جبرئیل و میکائیل کے ذریعے مجھے تقویت وی الا زمین والول میں سے ابو بکر وعمر کے ذریعے مجھے تنگی دی علیمماالسلام رضی اللہ عنداس کوسم قدی ہے روایت کیا۔ (علیمۃ الاولیاء ج ۸ ص ۱۹۰)

الحديث الثانى والثمانون بعد المائة عن ابى ادوى الدوسى قال كنت جالساعد النبى صلى الله عليه وسلم فطلع ابو بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما فقال الحمد لله الذى ايدنى بكما خرجه عمر بن محمد الملأ و اورد هذه الاحاديث السبعة الطيرى في الرياض النضرة-

الحديث الثالث والثمانون بعن المائة : عن ابي اروى الدوسي قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاقبل ابو بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما فقال الحمدالله الذي ايدني بكما اخرجه البزار -

مایت 183 بزارنے ابواروی ہے مثل سالی روایت کی ہے۔ (مجمع الزوائدے 9 ش10) الحدیث الوابع والثمانون بعد المائة : عن ابی ادوی الدوسی بمثله اخر جه الحاکم

مرث 184 ماى كَنْ شلان سماكم نے روایت كى ہے ۔ (متدرك ماكم: ٣٣٣٧) الدریث الخامس والثمانوں بعد المائة : عن البراء بن عازب رضی الله تعالیٰ عنه ممثله اخرجه الطبرانی فی الاوسط و اور د هذه الاحادیث الثلاثة السيوطی فی تاریخ الخلفاء له -

مدیث 185 \_ای کی مثل طبرانی نے اوسلا میں حضرت برا مان عاز برخی اللہ عندے روایت کی ہے اور ان میتوں مدینوں کو حافظ سیوطی رحمتنہ اللہ عنہ نے تاریخ الخلفاء میں بیان نمیا ہے۔(المجم الاسلا:2194)

الحديث السادس والثمانون بعد المائة : عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان ابعث في الناس معلمين يعلمونهم بسنتي والقرآن كما بعث الحواريين عيسى للناس يعلمونهم فقيل يا رسول الله صلى

# الطريقة الحدية في حقيقة القلع بالافضلية كالمسالة المحرية المحرية في حقيقة القلع بالافضلية كالمسالة المحرية الم

الله عليه وسلم فاين انت عن ابي بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما الاتبعث بهما في الناس يعلمونهم قال انه لاغناء عنهما انهما من الذين كالراس م الجسد او كما قال خرجه على بن نعيم البصرى و اوردة الطبرى في الرياش النضرة -

حدیث 186 مضرت مذیفہ دخی اللہ عندے روایت ہے کہ حنور علیہ السلام نے فر مایا میر ااراد و ہے۔ میں دیگر لوگوں میں کچھ علمین بھیجوں جو انہیں میری سنتیں اور قرآن سکھا ئیں جیسا کہ حضرت میں ایر السلام نے عام لوگوں کو اپنا دین سکھانے کے لئے اسپ حواریوں کو بھیجا تھا عرض کی گئی آ قالا آپ الالا وعمر کو لوگوں کی تقلیم دیسے کے لئے کیوں نہیں تھی دیسے ؟ ارشاد فر مایا۔ان کے بغیر بھایت نہیں کہ رونوں تو رکن کے لئے ایسے جسم کے لئے سر۔

اس کوعلی بن نعیم بصری نے روایت کیا اور طبری نے ریاض انتخر نہ میں بیان کیا۔ ( تاریخ والے کے ۴۴ ص ۱۰۲۹مجم الاوسل: ۵۳۵۴)

الحديث السابع والنمانون بعد المائة : عن حديقة رضى الله تعالىٰ عنه قال كا جلوسا عند النبى صلى الله عليه وسلم فقال انى لا ادرى ما بقائى فيك فاقتدوا بالذين من بعدى واشار الى ابى بكر و عمر رضى الله تعالىٰ عنها فرم الترمذى وحسنه و اور دلافى تأريخ الخلفاء للسيوطى -

حدیث 187 حضرت مذیفه رفتی الله عند نے فرمایا کہ ہم حضور علیدالسلام کی بارگاہ میں ماضر قیے آئیہ نے فرمایا مجھے علم نمیس کدمیس مزید کتنا عرصہ تمحارے پاس دنیا میں رہوں گا''اور ابو بحروعم کی زند اشارہ کرتے ہوئے فرمایامیرے بعدان دونوں کی پیروی کرنا۔

اس کو امام تر مذی نے روایت کیااور کہا کہ یہ حدیث حن ہے۔ تاریخ الخلفاء می امام پیوٹی نے الیا بیان کیا۔ (منن ترمذی: ۳۹۹۳)

الريقة الحدية في هيئة القلع بالافضلية ﴿ كَا الْمُولِينَةِ الْمُلِيةِ فَي هِيئة اللَّهُ عِبِهِ النَّفِيلِيةِ ﴾ [المريقة المحدية في عليه المنظمة المحديدة المح

الديث الثامن والثمانون بعد المائة : عن حذيفة رضى الله تعالىٰ عنه مرفوعاً مثله او بنحو هذا اللفظ خرجه احمد ولفظ انى لا ادرى بقائى فيكم الا قليلا فاقتدوا ثمرذكرة-

مدیت 188 مای کی مثل امام احمد نے صنرت مذیفہ دشی اللہ عندے مرفوعاً روایت کی اس کے الفاظ بیاں میں نہیں جاننا کر تمحارے درمیان مزید کتنا عرصہ بول گامگر تھوڑا ۔ پیمرشل سابل مدیث ۔ (فضائل محابہ: ۱۹۸ مندامام احمد: ۲۳۲۷)

العديث التأسع والثمَانون بعد المائة : عن حذيفة رضى الله تعالى عنه مرفوعاً مُثله لفظ اجمد خرجه ابو حاتم -

مدیث 189 مام احمد کے الفاظ کی مثل ابوعاتم نے جمرت مذیف سے مرفوعاً روایت کی ہے۔ (مسیح ابن حال: ۲۹۰۲)

الحديث التسعون بعد المائة: عن حذايفة رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بنحو هذا اللفظ خرجه الحافظ ابو نصر عبد الرحن بن محمد بن محمد بن يوسف القصار بزيادة ولفظه فاقتداوا بالذين من بعدى ابو بكر و عمر فانهما حبل الله المعدوا ومن تمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها و اورد هذاه الاحاديث الثلاثة المحب الطيرى في الرياض النظرة -

مدیث 190\_ای کی مثل حافظ ابونسر عبدالرحمن بن محد بن گلاد بن یوست قصار نے کچھوزیادتی کے ساتھ حغرت مذابط رضی اللہ عند سے مرفوعاً روایت کی ہے۔اس کے الفاظ بیدیش میبر سے بعد الو بحروعمر کی پیروی کرنا پید دونوں اللہ کی طویل رسی بیس ہے انہیں تضامااس نے مذابوشنے والی مضبوطی رسی کو عذارا

ان بیوں امادیث کومحب طبری نے ریاض العشر ہیں بیان تھا۔ (مندالشامیین: ۹۱۳، تاریخ دمثق

# الفريقة المحدية في هيقة القلع بالافعلية \ الفريقة المحدية في هيقة القلع بالافعلية \ المالية المحديدة في هيئة القلع المالغلية \ المالية المحديدة في هيئة القلع المالغلية \ المالية المحديدة في المحديدة المعلم المالية المحديدة المح

الحديث الحادى والتسعون بعد المائة: عن حليفة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدى ابو بكر وعم رضى الله تعالى عنهما اخرجه الحاكم وضععه و اور دة السيوطي في تاريخ الخلفا

مدیث 191 مضرت مذیفه دخی الله عندے روایت ہے کدر مول الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله میان کیا ہے۔ وغمر کی پیروی کرنااس کو حاکم نے روایت کیااور سمج کہا۔ حافظ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں بیان کیا ہے۔ (متدرک حاکم: ۳۵۱)

الحديث الثانى والتسعون بعد المائة : عن حديفة رضى الله تعالى عنه مرفوة بمثله اخرجه ابن ماجة و اور ده ابن حجر في الصواعق المحرقة -

مدیث 192 مای کی مثل ابن ماجه نے صفرت مذیفه رضی الله عند سے مرقوعاً روایت کی ہے اور الله ا

فاعصواعق محرقة مين بيان كياب \_ (سنن ابن ماجه: ٩٥ الصواعق المحرقة ج اص ٥٥)

الحديث الثالث والتسعون بعد المائة : عن ابي الدرداء مرفوعاً بمثله اخرج

مدیث 193 ۔ ای کی مثل طبرانی نے حضرت ابودردارخی اللہ عندے مرفوعاً روایت کی ہے۔ (اُگا الزوائد: ج9مل ۵۳ مندالشامیین : ۹۱۳)

الرية الحدية في حقيقة القلع بالانسلية كالمسالة المحديدة في حقيقة القلع بالانسلية كالمسالة المحديدة في المسالة المحديدة في المسالة المحديدة في المسالة المسالة

الحديث الخامس والتسعون بعد المائة: عن حذيفة رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بنحود و لفظه انى لا ادرى ما قدر بقائى فيكم فاقتدوا بالذين من بعدى الى بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما و تمسكوا هدى عمار و ما حدثكم النامسعود فصدة ولا اخرجه ابن حبان في صحيحه و اوردد ابن حجر في الصواعق

لمعرقة

سیت 195ء ای کی مثل ابن حبان نے اپنی سیح میں حضرت مذیفہ رضی اللہ عندے روایت کی ہے۔ ال میں یہ زائد ہے فرمایا''میرے بعد ابو بحروثمر کی پیروی کرنا بدایت عمار کومضوطی ہے پہوٹا اور ابن محودتم کو جومدیث بیان کر میں اس کی تصدیل کرنا۔

ال دَان جَرِ فِي مواعق مُحرقة مين بيان كيابٍ \_ (منجيح ابن حبان: ٩٩٠٢ الصواعق المحرقة ص ٥٧ )

الحديث السادس والتسعون بعد المائة : عن حذيفة رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بتحود اخرجه الروياني -

ہریٹ 196۔ ای کی مثل ردیانی نے حضرت مذیفہ سے مرفوعاً روایت کی ہے۔(جامع العادیث:۳۱۳۵)

الحديث السابع والتسعون بعد المائة : عن ابن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه مرفوعاً بنحوة اخرجه الترمذي-

ریٹ 197 \_ ای کی مثل امام ترمذی نے ابن معود رضی الله عند مرفوعاً روایت کی ہے ۔ (سنن ترمزی:۲۷۹ )

الدريث الثامن والتسعون بعد المائة : عن انس رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بنعوة خرجه ابن عدى و اورد هذه الاحاديث الثلاثة ابن حجر في الصواعق المعرقة ايضاً -

کی الطریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافصلیة کی الله المحدیث الله عند سے مرفوعاً روایت کی ہے۔ اوران مدیث 198 ۔ ای کی مثل ابن عدی نے صفرت انس رشی الله عند سے مرفوعاً روایت کی ہے۔ اوران تین احادیث کو ابن جمرنے 'صواعت محرقہ'' میں بیان کیا ہے ۔ (الصواعق المحرقة ص ۵۵ الفسل خالفاً النصوص السمیعة الدالة ۔)

الحديث التاسع والتسعون بعد الهائة : عن عمر رضى الله تعالى عنه قال الموال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتصدق و وافق ذالك ما لا فقلت اليوء السبق ابابكر ان سبقته يوما قال فجئت بنصف مالى فقال رسول الله صلى الا عليه وسلم ما ابقيت لاهلك قلت مثله واتالا ابوبكر بكل ما عنده فقال با يكر ما ابقيت لاهلك فقال ابقيت لهم الله و رسوله فقلت لا اسبق الى عوال ما ابد خرجه الترمذي وقال حسن صحيح و اور ده الطبرى في الرياض النضرة مديث 199 مضرت عمرض الدعن عديث والده وفرضور عليه اللام ترجمي مدق كا عديث والا الله عن المالة و رسوله فقلت لا المعنى مداله المناه عندي المالة عندي والمنافرة على المالة عندي والمالة عندي والمنافرة المالة عندي المالة عندي المالة عندي المالة عندي والمالة عندي المالة عندي المالة عندي المالة عندي والمال عنور عليه المالة عندي المالة عندي المالة عندي المالة المالة عندي المالة المالة عندي المالة والمال عنور عليه المنافرة والمالة و

آپ علیہ السلام نے فرمایا!!" گھروالوں کے لئے تماچیوڑ آتے ہیں؟ میں نے عرض کی 'ا تنایا!!" اتنے میں صفرت ابو بکرنی اللہ عندا پناسارا مال لے کرعاضر بارگاہ ہو گئے میصور علیہ السلام نے فرما! اے ابو بکر! اپنے گھروالوں کے لئے تماچیوڑ کر آتے ہیں؟ انہوں نے عرض کی میں ان کے لئے اور اس کے رمول کو چھوڑ آیا ہوں''۔

> توییں نے کہا میں بھی بھی کئی معاملے میں ان پر مبقت عاصل نہیں کرسکتا۔ مصد

اس کو امام ترمذی نے روایت کیااور کہا یہ حدیث حن سیج ہے۔اس کو طبری نے ریاض التقریقہ بیان کیا ہے۔(سنن ترمذی: ۳۹۷۵ باب مناقب ابی بکروعمر)

الرية الحدية في هية القلع بالافعلية كالمالية المحرية في هية القلع بالافعلية

الحديث الموفى للمائتين: عن عمر رضى الله تعالىٰ عنه بنحوة اخرجه ابو داؤد و اوردة السيوطي في تأريخ الخلفاء -

میث 200\_اس کی مثل ابو داؤ د نے روایت کی حافظ سیوطی نے اے تاریخ الخلفاء میں بیان کیلہ (عن ابی داؤ د:۱۹۸۰مباب فی الرخصة فی ذلک یزوج الرجل )

الحديث الحادي بعد المائتين : عن عمر رضى الله تعالى عنه بنحوة و في آخرة قلت لا اسابقك في شيء ابدا خرجه الفضائلي -

مث 201ء ای کی شل فضا کی نے حضرت عمر رضی الله عند سے روایت کی ہے اس کے آخر میں اتنا اللہ ہے۔ حضرت عمر نے حضرت الو بکر سے تھا میں تجمعی کئی کام میں آپ پر مبتقت مذکے سکول گا۔ (سنن

(12+1:(5))

الحديث الثانى بعد المائتين : عن عمر بنحوة و زاد فيه انه صلى الله عليه

وسلمہ قال ہیں نکما کما ہین کلمیت کما خرجہ الملاً فی سیرتہ۔ میٹ 202۔ ای کی مثل ملاء نے اپنی 'میرت' میں ضرت عمر زشی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اس علی ذات سرکی خورعا الرام فرشیخوں سرف الا 'آ یہ مدفول سرک میں الدواتان فرق میں دہ

مگ یا اندہے کہ بنی علیدالسام نے پیخین سے فرمایا" آپ دونوں کے درمیان اتنا ہی فرق ہے، جتنا آپ کی اس گفتگو میں'' یہیں اپنے گھر والوں کے لئے آد حا مال چھوڑ آیا ہوں' اور'' میں اپنے گھر

الل کے لئے الله اور اس کے رمول عود وہل کا اللہ کا جھوڑ آیا ہوں "میں فرق ہے۔ (السواعق المحرقة

العبيث الثالث بعد المائتين: عن عمر رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله

على الله عليه وسلم وقد سمع قراء قابن مسعود ليلا من سرة ان يقرء القرآن طفافليقوأة كما يقرأة ابن امر عبد فلما اصبحت غدوت اليه لا بشرة فقال قد سقك ابو بكر وما سابقته الى خير قط الاسبقنى خرجه احد و معناة في

# الفريقة المحدية في هيقة القطع بالافتعلية كالمسالة المحالية المحالي

الصحیحین و اور دهان ۱ الاحادیث الشلاثیة الطبری فی الریاض النضریق-مدیث 203 رضرت عمر ضی الله عندے روایت ہے کدایک رات رسول الله کا الله تحقیقات خضرت الله معود رضی الله عند کو قرآن پڑھتے ہوئے ساتو فرمایا!! جمس کویہ پسند ہوکہ وہ قرآن کی نااص علامت کرے تو وہ ابن اُم عبد (ابن معود) کی طرح قرآن پڑھا کرے۔

جب مبع ہوئی تو میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تا کہ آپ علیہ السلام کوخوشخبری دول کہ میں سا رات ابن معود کی طرح قرآن پڑھا ہے۔

توربول الله كانتياتية نے فرمايا!!" آپ سے پہلے تو ابو بحر مجھے يہ بتا بھي جگے ہيں۔

حضرت عمر نے مزید فرمایا! کدیش حضرت ابو بحر پر کھی جی خیریش مبتقت نه پاسکا بال و و جحه پی ضرورسلا

-41

ال وامام المد في روايت كياوراى معنى في روايت مح بخارى اورسي مملم يس بحى إلى الماريث وحب الري المردي الله تعلى النفر ويل و كياب (مندامام المردي الله تعالى عنه المحديث الرابع بعد المهائنتين : عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه الم مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم و ابو بكر و عمر و انا احد الله عزوم واصلى على محمد النبي صلى الله عليه وسلم فقال سل تعط ولم اسمعه فاد ابو بكر فبشر في بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال سل تعط ولم اسمعه فاد ابو بكر فبشر في بما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سلم تم اتانى عمر فاخبراله قال النبي صلى الله عليه وسلم تم اتانى عمر فاخبراله تعالى عنه رحم الله ابا بكر ما استبقنا لخير الا سبقنى اليه وكان سبة تعالى عنه رحم الله ابا بكر ما استبقنا لخير الا سبقنى اليه وكان سبة للخيرات فقال عبد الله ما صليت فريضة ولا تطوعا الا دعوت الله في صلوق اللهم الى السالك المانا ليرتد و نعياً لا ينفد و مرافقة نبيك محدد

#### Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الله عليه وآله وسلمر في اعلى جنة الخلد وانأ ارجوا ان اكون دعوت بهن البار

اللريقة المدية في هيقة الفلع بالافلاية كالمالية المريقة المحدية في هيقة الفلع بالافلاية

خرجه احمل-

مدیت 204 یرحضرت ابن محمعو درخی الله عند نے فرمایا!' بیس الله تعالیٰ کی حمد و شاءاور نبی علیه السلوۃ و المام پر درود پاک پڑھنے بیس مشغول تھا۔ در بی اشاء میرے پاس رے رحمت عالم کاٹیآ آٹی اور شیخین کا گزرہ وار تو حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا!!' مانگوعطا بحیاجائے گا؟

لگن یں کن در کا بعد میں حضرت ابو بحرض اللہ عند میرے پاس آئے اور مجھے بشارت نبوی سائی۔ پھر بگ ہات مجھے حضرت عمر رضی اللہ عند نے آ کر کہی تو میں نے کہا کہ حضرت ابو بحرض اللہ عند مبتقت لے گھے۔

الحديث الخامس بعد المائتين : عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه بنعوة خرجه عمر بن شاهين -

مدیث 205۔ ای کی مثل این شامین نے حضرت عبداللہ بن منعود رضی اللہ عند سے روایت کی ہے۔(الریاض النصر ہوس ۸۲)

الحديث السادس بعد المائتين : عن عاصم الإحول عن ابى العالية في قوله تعلي اهدنا الصراط المستقيم قال هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباة

# الغريقة الحدية في حقيقة القلع بالافتعلية

قال عاصم فذكرت ذلك للحسن فقال صدق ابو العالية ونصح خرجه او السرى-

مدیث 206 رصرت عاصم امول رضی الله عنه صرت ابوالعالیه رضی الله عند سے اس فر مان المخاادہ السراط المتقتیم'' کی آفیر بیان کرتے ہیں کدابوالعالیہ نے فر مایا صراط مستقیم (سیرحی راہ) سے مراہم نبی کریم علیہ افضل الصلوق والتسلیم اور آپ کے دونوں ساتھی شیخین ہیں رعاصم کہتے ہیں ہیں نے پہلے صرت من سے ذکر کی تو انہوں نے فر مایا''ابوالعالیہ نے پھی اور خیرخواہی والی بات کی رائی آئی۔ اسیری نے روایت کیا ہے۔(السنة المروذی:۲۷)

الحديث السابع بعد المائتين: عن عاصم الاحول عن ابى العالية بمثل اللفظ خرجه ابن نعيم البصري -

مدیث 207 ای کیمشل حضرت عاصم سے این نعیم بصری نے روایت کی ہے۔

الحديث الشامن بعد المائتين: عن سالمدين الي حفصة رضى الله تعالى عنه الله المحديث الشامن بعد المائتين: عن سالمدين الي بكر و عمر رضى الله تعالى عنه فقالا اماما عدل فتولهما ونتبراً من عدوهما ثمر التفت الى جعفرين فقال اماما عدل فتولهما ونتبراً من عدوهما ثمر التفت الى جعفرين فقال يأسالم ايسب الرجل جدة ابو بكر الصديق جدى لا نالتنى شفاعة بو فقال يأسالم ايسب الرجل جدة ابو بكر الصديق جدى لا نالتنى شفاعة بو همه صديث الله عليه وسلم ان لحراكن اتولهما واتبراً من عدوهما مديث محدث الله عليه وسلم ان الحراكن اتولهما واتبراً من عدوهما مديث الوجم مديث المائل المن المن عند في المنافظة المنافظ

#### Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

صدیل رضی الله عندتو میرے نانا ہیں ،اگر میں سیخین کو اپناولی عابانوں اوران کے دشمن سے مثالہ یا

# الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية \ المان النفرة من ٢٤) أن المنظمة عند المرياض النفرة من ٢٤)

الحديث التأسع بعد المائتين: عن ابى جعفر محمد بن على الباقر قال من جهل فضل ابى بكر و عمر رضى الله تعالىٰ عنهما فقد جهل السنة و اورد هذه الاحاديث الستة الطبرى في الرياض النضرة -

مريث 209 وضرت الوجع فر محد من كارض الدعد فرمايا" بوفسيت فين سعباهل راووسنت عباهل راووسنت عباهل را ياض النفرة من يان كيار (الرياض النفرة س بيان كيار (الرياض النفرة س بيان كيار (الرياض النفرة س بيان كيار (الرياض النفرة س بعده العائدين : عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال كنت في المسجد اصلى فده فل دسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ابو بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما فوجد في ادعوا فقال سل تعطه ثمر قال من احب ان يقرأ القرآن غضا فليقرأة ابن امر عبد فرجعت الى منزلى فاتانى ابوبكر فيشر في ثمر اتأنى عمر فوجد الابكر خارجا قد سيقه فقال انك لسباق بالخير فيشر في ثمر اتأنى عمر فوجد الابكر خارجا قد سيقه فقال انك لسباق بالخير

اخوجه ابو یعلی و اور دی السیوطی فی تأریخ الخلفاء۔ مدیث 210 مرضرت این معود رضی الله عنه نتنے فرمایا! میں محدیس نماز پڑھ رہا تھارسول الله ملائظ تشریف لائے آپ کے ساتھ شینیں بھی تھے۔رسول اللہ کاٹیا تانے مجھے دُعا کرتے ہوئے پایا تو

ارتاد فرمایا!! "مانگوعطا ئمیا جائے گا" پھر فرمایا!! جس کو پسند ہوکہ قر آن شریف پخته قر آت سے پیژھے تو و وابن اُم عبد کی طرح پیژھا کرئے''۔

ہم ٹال اپنے گھرلوٹ آیا تو حضرت ابو بخرصد ابن رنبی اللہ عنہ مجھے اپنی قر آت کی خوشخبری دیسے کے گے تشریف لائے یہ

پر صفرت عمر رضی الله عند بھی آئے لیکن گھرے باہر ہی صفرت ابو بحرکو دیکھا کہ وہ عمر پر مبتقت لے میکے

## 

الحديث الحادي عشر بعد المائتين: عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج بي الى السهاء فما مر رت بسهاء الاوجدت فيها اسمى مكتوباً محمد رسول الله و ابوبكر الصديق خلفي خرجه الحسن بن عرفة ..

#### Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

اوردة السيوطي في تأريخ الخلفاء ثمر قال اسنادة ضعيف لكنه ورد ايضأس

حديث ابن عباس وابن عمر و انس و ابي سعيد، و ابي الدرداء بأسانيد ضعيفة

يشدبعضها بعضا انتهى -

الطریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافضلیة کدرمول الله تاثیرات نے فرمایا الحجے میں اللہ تاثیرات نے فرمایا اللہ تاثیرات نے مواجع نے دوایت کیا جو مائیل کی امناد ضعیف ہے اللہ تازیم کا مواجع نے دوایت کیا ہے مائیرات نے مواجع نے دوایت کیا ہے مواجع نے تازیخ الحفظ اللہ تائیرات نے فرمایا اس کی امناد ضعیف ہے الیکن کی حدیث ہے مائیرات نے اللہ تائیرات نے فرمایا اس کی امناد ضعیف ہے الیکن کی حدیث مواجع نے تازیخ الحفظ اللہ تائیرات نے فرمایا اس کی امناد ضعیف ہے اللہ تو نائیل اللہ تو اللہ تو ایک دوسرے کو تقویت دائیں اللہ دوا مرکی اللہ تعالی عمیمی تقویت ماصل جو گی )۔ (مند الی مولی ہے بھی تقویت ماصل جو گی )۔ (مند الی علی بھی تقویت ماصل جو گی )۔ (مند الی علی بھی تقویت ماصل جو گی )۔ (مند الی بھی تقویت ماصل جو گی )۔ (مند الی بھی بھی تقویت ماصل جو گی )۔ (مند الی بھی بھی تقویت ماصل جو گی )۔ (مند الی بھی بھی بھی بھی بھی ہے بھی اللہ بھی بھی ہیں ہوگی )۔ (مند الی بھی بھی بھی بھی بھی ہے بھی اللہ بھی بھی ہے بھی اللہ بھی بھی ہے بھی اللہ بھی بھی ہے بھی ہیں ہوگی )۔ (مند الی بھی بھی بھی بھی ہے بھی اللہ بھی بھی ہے بھی ہے بھی ہیں ہوگی ہے بھی ہ

الحديث الرابع عشر بعد الهائتين : عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما مرفوعاً بمثله-

مديث 214\_اي كي مثل حضرت ابن عباس \_( تاريخ الخلفاء ص ٥٢)

الديث الخامس عشر بعد المائتين : عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما مرفوعاً بمثله-

ه يث215 \_اي كي مثل حضرت ابن عمر \_ ( تاريخ الخلفاء م ۵۲ )

الحديث السادس عشر بعد المائتين : عن انس مرفوعاً بمثله -ميث 216 ـ اى كى ش حضرت انس ـ ( تاريخ دمثق ج ۳۰ س ۲۰۳ )

الحلايث السابع عشر بعد المائتين: عن ابي سعيد مرفوعاً بمثله -كون السابع عشر بعد المائتين: عن ابي سعيد مرفوعاً بمثله -

مديث 217 راى كي مثل حضرت ابوسعيداور ر (السواعق المحرقة من ٢٠ الفسل ثاني في ذكر فضائل)

الحايث الثامن عشر بعد المائتين : عن الى الدرداء مرفوعاً بمثله و اوردهانه الاحاديث الخمسة السيوطي في تاريخ الخلفاء كما مر-

الرية المحدية في حية القطع بالافعلية الرية المحدية في حية القطع بالافعلية الديث و العربية المحديث في العاديث و العاديث المحديث الله الله المحديث التاسع عشر بعد المائنتين: عن الى المدداء قال سمعت دسول الله صل الله عليه وسلم يقول ما اظلت الخضراء ولا اقلت الغيراء اصدق لهجة من الله عليه وسلم يقول ما اظلت الخضراء ولا اقلت الغيراء اصدق لهجة من المحد من سرة ان ينظر الى مثل عيسى في الزهد فلينظر اليه خرجه صاحب فضائل الابكر.

مدیث 219 حضرت الوالدرد اورخی الله عند نے فرمایا! یس نے دسول الله تالیّا اِیّا کوفر ماتے ہوئے، کد! عرش بریس کے نیچے اور فرش زمین کے اوپر الو بکر کی مشل کوئی کوئی سچا نہیں ہے یہ پندواله زحد وتقویٰ میں جضرت میسیٰ علیہ السلام کی مثل کو دیکھے تو و و الو بکرکو دیکھ لے ۔اس کو صاحب فضال لا بکر نے روایت کیا۔ (الریاض النضر ہ من ۳۳ باب ثانی ذکر اسمہ العد یکن)

الحديث العشرون بعد المائتين: عن الى سعيد قال قال ابوبكر رضى الله تعام عنه الست احق الناس جهذا الامر الست اول من اسلم الست صاحب كا الست صاحب كذا خرجه الترمذي -

عدیث 220 صرت ابوسعید رضی الله عندے روایت حضرت ابو بکریشی الله عند نے فرمایا" میالالله طلافت کا سب سے زیاد وحقد ارئیس رکیاییس سب پہلے اسلام لانے والائیس؟ میامیری یضومن نہیں؟ کیا میری یہ فضیلت نہیں! اس کو امام ترمذی رقمۃ الله علید نے روایت کیا۔ (الله ترمذی: ۳۹۲۷)

الحديث الحادي والعشرون بعد المائتين : عن الى سعيد بمثله خرجه ابوحاله

مدیث 221۔ای کی مثل ابوعاتم نے صنرت ابوسعید رضی الله عند سے روایت کی ہے۔ (مجھال

# على: ١٩٨٣) العربية الحمدية في هيئة العلم بالافعالية \ كالمناكث العربية العلم بالافعالية \ العربية العلم بالافعالية \ العربية العملية العربية العربية

الحديث الثانى والعشرون بعد المائتين: عن انس ان اباً بكر حداثه قال قلت للنبى صلى الله عليه وسلح و نحن في الغار لو ان احدهم نظر الى قديميه لا بعر ناتحت قداميه فقال يا ابابكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما اخرجه البغارى ميث 222 حضرت انس في الذعند في حدال و ضرت ابو برصد لن في الذعند في ميث 222 حضرت ان في الدعند في المائل و و ممارك في المائل و و ممارك في المائل و من كريم كانتيان و و ممارك فنانات قدم بال كارتو حضور عليه الملام في في المائل و و ممارك فنانات قدم بالدائد رب العلمين بال كو في المائل و معارك في ملم الدين بالكور و ممارك في المائل و معارك في المائل و المائ

الحديث الشالث والعشرون بعد المأنتين: عن انس بمثل هذا اللفظ اخرجه ابو حاتم وغيرة من طرق كثيرة و اورد هذه الاحاديث الستة الطبرى في الرياض النشرة -

میٹ223۔اس کی مثل ابوعاتم نے حضرت انس رضی اللہ عند اور ان کے علاوہ سے کثیر مندول کیرا تھ روایت کی ہے۔ ان چھ احادیث کو طبری نے ریاض النضر تا میں ذکر کیا ہے۔( سمجیح ابن عبان: ۲۲۷۸ مصنف ابن ابی شیبہ: ۳۲۵۹)

الحديث الرابع والعشرون بعد الهائتين: ----------ديث 224 ـ ـ ـ ـ يدردايت تلمي مخطوط يس موجود أيس \_

الحديث الخامس والعشرون بعد المائتين: عن جندب رضى الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول انى ابرأ الى الله عز وجل ان يكون لى منكم خليل فان الله عز وجل قدا تخذن خليلاً

# الفريقة المحمدية في حقيقة القلع بالافعلية كالمالية المحمدية في حقيقة القلع بالافعلية

كما اتخذ ابراهيم خليلا و لو كنت متخذا خليلا من امتى لا تخذت ابابكر خليلا خرجه مسلم -

مدیث 225 مضرت جندب رضی الله عند نے فرمایا میں نے صنورعلیدالسلام کو وفات سے پانچ دل آل یہ فرماتے جوئے سنارآپ فرماد ہے تھے'' میں اللہ کی بارگاہ سے جرا مت طلب کرتا ہوں کہ کو ٹی قرائہ سے میرانلیل جو کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنافلیل بنایا ہے جے صفرت ایرا ہیم علیدالسلام کو بنایا قالہ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کوفلیل بنانا تو ابو بحرکو بنانا۔

اس كوامام ملم عليدالرحمد نے روایت كيا ہے۔ (معجم الكبير الطبر انی: ١٩٨٧ سحيح معلم: ٢٣٨٢)

الحدیث السادس والعشر ون بعد المائتین: عن ابی امامة رضی الله تعالی الله تعالی الله قال دسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله اتخذافی خلیلا کما الله ابراهیم خلیلا وانه لعریکن نبی الا وله من امته خلیلا الا وان خلیلی الوبلا خوجه الواحدی فی تفسیر ۱۵ الوسیط و اور دهما الطبری فی الریاض النفرة مدیث 226 منرت ابوامامر فی ابنه عند مدوایت ب کرضور علیه السلام فی مایا "بجگ تعالی فی ایر باشی با بیک تعالی فی ایر باشی با بیک تعدال المامی فی ایر باشی با بیک تعدال المامی فی الوبائل می الله عند المامی و مایا "بجگ و تعالی فی با با بیک بین من با با بیک بین من الله عند المامی و ایری نبی الله عند المامی و امری فی این قلیل و ایری فی الله عند المامی و امری فی این قلیل و ایری فی الله عند المامی و امری فی این قلیل و ایری فی المامی النفر و ش که ۱ ماه دیث تدل علی شوت الخلید )

الحديث السابع والعشرون بعد المائتين : عن ابي امامة مرفوعاً بمثله خود الطبراني و اورده ابن حجر في الصواعق المحرقة -

مدیث 227 \_ای کی مثل امام طبرانی دخمتداللہ نے صربت ابوامامدرضی اللہ عندے مرفی ماروان ا ہے اور اس کو ابن مجر نے صواعق محرقہ ''میں و کر کیا ہے ۔ (الصواعق المحرقہ س ۲۰۳ الفسل ہالیا

على الطريقة المحدية في هميقة القطع بالافتعلية \ الطريقة المحدية في هميقة القطع بالافتعلية \ المالي الديري

الحدیث الشامن والعشرون بعد المائتین: عن ابی بن کعب انه قال ان احداث علیه و هو عدای نبید کدر صلی الله علیه و سلم قبل و فاته بخمس لیال دخلت علیه و هو یقلب بیدیه و هو یقول انه لدیکن نبی الا وقد اتخذ من امته خلیلا و ان خلیلی من احتی ابو بکر بن ابی قحافة رضی الله تعالیٰ عنه الا و ان الله قد اتخذ فی من احتی ابو بکر بن ابی قحافة رضی الله تعالیٰ عنه الا و ان الله قد اتخذ فی من عند الم و ان الله قد اتخذ فی من عند و تعد المام کی و فات سے بہت من وقت سرت پائی رات قبل آپ علیه السلام کی بارگاه میں عاضر جو ا آپ علیه السلام است با تحول کو الله بلک رہے تھے اور فر مارہ بے تحک کہ ہر نی علیه السلام نے اپنی امت میں سے کسی دئی کو اپنا غلیل المام بی او قبل و فرائی الله عند میں نے بر دار بیشک المام نی الله عند میں اسے منسرت ابو برکی بن ابوقی فرنی الله عند میں نے بر دار بیشک المام اسکو حاکم ابوالحن علی بن المنظر و السلام اسکو حاکم ابوالحن علی بن

الحديث التأسع والعشرون بعد المائتين: عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا لا تخذت ابابكر خليلا ولكن اخى وصاحبى وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا اخرجه مسلم ميث 229 مضرت ابن معود إلى التفاري التالي المادي آب عيد اللام في مايا" الريس كى كو

بدیث 229 د حضرت این معود بین تنه این کانتهای سے راوی آپ علیداسلام سے قرمایا ۱ کریس می تو اپناللیل بنا تا تو حضرت ابو بکررخی الله عنه کو بنا تا لیکن وه میری دینی مجاتی اور میرے ساتھی میں \_اور

تحقیق الله تعالی نے تہبارے صاحب (حضرت محدثاتیٰ ایک اپنا خلیل بنایا ہے۔اسکو امام سلم نے رویات بحیا ہے۔ (صحیح مسلم: ۲۳۸۳)

ريات الماليث الثلاثون بعد المائتين : عن ابن مسعود مرفوعاً بمثله خرجه ابو

حاتم

ر الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية معديث 230 ما الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية معديث 230 ما المحالي المحالية المحالية

الحديث الحادي والثلاثون بعد المائتين : عن ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لا تخذات ابابكر خليلا ولكن اخى وصاحبي خرجه البخاري -

مدیث 231\_امام بخاری ،حضرت ابن عباس رفانین سے راوی کدرمول الله کانیائی نے فرمایا اگریں تھی کو اپنا خلیل بنا تا تو حضرت ابو بکر کو بنا تا لیکن وہ میرے دینی مجائی اور ساتھی ہیں۔(سمج بخاری:۳۴۵۲)

الحديث الثانى والثلاثون بعد المائتين : عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها مرفوعاً بنحوه ولفظه في آخره ولو كنت متخذا من امتى خليلا لاتخذاته خليلا ولكن اخوة الاسلام افضل خرجه البخاري -

حدیث 232 مائی کی مثل امام بخاری دحمد الله نے صفرت ابن عباس رضی الله عنه سے ایک الدا روایت کی ہے ۔ اس کے آخر میس یہ لفظ میں ر سکین اسلامی مجائی چارہ افضل ہے۔ (گج بخاری:۳4۵۷)

الحديث الثالث والثلاثون بعد المائتين : عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما مرفوعاً بنحوه وفي آخرُه ولكن خلة الاسلام افضل بدل اخوة الاسلام خرجه البخاري ايضاً-

عدیث 233 مضرت ابن عباس رضی الله عند سے اس کی مثل ایک اور روایت ہے انگیل اسال بھائی چارو کی جگداسلامی دوئتی کے لفظ بڑل ۔ اس کو بھی امام بخاری رحمته اللہ نے روایت کیا ہے ۔ (سمج سنا سی مدهد و بدی

بخاری:۸۳۸)

اللرية المحدية في هيئة القلع بالانسلية ﴿ 361

الديث الرابع والثلاثون بعد المائتين : عن جبير بن نفير ان ابوابا كانت منتحة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بها فسدت غير باب اب بارفقالوا اسد ابوابنا وترك باب خليله فقال لو كان لي منكم خليل كان هو طبلي ولكني خليل الله فهل انتم تأركوا لي صاحبي فقد راساني بنفسه و ماله وقال لي صدق و قلتم كذب خرجه صاحب فضائل ابي بكر رضى الله تعالى

الأماب قفائل الوبكر في دوايت كيا بـ (الثريعة الآجرى: ١٢٩٣ ، باب وكرموا ما قالي بكر) للديث الخامس والشلاثون بعد المائتين : عن ابي سعيدن الخدرى دضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان امن الناس على في عميته ومأله ابو بكر ولو كنت متخذا خليلا لا تخذت اباً بكر خليلا ولكن انوقالا سلام لابقين في المسجد خوخة الاخوخة ابي بكر دضى الله تعالى عنه

الوجة البخاري -

مایت 235 حضرت الومعید خدری رضی الله عندے روایت ہے کہ حضور علیدالسلام نے فر مایا لوگؤل

کی اظریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافضلیة کی کافستان الو بکر کا ہے۔ اور اگریش کئی کو اپنائیل میں مال اور ساتھ کے حوالے سے تجو پر سب سے زیاد واحمان الو بکر کا ہے۔ اور اگریش کئی کو اپنائیل بناتا تو حضرت الو بکر کو بناتا لیکن اسلام کا بھائی جارہ ہے۔ اور یس محدیس سواحضرت الو بکر کئی کا بناتا تو حضرت الو بکر کئی کا منات کو بناتا کو عند۔ اس کو امام بخاری رحمتہ الله نے روایت کیا ہے۔ (انگل منازی جماری جمع)

الحديث السادس والثلاثون بعد المائتين : عن ابي سعيد مرفوعاً بمثله خرم مسلم -

مدیث236 \_ای کی مثل امام ملم نے (صحیح ملم: ۲۳۸۲)

الحديث السابع والثلاثون بعد المأئتين : عن افي سعيد مرفوعاً بمثله فره احمد.

مدیث \_237\_ای کی مثل امام احمد نے (مندامام احمد: ۱۵۰،ج ۳ ص ۱۸)

الحديث الشأمن والثلاثون بعد المائتين : عن ابي سعيد مرفوعاً بمثله مُره الترمذي-

مدیث ۔238 ۔ ای کی شل امام زمذی نے (منن زمذی: ۳۹۹۰)

الحديث التاسع والثلاثون بعد المائتين: عن ابى سعيد مرفوعاً بمثلة عوماً المعديدة البوحات واورد هذه الاحاديث الاثنى عشر الطبرى في الرياض النضرة عديث \_ 239 \_ اى كي مثل امام الوعاتم في حضرت الوسعيد رضى الدعند مرفوعاً روايت فاعد الناعد عديث لا وامام طبرى رتمته الله في رياض النفرة من ذكر كياب ( من النام على النام والنام المرى رتمته الله في رياض النفرة من ذكر كياب ( من النام على النام النام والنام النام الله النام النام النام والنام النام النام والنام والنام النام والنام وال

الحديث الاربعون بعد المائتين: عن ابن الزبير مرفوعاً بنعوة - مديث 240 مرفوعاً بنعوة - مديث ضرت ابن زبير (الرياض النظرة ج اص ٥٩)

# العريقة المحدية في حقيقة الله بالافعلية كالمالية المحديثة الله بين المحلية المحديثة المحديثة في المحديثة المحدي

الحديث الحادي والاربعون بعد المائتين : عن البراء مرفوعاً بتحولا-ميث 241 ـ اى كى شل ضرت براء ـ (الرياض النفرة ص ١٢٩)

الحديث الشائى والاربعون بعد المائتين: عن كعب بن مالك مرفوعاً بنحوة -ميث 242 ـ اى كى شل حفرت كعب بن ما لك \_ (الرياض النفرة ص ١٢٩)

الحديث الثالث والاربعون بعد ألمانتين : عن جابر بن عبد الله مرفوعاً بنحوة

مديث 243 راى كي مثل حضرت جابر \_(الرياض النصرية على ٢٢٠)

الحديث الرابع والاربعون بعد المأثتين: عن ابي واقد الليثي مرفوعاً بنعولا-ميث 244 ـ اى كي شل صرت ابو واقد ليثي \_ (معرفة السحاب ٢٣ ص ٢٧)

الحديث الخامس والاربعون بعد المائتين: عن ابي هريرة مرفوعاً بنحولا - ميث 245\_اى كمثل صرت الومريدو (معجم الكبير ج19 ص ٣٣٣، رقم: ١٠٣٢)

الحديث السادس والاربعون بعد المائتين: عن ابن عمر مرفوعاً بنحولا-ميث 246 ـ اى كى شل صرت ابن عمر ـ (موظاء: ٩٣٣ باب ففائل اسحاب المايية)

الحديث السابع والاربعون بعد المائتين : عن ابن عمر ايضاً مرفوعاً بنحوه وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤذوني في صاحبي ولولا ان الله عماه صاحباً لا تخذاته خليلا ولكن اخوة الإسلام اخرجه ابن عدى -

# الرية الحدية في هية العلم بالأفعلية كالمالية المحديد في هية العلم بالأفعلية كالمالية المحديد في الم

ابن عدى في روايت كياب\_ (الكاس ابن عدى ج م ص ٢٧٨)

الحدايث الشامن والاربعون بعد المائتين: عن عائشة مرقوعاً بنحوه -مديث 248 ـ اى كى شل بيده عائش في في المرق عاروايت بـ (العجم الاوسو: ٢٠٥٥)

الحديث التأسع والاربعون بعد المائتين: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم واصابه غدير فقال يسبح كل رجل منهم الى صاحبه حتى بق رسول الله صلى الله عليه وسلم وابوبكر رضى الله تعالى عنه فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم و ابوبكر رضى الله تعالى عنه فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابى بكر حتى اعتنقه و قال لو كنت متخذا حتى الله الله لا تخذت ابا بكر خليلا ولكنه صاحبى اخرجه الطبراني في الكبير -

مدیث 249 ۔ امام طبرانی رحمته اللہ نے کمیر' میں حضرت ابن عباس رخی اللہ عند سے روایت کیا۔ کدرسول اللہ کا فیائی اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنصب ایک تالاب میں نبیار ہے تھے ( حضرت اللہ

عباس نے فرمایاان میں سے ہر شخص اپنے ساتھی کی طرف تیر کرجانے لگ فرمایا کہ ہر شخص تیر ترک

ا ہے دوست کے پاس پہنچ گیا یہا نگ کد صرف حضور علیہ السلام اور حضرت ابو بحر رضی اللہ عند فاع گا

ر ول الله وَاللَّهِ عَيْرَ كَرْضِرت الوجرُونِي الله عند كياس بينج محقر بها شك كدانيس مظر الااور فراما

ا گریس الله تعالیٰ کی طرف رخصت ہونے تک بھی کو اپنائلیل بنا تا تو حضرت ابو بحرکو بنا تا کیکن میرے ساحب بیں ۔(المجم الجیمر: ۳۲۴ ۱۹۹۱ج ۱۱ ص ۳۸۸)

الحديث الخمسون بعد المائتين : عن ابن عباس مرفوعاً بنحود خرجه ابر شاهين في السنة

مدیث250 \_ای کی مثل این شامین نے 'السنة' بیس حضرت این عباس رضی الله عند سے مرفو مأروایت کی ہے ۔ (السنة ابن الی عاصم: ۱۰۲۷)

الرية المرية في هية الله بالانسلية كالمالية المرية الله يتال هية الله بالانسلية كالمالية المرية الله بالانسلية المرية الله بالانسلية المرية الله بالانسلية المرية الله بالانسلية المرية المرية

الحديث الحادي والخمسون بعد المائتين : عن ابني ابي مليكة مرسلا مرفوعاً مثله اخرجه ابو القاسم البغوي-

لارمدیث 251 \_ای کی مثل ابوالقاسم بغوی نے ابن ابی ملیکہ سے مرسلا مرفو ماروایت کیا ہے \_( اُسنن اگیری:۱۳۴۸، انجم انجبیرج ۱۸ ص ۳۷۷، رقم: ۳۹)

الحديث الثانى والخمسون بعد المائتين : عن ابن ابى مليكة مرفوعاً مرسلا ممثله اخرجه ابن عساكر و اورد هذه الاحاديث الثلاثة عشر الحافظ السيوطي في تاريخ الخلفاء له-

مدیث 252مای کی مثل این عما کرنے این الی ملیکہ سے مرسلا مرفوعاً روایت کی ہے۔ اور ان تیرہ 13 امادیث کو حافظ سیوفی رحمتہ اللہ نے تاریخ الخلفاء میں ذکر کیا ہے۔ (تاریخ دمثق ج سس می ۲۰ ناریخ الخلفاء س ۵۲)

> الحديث الثالث والخمسون بعد المائتين: عن حُديفة مرفوعاً بمثله -ميث 253 صرت مديد سے كي شل ( \_ \_ \_ )

الحديث الرابع والخمسون بعد المائتين : عن معاوية بن ابي سفيان مرفوعاً مثله واوردهما ابن حجر المكي في الصواعق المحرقة -

مدٹ 254 صفرت معاویہ بن ابوسفیان W سے مرفوعاً مردی بیں ان دونوں روایتوں کو ابن جمرمکی انسان نے 'صواق محرقہ'' میں ذکر کہاہے۔(السواعق المحرقة ص ۵۵۔ ۲۱۱)

الحديث الخامس والخبسون بعد المائتين : عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها ان دسول الله صلى الله عليه وسلم كرج في مرضه الذي مات عاصبا واسه فعلس على المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال انه ليس من الناس احد اس على بنفسه و ماله من ابي بكر ابن ابي تحافة رضى الله تعالى عنه ولو كنت

الغريقة الحدية في حقيقة القطع بالافضلية

متخذا خليلا لاتخذات ابا بكر خليلا لكنه خلة الاسلام سدوا عني كل خوخة في المسجد غير خوخة ابى بكر رضى الله تعالىٰ عنه خرجه البخاري -

وی انهستجان عیبر محوصه ای بستو رصی امله معانی عصب معرجه انبیعت رق مدیث 255 \_ امام بخاری دهمتدانند حضرت این عباس فی الله عند سے راوی گدرمول الله تاثیق آفری

عالت مرض میں اپنے سر پررومال باندھے ہوئے تشریف لائے منبر پرجلوہ گرہوئے۔اللہ تعالیٰ کی عمد و ثناء کی پیمر فرمایا''لوگوں تم میں سے کوئی مجھی ایسا نہیں جس نے اپنی جان و مال سے ذریعے اوبل

بن ابی قحافہ سے بڑھ کر مجھ پر احمال تھیا ہو۔ اگر میں کسی کو اپنانٹیل بنا تا تو ابو بخر کو بنا تا لیکن اسلام کی دوستی ہے مسجد میں کھلی ہوئی پیکھڑ کی بند کر دوموا حضرت ابو بخر کی کھڑ کی کے ۔ (تسجیح بخاری: ۳۶۷)

الحديث السأدس والخمسون بعد المأثنين : عن ابن عبأس رضى الله تعالم عنهما مرفوعاً بمثله وبنحوه خرجه احمد-

مدیث 256 امام احمد نے ای کی شل ر (مندامام احمد: ۲۳۳۲)

الحديث السابع والخمسون بعد المائتين : عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها مر فوعاً خرجه ابو حاتم -

مدیث به 257 مام ابوعاتم دحمته الله نے حضرت ابن عباس رضی الله عندے مرفوعاً دوایت کی ہے۔ مسجع ابن حبان : ۲۸۶۰)

الحديث الثامن والخمسون بعد المائتين: عن ابى سعيد رضى الله تعالى عا قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من ججة الوداع على المنط فقال ان عبد خيرة الله عز وجل بين ان يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وغرد والخلد فيها ثمر الجنة وبين ما عنده والجنة فاختار ما عند الله والجنة فبكى ا بكر رضى الله تعالى عنه وقال فديناك بأبائنا و امهاتنا فكان رسول الله ط الله عليه وسلم هو المخير ولكن يضجعنا وكأن ابو بكر رضى الله تعالى عد

الرية الحدية في هيمة القطع بالافضلية علمنا بالامورة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امن الناس على في عمته وماله ابو بكر رضي الله تعالى عنه ولو كنت متخذا خليلا لاتخذات ابأ بكرولكن اخوة الاسلام ثيم قال لاتبقين في المسجد خوخة الاخوخة الي بكر تعلمنا انه مستخلفه خرجه الحافظ ابو القاسم الممشقي وقال صحيح المتن غربب الاستادوسياتي اسانيد أنحوهذا الحديث عن البخاري وغيره مكررة -ریٹ 258 حضرت ابوسعید خدری رضی الشاعنہ سے روایت ہے کہ رسول الله تاکیلیائی حجمت الو داع سے الے کے بعد منبر پرجلوہ افروز ہوئے اور فرمایا۔ بیٹک ایک بندے کو اللہ عروبل نے دو ہاتوں کا المارويا بكى يدكه الله تعالى اس اس كى جابت كے مطابق اس دنيا كى زينت وقعمت اور يهال كى اول قرین زندگی عطا کرے پھر جنت دے دے اور دوسری پیاکہ جنت اور جواللہ کے پاس ہے وہ الاعتداد برئے اور عرض کی آتا ہمارے مال باپ آپ پر قربان ہوں \_( راوی نے کہا ) و واعتبار والا یں فود ربول اللہ کا تیجائے تھے ۔اور حضرت ابو بحررضی اللہ عندسب سے زیاد ہ معاملات کو جائے والے تے اور بول اللہ کا تُقَافِر نے فرمایا ''لوگول میں سے محبت و مال کے توالے سے جھے پرسب سے زیاد و احمان ابو بکر کا ہے اور اگر میں تھی تو اپناخلیل بنا تا تو ابو بکر کو بنا تالیکن اسلام کا بھائی چارہ سے پھر فر مایا مجدیل مواحشرت ابو بکر کے کسی کا دروازہ باقی مذر کھا جائے تو ہم نے جان لیا کہ حضور علیہ السلام ان کو البي البينة بنائي والمع يمل من المسالة المسالة المسالة المسالة

ال والقالم وتقى فروايت كيا و وفر مايا الى مديث كالتن تحي اور ضرغ يب ب راس طرح الديث كالتن تحيي اور ضرع بخارى ب السطر المديث كي الديث كي الديث كي المرب بخارى به سعى المائتين عن الى المعلى ذيب بن لوازف النسادى دخى الله تعالى عنه ان دسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من

## الطريقة المدية في هيقة العلم بالافضلية ﴿ اللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا الللَّهِ اللللللَّمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

امن الناس على وساق الحديث نحو حديث ابي سعيد وقال بعد قوله لاتخلت ا بكر ولكن ود واخاء ايمان مرتين او ثلاثاً و ان صاحبكم خليل الله خرج الترمذي ـ

المتوصلی-حدیث 259 حضرت الوالمعلی زید بن لواز ف انساری رضی الله عندے دوایت ہے کہ رسول الڈائیا نے فرمایا یہ بیٹک مجھ پرلوگول میں سب سے زیاد واحمان اس کے بعد مش سالین مدیث ہے اور کیے کے فرمان میں الو بحرکونلیل بنانا کے بعد لیکن ایمان کی مجت اور بھائی جارہ ہے بید دویا تین مرتباؤ ملا اروفر مایا بلاشر تمحارے صاحب ٹائیڈیڈ اللہ کے فلیل میں ۔اس توامام ترمذی نے روایت کیا ہے۔لا تھ ترمذی : ۳۸۵۹)

الحديث الستون بعد المائتين: عن ابي المعلى مرفوعاً بمثله خرجه الحافظ الدمشقى وقال صحيح المتن حسن بالاستاد -

مدیث 260 ای کی مثل انہیں او المعلی سے حافظ دمثقی رحمتداللہ نے مرفو عاروایت کی اور فرملالا مدیث کامتن سیحیج اور سند حن ہے۔ (المعجم النجیرج ۳۳ ص ۳۲۸، رقم : ۸۲۵)

الحديث الحادى والستون بعد المائتين: عن انس رضى الله تعالى عنه قال فا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من امن الناس علينا في نفسه و ذات به ابو بكر رضى الله تعالى عنه ولو كنت متخذا خليلا لا تخذاته ولكن الم الاسلام سدوا كل خوخة في القبلة الاخوخة ابى يكر رضى الله تعالى خرجه صاحب فضائل ابى بكر رضى الله تعالى عنه و اورد هذه الاحاد خرجه صاحب فضائل ابى بكر رضى الله تعالى عنه و اورد هذه الاحاد السبعة الطبرى في الرياض النضرة وقال وبه دلالة احاديث الخلة على الافضلية انه لم يعدل عنه بالخلة الا الى الله تعالى ولم يؤصل احد المخلوقين غيرة و ان صح حديث ابى رضى الله تعالى عنه في اتخاذه صلى المخلوقين غيرة و ان صح حديث ابى رضى الله تعالى عنه في اتخاذه صلى المخلوقين غيرة و ان صح حديث ابى رضى الله تعالى عنه في اتخاذه صلى المخلوقين غيرة و ان صح حديث ابى رضى الله تعالى عنه في اتخاذه صلى الله تعالى عنه في اتخاذه صلى المخلوقين غيرة و ان صح

الطريقة المحدية في هيئة القطع بالافعلية كالمساكل ( 369 كالمساكل وضي الله تعالى عنه خليلا فاعظم به انتهى عبارة الطبري

في الرياض المذكور -

ے ہم پر سب سے زیاد واحمان جان ومال کے توالے سے ابو بحر کا ہے اورا گرمیں تھی کو اپنا خلیل بنا تا آابو برگؤ بناتا کمیکن اخوت اسلامی ہے مسجد کی جانب قبلہ میں لگلی ہوئی ہر کھڑ کی بند کر دوسوا حضرت اویکر کی گھڑگی کے رضی اللہ عندراس کو ساحب فضائل ابی بحر نے روایت کیا ہے اور ان ساتوں روا یول کومحب طبری نے ریاض النصر و میں بیان کیااور فرمایا کداحادیث خلت ( جن میں خلیل کاؤ کر ب) كى اصليك پر دلالت يول بى كەخسورىلىدالىلام نے سارى خلق خدا كوچسور كرصرف الله كانليل اونابلان فرمایا (ا گرمخلوق میں کسی کونلیل بناتے تو و وابو بخر ہوتے ) اورا گرحضرت الی کی و و مدیث سیجیج ہوجی میں آپ کے ملیل ہونے کا ذکر ہے ہوز بہت بڑی بات ہے۔ (الریاض النظر ہوں ۵۸) الحديث الشاني والستون بعد المائتين : عن ابن عمر قال جاء ني رجل في خلافة عمان رضى الله تعالى عنه فاذا هو يأمر في ان اعتب على عمان فلما قضى كلامه قلت له انأكنا نقول و رسول الله صلى الله عليه وسلم حي افضل امة محمد صلى الله عليه وسلم بعدة ابو بكر وعمر ثم عنمان و انا والله ما نعلم ان عنمان قتل نفسأ بغير حتى ولا جاء من الكبائر شيئا ولكنه هذا المأل ان اعطاكموه رضيتم و ان اعطاه قربته سخطتم افتريدون ان ..... كفارس والروم لا يتركون لهم اميرا الاقتلوة ففاضت عيناه بأربعة من الدمع ثم قال اللهم لا تردذالك خرجه الحافظ الدمشقى واوردة الطبرى في الرياض النضرة

و و دان کا حوجہ ہے ہے۔ این عمر رضی اللہ عنہ نے فر ما یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ز مانہ خلافت میں مدیث 262 ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فر ما یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پرعتاب کروں ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھے حکم دیسے لگا کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پرعتاب کروں

الحديث الثالث والستون بعد المائتين: عن ابن عباس رضى الله تعاليٰ عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احداعظم عندى يدا من الي بكر اسانى بنفسه و ماله وانكحنى ابنته خرجه صاحب فضائل ابى بكر رضى الله تعالىٰ عنه و اوردة الطبرى فى الرياض النضرة ايضاً-

الحديث الرابع والستون بعد المائتين: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نعد عندى اعظم يدا من البائر واسأنى بنفسه و ماله وانكحنى ابنته اخرجه ابن عساكر و اورده السيوطي في تاريخ الخلفاء له-

الفريقة المحدية في هيئة القلع بالافعلية كالمسالية على الفعلية القلع بالافعلية المحديدة في هيئة القلع بالافعلية المدينة في المدينة ف

الحديث الخامس والستون بعد المائتين: عن ابن عباس دضى الله تعالى عنهما مرفوعاً بمثله اخرجه الطبراني و اور ديما بن حجر في الصواعق المحرقة -ميث 265 \_ اى كيشل امام طبراني نے ضرت ابن عباس مرفوعاً روايت كي ب اوراك اك و ان جرنے سوائق عرق ميں ذكر كيا بر (الجم الجبير: ٢١٣)

الديث السادس والستون بعد المائتين : عن سهل دضى الله تعالى عنه قال قال دسول الله صلى الله عليه وسلم ان امن الناس على في صحبته و ذات يده ابو بكر الصديق دضى الله تعالى عنه فحيه و شكرة و حفظة واجب على امتى عرجه الخطيب في تأريخه-

ریت 266 حضرت محل رضی الله عندے روایت ہے کدرمول اللہ کا تیا تھے نے فرمایا" لوگوں میں سے معجب و مال میں مجھے پرسب سے زیاد واحمان ابو بکر کا ہے تو ان کی مجبت ان کا شکر اور ان کی حفاظت میرے ہر اُم تی پر لازم ہے رضی الله عند ای کو خطیب نے اپنی تاریخ میں روایت کیا ہے۔ ( تاریخ بیس روایت کیا ہے۔ ( تاریخ بیس روایت کیا ہے۔ ( تاریخ بیس کے اپنی تاریخ میں روایت کیا ہے۔ ( تاریخ بیس کے اپنی تاریخ میں روایت کیا ہے۔ ( تاریخ بیس کے اپنی تاریخ میں روایت کیا ہے۔ ( تاریخ بیس کے اپنی تاریخ میں کا درقم: ۲۳۵۲)

الحديث السابع والستون بعد الهائتين: عن سهل رضى الله تعالىٰ عنه مرفوعاً مثله خرجه صاحب فضائل الصديق -

میں ہو ہے ہے۔ جب میں مسامیدی ہے۔ مدیثہ 267۔ ای کی مثل صاحب فضائل السدیات نے صفرت محل رضی اللہ عند سے روایت کی قور میں میں قور میں میں قور میں میں اللہ میں اللہ عند سے روایت کی

ب (الافرادللدارهنی ج س ۹۸،رقم: ۳۱۳۳)

الحديث الشامن والستون بعد المائتين : عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط ما نفعني مأل ابي

الرية المدية في هيمة الله بالانسلية كالمالية المدية في هيمة الله بالانسلية المرية المدية في هيمة الله بالانسلية بكر رضى الله تعالى عنه فبكي ابو بكر رضي الله تعالى عنه وقال ما انا و مالي الالكخرجه احمد-مدیث 268\_امام احمد حضرت ابوهریره رخی الله عندے داوی کدرمول الله نے فرمایا "جوفع کے ابو بکر کے مال نے دیاد وکھی مال نے مدویا تو حضرت ابو بکرنے رو کرعرض کی آتا! میں بھی اور میرا مال بھی سب آپ ہی کا ہے رضی اللہ عند۔ (مندامام احمد: ۲۳۹) الحديث التأسع والستون بعد المائتين : عن اني هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله خرجه ابوحاته 269 حضرت ابوہریرہ سے ابوعاتم نے ای کی مثل مدیث ۔ (محیح ابن حبان: ۹۸۵۸) الحديث السبعون بعد المائتين : عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوء بمثله خرجه ابن مأجة مدیث \_270\_ای کی مثل امام این ماجہ نے \_(سنن ابن ماجہ: ۹۴، اساد و سخیج) الحديث الحادي والسبعون بعد المائتين : مرفوعاً بمثله خرجه الحافظ الدمشقي في الموافقات-

مدیث ہے گئی ہے۔ مدیث ہے 271 ۔ اسی کی مثل عاظ و مثقی نے موافقات میں مرفوعاً روایت کی ہے۔(معجم الله الاعرانی: ۵۰۳)

373 کے الطریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافعدیة کرے بڑھ کر مجھے نفع دینے والا نہیں اور فر مایا کہ فرمایے سے کسی مرد کا مال ، مال ابی بخرے بڑھ کر مجھے نفع دینے والا نہیں اور فر مایا کہ دول اللہ کا تھا جاتے ہے جیرا کر اپنے مال میں فرماتے تھے جیرا کر اپنے مال میں فرماتے تھے جیرا کر اپنے مال میں فرماتے تھے رضی اللہ عندراس کو عبد الرزاق نے اپنی جامع میں دوایت کیا۔

الحديث الشالث والسبعون بعد الهائتين: عن ابن المسيب رضى الله تعالى عنه مر فوعاً بمثله خرجه صاحب الفضائل وكلا الحديثين مرسل-مديث 273راى كى شل ضرت ابن ميب رضى الدعند سام الفضائل في روايت كى باور يدونول مديش مرسل بن \_( بامع معمر بن راشد : ٢٠٣٩)

الحديث الرابع والسبعون بعد المائتين : عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لاحد عندنا يد الا وقد كفيناه ما خلا ابي بكر رضى الله تعالى عنه فان له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة خرجه الترمذي وقال حسن غريب-

مدیث 274 حضرت ابوحریر و رضی الله عندسے روایت ہے کدرمول الله کاٹیاؤی نے فر مایا "ہم نے اسپنا و پر کئے گئے ہر شخص کے احمان کابدلہ چکا دیا ہے مواا ابو بکر کے ہم پر جوان کے احمان بیل ان کابدلہ چکا دیا ہے مواا ابو بکر کے ہم پر جوان کے احمان بیل ان کابدلہ بھا دیا ہے اور کہا یہ حدیث کابداللہ بی قیامت کے دن عطافر مائے گا۔ اس کو امام تر مذکی رحمتداللہ نے روایت کیا اور کہا یہ حدیث فریب ہے ۔ (منن تر مذکی : ۳۶۲۱)

الحديث الخامس والسبعون بعد المائتين: عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت لما ماتت خديجة رضى الله تعالى عنها جاءت خولة بنت حكيم امرأة عمان بن مظعون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تزوج فقال ومن قالت ان شئت بكرا و ان شئت شيبا فقال ومن البكر ومن الشيب قالت اما البكر فابنة احب خلق الله اليك

## الرية المدية في هيئة الله بالأنسامية

عائشة بنت ابى بكر دضى الله تعالى عنهما واما الشيب فسوية بنت زمعة قال امنت بك واتبعت ك ثهد ذكرت قصة تزويجهما خرجه ابو الجههد الباهلى عديث 275 ربيده عائش مديقة في شخائ في ماياجب بيده فديجه في التقال بواتو ضرت عثال عديث 275 ربيده عائش مديقة في شخائ في ماين م غول في المائه عند في الميه خول بنت محيم حفور عليه السلام في بارگاه يس عاضر بويس اورع في في كيا آپ اب تكاح دفر مايس كي حضور عليه السلام في مايل گويس عاضر بويس اورع في في ايس تولي اب توفل و دفر مايا كره و يا يس تولي اوري في المراق بي المراق بي المراق بي محافر مايا كره و وي بوايس تولي با مراق وي بوايس تولي با كره و وي بوايس تولي با كره و وي بوايس تولي با كره و وي بوايس تولي بيروي با في بيروي بي بيرا اب دونول كوناس كا واقعه بيان كياراس كو ابو جم باهل في دوايت كيا به ( في بيروي با كيار ) هو المجم باهل في دوايت كيا به ( في الكير : ۵ الاعاد والتالى : ۲۰۱۱)

الحديث السادس والسبعون بعد المائتين : عن عائشة رضى الله تعالى عنها مرفوعاً بمثله خرجه صاحب الفضائل -

مدیث 276 ـ ای کیمشل صاحب الفضائل نے سیدہ عائشہ W سے مرفو مأروایت کی ہے ۔ (متدرک عالمہ: ۲۷۰)

الحديث السابع والسبعون بعد المائتين : عن انس رضى الله تعالى عنه م النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ارحم امتى بأمتى ابو بكر خرجه عبد الرزال

حدیث 277 مضرت انس رضی الله عند نبی علیه الصلوّة والسلام سے راوی آپ نے فر مایامیری امت پس میری امت پرسب سے زیادہ وہ مہر بالن الویکر بی اس کو عبدالرزاق نے روایت کیاہے. (مصنف عبدالرزاق:۲۰۳۸)

الحديث الثامن والسبعون بعد المائتين : عن انس رضى الله تعالى عنه

## العريقة المحدية في حقيقة القلم بالافعلية كالمالية المحديثة في المعلقة المعلمية المعل

مرفوعاً بمثله خرجه البغوى في المصابيح في الحبان و اورد هذا الاحاديث الثلاثة عشر الطبري في الرياض النضر 8-

ه یث 278 \_اسی کی شل بغوی نے مصابیح فی الحیان میں حضرت انس سے مرفو مأروایت کی ہے اور ان تیر وامادیث کو طبری نیریاض النفر ہیں ذکر کیا ہے ۔ (الریاض النضر ہیں ا& ذکر ماجاء فی اخبار مختاج )

الحديث التأسع والسبعون بعد المائتين : عن انس رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارحم امتى بأمتى ابو بكر رضى الله تعالى عنه اخرجه مسلم -

مدیث 279 ۔ امام مسلم رحمتہ اللہ حضرت انس رضی اللہ عند سے راوی کدرسول اللہ تا تُؤَیِّنا نے فرمایا "میری امت میں سے میری امت پر سب سے زیاد و مہر بان ابو بحرین ۔ رضی اللہ عند (مصنف ابن الی تابیة : ۳۱۹۳۱)

الحديث النمانون بعد المائتين : عن انس رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه الترمذي-

مدیث280 حضرت انس سے امام زمذی نے ای کی مثل راسنن زمذی: ۳۷۹۰)

الحديث الحادى والنمانون بعد المائتين : عن انس رضى الله تعالى عنه مرفوعاً مثله اخرجه النسائي-

ريث281\_امام نمائي نے ای کی شل \_(سنن نمائي:٨١٨٥)

الحديث الثانى والثمانون بعد المائتين : عن انس رضى الله تعالىٰ عنه مرفوعاً مثله اخرجه ابن ماجة -

مدیث282\_امام این ماجدنے ای کی مثل \_(سنن این ماجه: ۵۴ افضائل زیدین ثابت)

الريقة الحدية في هميقة القلع بالافتعلية كالمالية المحالية المحالية

الحديث الثالث والثمانون بعد المائتين: عن انس رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه الحاكم -

مدیث 283\_امام ما کم نے ای کی مثل (متدرک ما کم: ۵۲۸۳)

الحديث الرابع والثمَّانون بعد المائتين: عن انس رضى الله تعالىٰ عنه مرفوعاً بمثله اخرجه البيهقي-

پمثله اخرجه البیه هی -مدیث 284 \_امام نیم تی نے ای کی مثل \_ (معرفة منن والآثارج ۹ ص ۱۰۵، رقم: ۱۲۵۱۵)

الحديث الخامس والثمانون بعد المائنتين : عن انس رضى الله تعالىٰ عنه مرفوعاً بمثله اخرجه احمد-

مديث285\_امام اتمدنياي كيمثل (مندامام احمد: ١٣٩٩٠)

الحديث السادس والثمانون بعد المائتين : عن انس رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله خرجه ابن حبان -

مدیث286\_امام ابن حبان نے ای کی مثل \_(صحیح ابن حبان: ۱۳۱۱)

الحديث السابع والثمانون بعد المائتين : عن انس رضى الله تعالىٰ عنه مرفوءاً ممثله خوجه الطعولة، في الامسطى

بمثله خرجه الطبوانی فی الاوسط-مدیث 287 امام لبرانی نے اوسلامیں ای کی مثل \_(انجم السغیر:۵۵۲)

الحديث الشامن والثمانون بعد المائتين : عن انس رضى الله تعالى عنه مرفوعاً مشاملة معالم ماك

بمثله اخرجه ابن عساكو -مديث288\_ابن عماكرنے اى كى شل \_(تاریخ وشق ج19س ٣١٠)

الحديث التأسع والثمانون بعد المائتين : عن انس رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله خرجه العقيلي -

ر الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية من 177 الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية من 1877 المنظمة على المنظمة المنظم

الحديث التسعون بعد المائتين: عن انس رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بنحوه بلفظ ازء ف مكان ارحمهم اخرجه ابو يعلى و اورد هذه الاحاديث الاثنى عشر ابن الحجر المكى في الصواعق المحرقة -

مدیث 290 یائی کی مثل ابو یعلی نے بھی حضرت انس رضی الله عندے مرفو عاروایت کی ہے اس بیس اله کی بگدار موت ہے (معنی و ہی ہے ) ان باروسدیثوش کو ابن جم مکی رحمت اللہ نے 'صواعق فرقہ'' میس اکریا ہے ۔ (الصواعق المحرفة ص ۲۰۲۴،الفصل ثانی فی ذکر فضائل ابی بحر)

## الفريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعامية

مدیث 292 حضرت ابوسعید سے امام ملم نے ای کی شل را سحیح ملم: ۲۳۸۲)

الحديث الثالث والتسعون بعد المائتين : عن ابي سعيد رضى الله تعالىٰ عا مرفوعاً بمثله خرجه احمد-

مدیث293\_\_امام احمد نے ای کی شل \_(مندامام احمد: ١١٣٢)

الحديث الرابع والتسعون بعد المأثتين : عن ابي سعيد رضى الله تعالى الله مرفوعاً بمثله خرجه الله تعالى الله مرفوعاً بمثله خرجه ابو حاتم -

مدیث 294\_امام ابوعاتم رضی الله عند نے مرفوعاً روایت کی ہے۔ (منحیح ابن حبان: ۹۵۹۳)

الحديث الخامس والتسعون بعد المائتين: عن ابي سعيد رضى الله تعالى عا بنحوة ولفظه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى مرجعه من الفقال ان عبدا ثم ذكر معناة و قال و كأن ابو بكر اعلمنا بالامور خرجه الحافظ

مدیث 295 \_ ای کی شل عافظ دختی رتمته الله نے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے ردایت ہے ۔ اس میں یہ ہے کہ جحنة الو داع سے لوٹ کرحضور علیه السلام نے یہ فر مایا مزیداس میں یہ جی سا حضرت ابو بکر رضی الله عند ہم میں سے معاملات کو زیادہ جاننے والے تھے۔ (الریاض الملا ص ۵۹)

الحديث السادس والتسعون بعد المائتين: عن ابى المعلى ان رسول الله ما الله عليه وسلم خطب فقال ان رجلا خيرة ربه بين ان يعيش في الدنياء شاء و يأكل من الدنيا ما شاء ان يأكل و بين لقاء ربه فاختار لقاء ربه فأ فبكى ابو بكر رضى الله تعالى عنه فقال اصاب النبى صلى الله عليه وسلورضى عنهم الا تعجبون من هذا الشيخ اذ ذكر رسول الله صلى الله على الله عا

الريقة الحدية في هيقة القلع بالافضلية كالمالية المحديدة في هيقة القلع بالافضلية

وسلم رجلا صالحا خيره ربه بين الدنيا ولقاء ربه فاختار لقاء ربه قال فكان اوبكر اعلمهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر رضى الله تعالىٰ عنه بل نفديك بأبائنا و اموالنا خرجه الترمذى و اور دهذه الاحاديث الستة الطبرى في الرياض النضرة -

الحديث السابع والتسعون بعد المائتين: عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت كأنى اعطيت عشا مملوا لبنا فغربت منه حتى ابتلئت فرأيتهم تجرى في عروقي بين الجلد واللحم ففضلت منها فضلة فاعطيتها ابا بكر قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا علم اعطاكه الله تعالى حتى اذا ابتلئت فضلت فضلة فاعطيتها ابا بكر رضى الله تعالى عنه فقال صلى الله عليه وسلم قد اصبتم خرجه ابو حاتم و اوردة

الفريقة المدية في حقيقة القطع بالافعلية كالمالية المحالية الطيري في الرياض النضرة ايضاً ثمر قال وقد جاء في الصحيح مثل هذا لعبر رضي الله تعالى عنه وسياتي بيانه ولعل الرؤيا تعددت في ذالك و على ذالك يحمل فان الحديثين صحيحان وان كأن حديث عمر متفقا عليه انتهى مديث 297 حضرت ابن عمر ضي الله عندے دوايت ہے کدرمول الدکا ثياتي نے فر مايا" ميں نے فال میں دیکھا تو یا کہ مجھے دو دھ کا بھرا ہوا پیالہ بیش کیا تھا ہے میں نے اسے پیا بیبا ننگ میرا پیٹ بولا بھر میں نے دیکھا کدوہ دو دھ میری کھال اور گوشت کے درمیان رگوں میں بل رہاہے اور اس سے یج گیا تھاوہ میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عند کو عطا کر دیا مصابہ نے عرض کی یارسول اللہ! پیلم ہے؛ الله نے آپ کو عطا کیا یہا فنگ کہ آپ میر ہو گئے پھر جو بچاو ہ آپ نے حضرت ابو بحر رضی اللہ عنہ کو ملاؤما دیا تورمول الله تائیل نے فرمایا تم نے فحیک کہا۔ اس کو ابوحاتم نے روایت کیا اور فبری نے ال رياض النضرة مين ذكر كياب بجركها كدمديث تحيح مين اي طرح كي فضليت حضرت ممرضي الدعنسا لئے بھی آئی ہے۔اس کابیان آگے آئے گا۔ ہوسکتا ہے کدیہ خواب متعدد ہوں اوراس بات والی پرال کیا جائے گا کیونکہ حدیثیں دونوں سمجھ میں اگر چہ کہ حضرت عمر کی حدیث متفق علیہ ہے۔ آتی (مجالا

الرينة المدية في هيمة القلم بالافضلية ﴿ ﴿ 381 ات دائل دول کے تو حضرت ابو بحرض اللہ عند نے عرض کی یا رمول اللہ آپ پرمیرے مال باپ آبان کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا توارشاد فرمایا" ابو بکرآپ تو میری امت میں ہے ہے پہلے الن الله وافل وول کے۔ اس کو بغوی نے المصافیح فی الحمان میں روایت کیا ہے۔(المجم

الحديث التأسع والتسعون بعد المأثتين : عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه مرفوعاً يمثله خرجه الملأ في سيرته-

ويث 299 ـ اي كي مثل الملاء نے اپني" سيرت" ميں حضرت الوہر پر ورضي الله عندے روايت كيا ير (الرياض النضر وص ٢٦)

الهيث الموقى للثلاثمائة : عن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه مرفوعاً بمثله مرجه صاحب الفضائل و زاد فيه فضرب على منكبيه و قال اما انك اول من

میت 300 ای کی مثل صاحب الفضائل نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عندے مرفو عاروایت کی ب ان من بيزائد ب دمول الله كالتيام في حضرت ابو بكرصد من رضي الله عند كے محمد هے بر باقتر ركھ كفرمايا او برا آپ توسب سے پہلے داخل جنت ہوں كے \_(الرياض النظر وس ٢٦)

الديث الحادى بعد ثلاثمائة: عن ابى الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول من يرد على يوم القيامة ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه

خوجة الملأفي سيرته-ميث 301 مالملاء ابني "بيرت" مين حضرت ابو درد ارضي الله عند سے راوي كدرمول الله كائيات نے ارہا قامت کے دن جوصا مب سے پہلے مجھ پر پیش کتے جائیں گے و وحضرت ابو بکرسد الی رہنی

لامنة ول كے ۔ (الرياض النضر ة ص ١٤٦)

الريقة المحرية في هيئة القطع بالافتعلية كالمستحدث المحديث الشائى بعد ثلاثمائة : عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كأن يوم القيامة نصب لابواهيم الخليل عليه الصلوة والسلام منبر امام العرش و نصب لى منبر امام العرش و نصب لاب بكر

كرسى فيجلس عليه وينادى مناديالك من صديق بين خليل وحبيب خرجه

البغدادي-

مدیث 302 حضرت معاذبین جبل رضی الله عندے روایت ہے کدرمول الله © نے فرمایا "بید قیامت کادن ہوگا تو عرش کے سامنے ایک مغیر حضرت ابراہیم خلیل الله علیاتیا کے لئے نسب کیا جا۔ گااور ایک میرے لئے نصب کیا جائے گااور حضرت ابو بحرصد این خبی الله عندے لئے ایک گفاللہ جائے گی جس پروو پیٹیس کے توایک ندا کرنے والا ندا کرے گااور کے گااے سننے والے انتیل ا اور حبیب اللہ کے درمیان حضرت صد این کی عظمت شان کی نسبت تیرا کیا خیال ہے او الا مال کا بغدادی ن روایت کیا ہے۔ (تاریخ بغدادج ۲۲ ص ۳۸۹، رقم: ۲۲۲)

الحديث الثالث بعدد ثلاثمائة : عن معاذبن جبل مو فوعاً بنحوة خرجة الملاء مديث 303\_اس كي مثل ملاء نے اپني سرت ميں صرت معاذر في الله عندے مرفوعاً دوايت ا ہے۔(الرياض النظر ۽ ص ٤٢)

الحديث الرابع بعد ثلاثمائة: عن انس بن مالك دضى الله تعالى عنه قال قل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لجبرئيل عليه السلام حين اسرى بالر السماء يا جبرئيل هل على امتى حساب قال كل امتك عليها حساب ما خلا السماء يا جبرئيل هل على امتى حساب قال كل امتك عليها حساب ما خلا المر فاذا كان يوم القيامة قيل له يا ابا بكر ادخل الجنة فيقول ما ادخل في يدخل معى من كان يجبنى فى الدنيا خرجه ابو الحسن العتيقى - مديث محدد الله ين ما لك فى الدنيا عرجه ابو الحسن العتيقى -

383 کی اطریقة المحدیة فی حقیقة العلم بالافتعلیة کی الفریقة المحدیة فی حقیقة العلم بالافتعلیة کی الفریقات برحماب کی باب افلاک معراج کرانی محقی تویس نے جرائیل اکو کہا، اے جرائیل الحیامیری امت برحماب ہا المولان نے جواب دیا مواحضرت ابو بکر کے آپ کی ساری امت برحماب ہے۔ جب قیامت کا الله وقا تو صفرت ابو بکر سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہوجائے تو وہ کیس کے میں اس وقت تک منت میں نہ جاؤل گاجب تک دنیا میں رو کر جھے سے مجت کرنے والے بھی میرے ساتھ خدداخل جنت میں الله کا بنت میں دوایت کیا۔ (الله بیاج مختلی میں میں کے الله کا بواجاع کا بیاج محتلی الله عند داخل جنت میں الله کا بالله عند داخل جنت میں دوایت کیا۔ (الله بیاج مختلی میں میں کے اور الله بیاج مختلی میں میں کیا۔ (الله بیاج مختلی میں میں کیا۔ (الله بیاج مختلی ک

الحديث الخامس بعد ثلاثمائة : عن انس رضى الله تغالى عنه مرفوعاً بمثله عرجه صاحب الديباج-

ریٹ 305۔ ای کی مثل صاحب دیباج نے صرت انس رضی اللہ عندے مرفوعاً روایت کی بے۔(الدیبالمختلی: ۸۲)

الديث السادس بعد ثلاثمائة : عن انس مرفوعاً بمثله خرجه صاحب الفضائل وقال غريب-

ریٹ 306 ای کی مثل ساحب فضائل نے بھی روایت کیا اور اسے غریب کہا۔ (تاریخ بھاد:۳۲۹۸)

الحليث السابع بعد ثلاثمائة: عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لانى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه يا ابا بكر ان الله عز وجل يتجلى للغلائق عامة و يتجلى لك خاصة خرجه الملاء في سيرته -

ریٹ 307 حضرت انس رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ کا تُلَیْنَ آئے صفرت ابو بحر رضی اللہ منے فرمایا "اے ابو بحرا بیٹک اللہ تعالیٰ دیگر مخلوق کے لئے عام تجلی فرمائے گا اور تھارے لئے

ال الأفرمائ كاران وملاء في ابني سرت من روايت كيام \_(الرياض النفرة ص 44) الحديث الشامن بعد ثلاثمائة: عن انس دضي الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله

الطريقة المدية في حقيقة القطع بالافضلية

خرجه صاحب الفضائل وقال هسن-

مدیث 308۔ ای کی مثل ماحب فضائل نے رویات کی اور اے حن تھیا۔ (الریاض النوز ص ۷۷)

الحديث التاسع بعدد ثلاثمائة: عن جابر رضى الله تعالى عنه قال كناعند النه صلى الله عليه وسلم اذ جاء وفد عبد القيس فتكلم بعض القوم وافاؤلاه فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم الى ابى بكر رضى الله تعالى عنه فقال الله بكر اعطاك الله الرضوان الاكبر فقال له بعض القوم يا رسول الله وما الرضوان الاكبر قال يتجلى الله عز وجل يوم القيامة للعباد عامة و يتجل لابى بكر خاصة اخرجه الهلاء في سيرته -

عدیث 309 حضرت جابر رضی الله عندے روایت ہے کہ جب و فدعبد القیس صفور سے پیجی کی بار لاونالہ آ تو ہم بھی بار گاو صطفوی میں حاضر تھے بعض لوگوں نے کچر لغو کلام کیا تو رسول الله میں پیجیج صفرت الوجر الله عند کی طرف متوجہ تو ہے اور فر ما یا!!اہے ابو بحرا الله تعالی نے آپ کو رضوان اکبر (یژکی رضا) الله فر مائی ہے لوگوں نے عرض کی یارسول اللہ بیہ بڑی رضامندی کیا ہے تو حضور سے پیجیجنے فر ما یارو انگرا نہ تعالی دیگر ہندوں کے لئے عام بجلی فر مائے گا و را بو بحر کے لئے خاص بجلی فر مائے گا ۔ رضوان اللہ تعالیٰ دیگر بندوں کے لئے عام بجلی فر مائے گا و را بو بحر کے لئے خاص بجلی فر مائے گا ۔ رضوان اللہ اس کو ملاء نے اپنی میرت میں روایت کیا ہے ۔ (الریاض النظر چس کے)

الحديث العاشر بعد ثلاثمائة: عن جابر مرفوعاً بمثله خرجه صاحب الفضائل وقال غديب -

مدیث 310 مای کی مثل صاحب فضائل نے حضرت جابر رضی الله عند سے روایت کی اور اے زیب کھا۔ (تاریخ بغداد: ۲۰۰۸)

الحديث الحادي عشر بعد ثلاثمائة: عن انس رضي الله تعالى عنه قال لما فرة

## الرية الحدية في هيمة القلع بالافعلية كالمستحديد في هيمة القلع بالافعلية كالمستحديد في هيمة القلع بالافعلية كالمستحدد المستحدد الم

رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغار اخذ ابو بكر بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم و ادبر بزمام الناقة فقال صلى الله عليه وآله وسلم وهب الله لك الرضوان الاكبر قيل وما الرضوان الاكبر فذكر نحو ما تقدم خرجه الملاء

الحديث الثانى عشر بعد ثلاثمائة: عن الزبير بن العوام ان النبى صلى الله عليه وسلم لها خرج يريد الغار اتأة ابو بكر بناقة فقال اركبها يأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قلها ركبها فالتفت الى ابى بكر دضى الله تعالى عنه فقال يأا بأ بكر اعطاك الله الرضوان الاكبر قال يأ رسول الله وما الرضوان الاكبر قال يتجلى الله عز وجل يوم القيامة لعبادة عامة و يتجلى لك خاصة خرجه عامب الفضائل و اورد هذه الاحاديث الخبسة عشر الطبرى في الرياض

یہ یٹ 312 حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عندے روایت ہے کہ جب دیول اللہ © غارے نظے تو حفرت او پکر رضی اللہ عند ایک اونٹن لے کے حاضر ہوئے اور عرض کی یا ربول اللہ اس پر سوار عوبائے ربول اللہ © اس پر سوار ہوئے پھر حضرت صدیق کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے او کہ االلہ آپ تورضوان اکبر عطافر مائے عرض کی آقارضوان اکبر کیا ہے ارشاد فرمایا" محشریس اللہ تعالیٰ

الحديث الثالث عشر بعد ثلاثمائة: عن ابن عمر دضى الله تعالى عنه قال قال دسول الله صلى الله عليه وسلم عرج في الى السماء فما مردت بسماء الا وجدت فيها مكتوبا محمد دسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق من خلفي خرجه صاحب الفضائل-

مدیث 313 حضرت ابن عمرضی الله عندے دوایت ہے کہ حضورعلیدالسلام نے فرمایا مجھے آسما نول کا معراج کرائی گئی تو میں جس آسمان سے بھی گز راوہاں اپنا نام محدرمول الله اور اسپینے بعد ابو برافھا 18 پایا۔اس کوصاحب فضائل نے روایت کیا۔ (فضائل خلفا مراثدین: ۱۴)

الحديث الرابع عشر بعد ثلاثمائة : عن الى الدرداء رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت ليلة امرى في مكتوباً حول العرش في فرائدة خضراء بقلم من نور لا اله الا الله محمد رسول الله ابو بكر الصديق خرجه صاحب الفضائل- .

مدیث 14 3 حضرت ابو دردا مرضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله مطابع بنے خر مایا ش شب معراج عزش کے گر دہزمو تیوں میں تورکے قلم سے لاالہ الااللة محدرسول الله اور ابو بحرصد کی افحالا پایا (صاحب فضائل) ۔ (الدیباج کختلی : ۵)

الحديث الخامس عشر بعد ثلاثمائة: عن عائشة رضى الله تعالىٰ عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لقوم فيهم ابو بكر ان يؤمهم غيرا اخرجه الترمذي وقال غريب -

الفریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافعنایة کی الفریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافعنایة کی در الله منطقة نے فرمایا" جم قوم یس الو بخر مرد الله منطقة نے فرمایا" جم قوم یس الو بخر مرد المورد الله منطقة نیس کدان کی امامت حضرت الو بخر کا کوئی غیر کرے راس کو امام تر مذی نے دوایت کیا اور بخریب کہا۔ (منن ترمذی ۳۹۷۳)

الحديث السادس عشر بعد ثلاثمائة : عن عائشة رضى الله تعالى عنها مرفوعاً ينعوه خرجه صاحب الفضائل -

ریٹ 316 \_ای کی مثل صاحب فضائل نے سیدہ عائشہ سے ۔ (حثیت الامامة وترتیب الخلافة الو نیم: ۴۷)

الحديث السابع عشر بعد ثلاثمائة : عن عائشة رضى الله تعالى عنها مرفوعاً بنعوه خرجه السمر قندى-

میت317 انیس سے مرقندی نے مرفو عاروایت کی ہے۔ (الشریعة لآجری:۱۳۰۱)

الحديثِ الثامن عشر بعد ثلاثمائة : عن عمر رضى الله تعالىٰ عنه قال ما سبقت المابكر رضى الله تعالىٰ عنه الى يرقط الا سبقنى اليه خرجه الخلعي في ضمن حديث طويل اخرجه عبد الرحمن بن الى بكر-

مدیث 318 رحضرت عمرضی الله عند نے فرمایا میں کئی بھی خیر میں حضرت ابو بکر پرسبقت نہ پاسکا و ہال وہ فجہ پر ہرمعا ملے میں سالی رہے ۔اسکوقلعی نے ایک طویل مدیث کے نیمن میں روایت کیا۔اسکو عبدالرمن بن ابو بکر نے روایت کیا۔ (فضائل صحابہ: ۷۰)

الديث التاسع عشر بعد ثلاثمائة: عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال كنت عند النبى صلى الله عليه وسلم و عندة ابو بكر رضى الله تعالى عنه و عليه عباء 3 قدد خللها في صدرة بخلال فنزل عليه جبرئيل عليه السلام فقال يأ هيده ما لى ادى ابا بكر رضى الله تعالى عنه عليه عباء 3 فدخللها في صدرة

الطريقة المحدية في هيئة القطع بالافضلية كالمستحديد في هيئة القطع بالافضلية كالمستحدث المستحدث المستحدث والمستحدث والمستحدث والمستمر والمستحدث وال

عليه السلام ويقول لك قل اراة راض انت عنى فى فقر كهذا اهر سأخط فقال ا ابو بكر اء سخط على ربى اناعن ربى راض اناعن ربى راض اناعن ربى راض خرجه الحافظ ابن عبيد -

مدیث 319 صفرت ابن عمر رضی الله عند نے فر مایا یس حضور مین تا بھی ایک میں ماخر تھا حضرت اورا اسے بہتے ہیں ہے۔ آپ نے بغیر آستین کے چوفہ پہنا ہوا تھا اورائے، پنے مینے پر انکھا کر کے دیا ماتھ جوڑا ہوا تھا۔ دریں اشا حضرت جرئیل حضور عایظ پہلا کی بارگاہ بل مانغر ہوئے اور کہایا تھا الا بات ہے ہیں دیکھتا ہوں کہ او بکر نے چوفہ بہنا ہوا ہے ارشاد فرمایا فتح سے پہلے انہوں نے اپنارا مال جحد پر فرق کر دیا ہے، جرئیل علیہ السلام نے عرف کی اللہ تعالی او بر کو سلام ارشاد فرماتا ہے المال جحد پر فرق کر دیا ہے، جرئیل علیہ السلام نے عرف کی اللہ تعالی او بر کو سلام ارشاد فرماتا ہے افرماتا ہے اے الو برکرتم اپنے اس فتر بیس جمرے راضی ہویا ناراض تو ابو برکر نے کہا ہیں ہوں یہ تول اپنے دب سے داخی ہوں بیس اپنے دب سے اللہ تول اپنے دب سے داخی ہوں بیس اپنے دب سے داخی ہوں ایس اپنے دب سے داخی ہوں ایس کیا ہے۔ ( مجم الا المقری ہوں میں اپنے دب سے داخی ہوں ایس کیا ہے۔ ( مجم الا المقری ہوں میں اپنے دب سے داخی ہوں ایس کیا ہے۔ ( مجم الا المقری ہوں میں اپنے دب سے داخی ہوں ایس کیا ہے۔ ( مجم الا المقری ہوں میں اپنے دب سے داخی ہوں اس سے داخی ہوں ایس کیا ہے۔ ( مجم الا المقری ہوں میں اپنے دب سے داخی ہوں ایس کیا ہے۔ ( مجم الا المقری ہوں میں البین دب سے داخی ہوں اس سے داخی ہوں ایس کیا ہے۔ ( مجم الا المقری ہوں میں البین دب سے داخی ہوں اس سے داخی ہوں اللہ ہیں البین دب سے داخی ہوں اللہ ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کہ اللہ المقری ہوں ہوں کیا ہ

الحديث العشرون بعد ثلاثمائة : عن ابن عمر مرفوعاً بمثله خرجه صام الصفوة -

مدیث 320 مائی کی مثل ساحب صفوۃ نے حضرت ابن عمر رضی الله عندسے مرفی ما روایت ل ہے۔( تاریخ بغدادج ۲ ص ۱۰۹)

الحديث الحادى والعشرون بعد ثلاثمائة: عن ابن عمر موفوعاً بمثله خرما صاحب الفضائل و اوردهان الاحاديث التسعة الطبرى في الرياض النفرة مديث 321-اى كى مثل صاحب ففائل في روايت كى اوران نو اماديث كولبرى في رائ

الرية الحدية في هيئة القلع بالافتداء النفرة ين بيان كياب \_ (الرياض النفرة ص ٢٠)

الحديث الشاني والعشرون بعد ثلاثمائة : عن ابن عمر مرفوعاً بمثله اخرجه ابن شاهين في السان-

مدیث 322 \_ای کی مثل صغرت ابن عمر رضی الله عند سے ابن شامین نے منن میں \_(الکتاب الطبیت الرر مذابب المي سنة: ١٢٥)

الحديث الثالث والعشرون بعد ثلاثمائة : عن ابن عمر مرفوعاً بمثله اخرجه ابن

ریث 323 بغوی نے اپنی تقبیر میں ۔ (تاریخ دمثق ج ۳۰س)

الحديث الرابع والعشرون بعد ثلاثمائة : عن ابن عمر مرفوعاً بمثله اخرجه ابن اب الإعطى على مساوح ابدا عادل تواء تعالى و 2 كاتل اولى الدين **- بذات** 

مديث 324\_ان عما كرف تاريخ من اور ( تاريخ ومثق ج ٠٣٠ ٢٧)

الحديث الخامس والعشرون بعد ثلاثمائة : عن ابي هريرة مرفوعاً بمثله اخرجه

مديث 325 مديث العجم في حضرت الوهريره رضي الله عندسے (الصواعق المحرقة ص ٢١٣)

الحديث السادس والعشرون بعد ثلاثمائة : عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه

مرفوعاً بمثله اخرجه ابو نعيم ايضاً -

مدیث 326 حضرت ابن معود رضی الله عندے الجعیم بی نے مرفو عاروایت کی ہے۔ (علیۃ الاولیاء

العديث السابع والعشر ون بعد ثلاثمائة: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما مرفوعاً بنحوه اخرجه ابن عساكر و اورد هذه الاحاديث الستة السيوطي في

## العريقة الحدية في هيئة القطع بالافضلية كالمنافقة القطع الافضلية كالمنافقة القطع المافضلية كالمنافقة المنافقة ال

تأريخ الخلفاء وابن حجر في الصواعق المحرقة وفي هذا الإحاديث التسعة ارسال السلام من الله الى الى بكر رضى الله تعالى عنه وهو من اعظم الفضائل

مدیث 327 مائی کی مثل ابن عما کرنے ضرت ابن عباس بنی الله عندے مرفی عاروایت کی ہے اور ان چھا عادیث کو علامہ میں ولی نے تاریخ خلفا میں اور ابن چرمکی نے صواعق محرقة میں بیان کیا ہے۔ وونو حدیثیں بیں جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابو پکر صدیلی رضی اللہ عنہ کو سلام بھیجا محیا اور یہ سے بڑی فضیلت ہے۔ (الریاض النضر ناص ۴۰)

الحديث الثامن والعشرون بعد ثلاثمائة: عن عائشة رضى الله تعالى عنها في حديث الافك في قصة مسطح بن اثاثة قالت حسن ابو بكر رضى الله تعالى عنه ان لا ينفق على مسطح ابدا فنزل قوله تعالى ولا يأتل اولى الفضل منكم الا تعبون ان يغفر الله لكم قال و ابو بكر رضى الله تعالى عنه والله انى لاحب العفر الله لى فرجع الى مسطح النفقة التى كأن ينفق عليه فقال لا انزعما ابدا خرجه البخارى -

الريقة المدية في هيقة العلم بالأنعلية كالمالية المدينة في العلمية العلمية العلمية المعلمية ال

الحديث التاسع والعشرون بعد ثلاثمائة : عن عائشة بمثل هذا اللفظ اخرجه

مسلم وفي هذا لأية اثباب الفضل لابي بكر-

مدیث 329 رای کی مثل سیدناامام مسلم نے میدہ عائشہ بنافیجا سے روایت کی ہے۔ اس آیت کر یمہ میں صفرت ابو بکر رضی اللہ عند کے لئے فضیلت کا اثبات ہے۔ (صحیح مسلم: ۲۷۷۰ باب فی عدیث

القاب)

الحديث الثلاثون بعدد ثلاثمائة: عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتى الملائكة بأبى بكر الصديق دضى الله تعالى عنه مع النبيين والصديقين تزفة الى الجنة زفا خرجه صاحب فضائل وقد تقدم مثله من حدث زيد بن ثابت لا انه لمديد كر لفظ مع النبيين

مدیث 330 حضرت جابر بن عبدالله دخی الله عندے روایت ہے کدرمول الله کالله آن فرمایا'' فرشتے او برکو اعبیاء وصدیقین کے ساتھ لے کر آئیں گے اور نوشہ بنا کرموئے جنت روانہ کر س کے ۔اس کو مام فضائل نے روایت کیا ہے ای کی مثل پہلے صنرت زید بن ثابت دخی اللہ عند کی حدیث بھی گزر

الحديث الحادى والثلاثون بعد ثلاثمائة : عن طارق قال جاء ناس الى ابن عباس رضى الله تعالى عنه فقالوا له اى رجل كأن ابو بكر قال كأن خيرا كله او

قال كالخير كله ملاحدة كأنت فيه خرجه ابوعمر

مدیث 331 مضرت طارق رضی الله عند نے فرمایا کچھ لوگ صنرت ابن عباس رضی الله عند کی بارگاہ میں حاضر ہو کرعرض گزار ہوئے کہ ابو بحر کیسے شخص تھے ۔ ارشاد فرمایا ''و وکلی طور پر خیر ای خیر تھے ۔ یا

فرمایا مثل خیر کامل تھے۔اس کو ابوعمر نے روایت کیا ہے۔ (الاستیعاب ج اص ۳۴۹)

## العريقة المحرية في هميقة القطع بالافتعلية

بی موجودیش ال کوابن مجلول نے روایت کیا۔ (الریاض النضر قاص ۸۶۸ ذکراند کان عند و بمنزایی محدود بصر ہ) دار

الحديث الشالث والشلاثون بعد ثلاثمائة: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع على اذاقبل ابو بكر رض الله تعالىٰ عنه فصافح النبي صلى الله عليه وسلم وعانقه و قبل فاه فقال على رضى الله انقبل فانى بكر رضى الله تعالىٰ عنه فقال يا ابا الحسن منزلة الى بكر عندى كمنزلتى عند ربى خرجه الملاء في سيرته -

# الريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية \ القريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية \ (الرياض النفرة عن ٢٨ باب ذ كرمنزلة عندالنبي النفائق)

الحديث الرابع والشلاثون بعد ثلاثمائة :عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابى بكر رضى الله تعالى عنه يومر بدر وقد اراد الابي تقدم في اول الخيل فمنعه فقال اما تعلم انك عندى بمنزلة سمعى و بصرى خرجه الواحدى.

الديث الخامس والثلاثون بعن ثلاثمائة : عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله خرجه ابو الفرج في اسباب النزول في قوله تعالى لا تجد قوماً

پرمنون بالله واليوم الآخر بوادون من حاد الله الآية -ميث 335 ـ اى كى شل صفرت ابن معود رضى الله عند سے ابوالفرن نے آساب الزول " بس الله قال كے اس فرمان كے تحت ألَّا تَعِيلُ قَوْمًا يُؤْمِننُونَ بِاللَّهِ وَ الْمِيتُومِ الْأَخِيرِ بُوْ آدُونَ مَن عَاذَالله " آپ ايسے لوگ مذيا بَس كه الله اور آخرت كون برايمان رئيس اور الله ورمول كے وقول ہے جبت بھى رئيس " كے تحت روايت كى ہے ۔ (اسباب الزول من ۵۸ م، قرابى جهری رئیس الله علی جهری الله الله ول من ۵۸ م، قرابى جهری میں ۳۰۰)

الحديث السادس والثلاثون بعد ثلاثمائة: عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كأن يوم القيامة دعى الانسان بأنشل عمل يكون فيه فان كأنت الصلوة افضل عمله دعى بها وان كأن الصيام

## اللرية المديد في حقية العلم بالافعلية

افضل عمله دعى بها وان كأن الجهاد افضل عمله دعى به قال ابو بكر رضى الله تعالى عنه يا رسول الله وثم احد يدعى بعملين قال نعم انت خرجه صاحب فضائل الصديق رضى الله تعالى عنه .

حدیث 336 حضرت ابوهریره رضی الله عندے روایت ہے کہ دسول الله تکافیانی نے فر مایا قیامت کے
دن آدمی کو اس کے افغل عمل کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اگر اس کا افغل عمل نماز ہوئی تو نماز کے ساتھ
بلایا جائے گاروزہ ہوا تو روزے کے ساتھ بلایا جائے گااور اگر جہاد ہوا تو جہاد کے ساتھ بلایا جائے گا
جناب صدیات نے عرض کی آقا ایحیا کوئی ایسا بھی ہے جے دو افغل عملوں کے ساتھ بلایا جائے گا۔ الله
فر مایا ہال آپ کو دو کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اس کو صاحب فضائل الصدیات نے روایت کیا۔
(الریاض النصر وص ۹۰ باب ذکرانہ یوی من ابواب الجنة کلھا)

الحديث السابع والثلاثون بعد ثلاثمائة: عن افي هريرة رضى الله تعالن ا مرفوعاً بنحوه و فيه و ثم بأب من ابواب الجنة يقال له الرياز فقال ابوبكرا رسول الله وثم احديدعي منها كلها قال نعم انت خرجه صاحب فضائله إله

حدیث 337 ۔ ای کی مثل حضرت الوہریرہ دخی اللہ عند سے صاحب فضائل ہی نے روایت کی ہال میں یہ بھی ہے ۔ حضور علیہ السلام نے فر مایا ''پھر جنت کے در داوز ول میں سے ایک دروالہ اللہ ا ریان ہے اس سے بلایا جائے گا حضرت الو بحرضی اللہ عند نے عرض کی ۔ یار سول اللہ انحیا کو ٹی المائے ہے جے تمام جنتی درواز ول سے بلایا جائے گاار شاد فر مایا ہال ۔ اے ابو بحرو و تم ہو۔ (الریاض اللہ ا

الحديث الثأمن والثلاثون بعد ثلاثمائة : عن ابي سعيد، قال قال رسول الا صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لا تخذت اباً بكر خليلا ولكن ا

الرية الحدية في هيئة القلم بالانعلية المالية المحديثة في العلية المحديثة القلم بالانعلية المحديدة في المحديدة المح

في الدين و صاحبي في الغار وان ابا بكر كأن ينزله بمنزلة الوالد وان احق ما اقتدينا به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر خرجه ابراهيم الفاشم.-

مدیث 338 رصّرت ابوسعیدرض الله عند سے دوایت ہے کہ درمول الله کاٹٹیائی نے فرمایا" اگر میں کسی کو اپنائیل بنا تا تو ابو بکر کو بنا تالیکن وہ میر ہے دینی مجائی اور فار کے ساتھی ہیں ۔ (راوی فرماتے ہیں )۔ ضرت ابو بکر رضی الله عند صنور کاٹٹیائی کو اپنے والد کی جگہ مجھا کرتے تھے اور رمول الله کاٹٹیائی کے بعد ہمارے لئے جو مب سے زیادہ لائن اقتداء تھے وہ صنرت ابو بکر تھے رضی الله عند۔ اس کو ایرا ہیم بائی نے دوایت کیا۔ ( تنٹیت الامنة وتر تیب الخلافة: ۳۲)

المديث التأسع والثلاثون بعد ثلاثمائة: عن ابن الزبير بنحو هذا اللفظ خرجه ابراهيم الهاشمي ايضاً-

مدیث 339 \_ اس کی مثل ایرائیم ہاشمی نے حضرت ابوالزبیر رضی الله عند سے مجمی روایت کی ع بر (الریاض النضر ہص ۱۰۳،باب ذکرماروی عن ابی سعید فی معنی ذلک)

الحديث الاربعون بعد ثلاثمائة: عن ابن شهاب عن الزبير رضى الله تعالى عنه قال ان ابا بكر احق الناس بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه لصاحب الغار و ثانى اثنين و انا لنعرف شرفه ولقد امرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلوقة للناس وهو حى خرجه موسى بن عقبة صاحب المغازى في مغازيه في ضمن حديث طويل و اورد هذه الاحاديث الثلاثة عشر الطبرى في الرياض النضرة-

میت 340 موی بن عقبہ نے اپنی امغازی' میں ایک فویل مدیث کے شمن میں صنرت ابن شہاب رضی اللہ عند سے دوایت کی وہ فر ماتے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ عند نے فر مایا "رمول اللہ کا اللہ اللہ کا اللہ کی اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کی کے اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی کے اللہ کی کے اللہ کی کا اللہ کی کے اللہ کی کا اللہ کی کے اللہ کی کا اللہ کی کے اللہ کی کی کے اللہ کی کے کے اللہ کی کے اللہ کی کے کے اللہ کی کے کے کہ کے کے کہ کے کے کہ کے کے کہ کی کے کے کے کہ کے کے کہ کی کے کے کہ کی کے کہ کی کے کے کہ کی کے کے کہ کے کے کہ کی کے کہ کی کے کہ

الحديث الحادى والاربعون بعد ثلاثمائة: عن عبد الرجن بن عوف عن الزير قال انا نرى ابا بكر رضى الله تعالى عنه احق الناس بالخلافة انه لصاحب الغار وانا لنعرف شرفه ذخيرة ولقد امرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة للناس وهو حى اكرجه موسى بن عقبة فى مغازيه والحاكم فى ضمن حديث طويل وصححه و اور دهما السيوطى فى تأريخ الخلفاء له.

مدیث 341 حضرت عبدالرحمن بن عوف حضرت زبیر رضی الله عندے داوی انہوں نے فرمایا الم جناب صدیان کولوگوں میں سب سے زیاد وحقدارخلافت جانے اوران کی شرافت وفضیلت کو پہنچائے میں میسی حضورعلیہ السلام کے فار کے ساتھی میں ۔ رسول اللہ و نے اپنے جینے جی انہیں لوگوں کو مالا پیڑھانے کا جمم دیا اس کو موری بن عقبہ نے دینی مغازی میں اور حاکم نے ایک طویل مدیث کے شمن میں روایت کیا اور سمجے کہا ان دونوں مدیثوں کو علامہ بیوطی رحمتہ اللہ نے تاریخ الخلفامین بیان الا

الحديث الشائى والاربعون بعد ثلاثمائة: عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كأن نبى بعدى كأن عمر ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه خرجه احمد و اور ده الطبرى في الرياض النضرة -

عدیث 342 منرت عقبہ بن عام حضور تائیآتی ہے راوی آپ علیہ السلام نے فرمایا" اگرمیرے بھ کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے رضی اللہ عند اس کو امام احمد نے روایت کیااور طبری نے دیائی

اللريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية \ الله يقد المحديثة القطع بالافتعلية \ 397 الله ينان كيا\_ (مندامام احمد: ١٢٠٥)

الحديث الثالث والاربعون بعد ثلاثمائة : عن عقبة بن عامر مرفوعاً بمثله الرجه الحاكم و صححه و اوردة السيوطي في تأريخ الخلفاء و صاحب تذكرة القارى بحل رجال البخاري في تذكرته -

مین 343 \_ ای کی مثل حاکم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عندے روایت کی اور استحیح کہااور سیولی نے ال کو تاریخ الخلفا ماور صاحب تذکر والقاری بحل رجال البخاری نے اپنے "تذکر و" میں اسے بیان مجار (مرتدرک مائم: ۳۴۹۵)

لهديث الرابع والاربعون بعد ثلاثمائة : عن ابي سعيد ن الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه الطبراني .

میٹ 344 مال کی مثل حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عشہ سے امام طیرائی نے یا فضائل خلفا ر ماٹدین:۸۲)

العديث الخامس والاربعون بعد ثلاثمانة : عن عصمة مرفوعاً بمثله اخرجه الطيراني ايضاً -

ریت345 \_ای کیمثل حضرت عصمه رضی الله عندے امام طبر انی بی نے \_(المجم الکبیر: ۳۷۲)

الديث السادس والاربعون بعن ثلاثمائة : عن ابن عمر مرفوعاً بمثله اخرجه

النعساكر واوردهن والاحاديث الثلاثة السيوطي في تأريخ الخلفاء-

ریٹ 346 مرضرت ابن عمر رضی اللہ عند ہے ابن عملا کرنے مرفو عاروایت کی ہے۔ اور الن تینول معرف میں سخدان میں مدار معرف

الارث وسيوطي تاريخ الخلفامة بيان بيان بحيام \_ (معجم ابن عما كر: ١١٦٨)

الديث السابع والاربعون بعن ثلاثمانة : عن عقبة بن عامر مرفوعاً بمثله عرجه الترمذي وقال حسن غريب و اوردة الطبري في الرياض النضرة قال

العريقة المرية في هيمة العلم بالانسلية

وفى بعض طرق هذا الحديث لولم ابعث لبعثت يأعمر و في بعضها لولم ابعث فيكم لبعث عمر خرجه القلعي-

حدیث 347 ای کی مثل صرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عند سے امام تر مذی رحمہ اللہ نے روایت کی اور اللہ عند سے امام تر مذی رحمہ اللہ نے روایت کی اور اسے حن عزیب کہا۔ اس حدیث کی بعض روایتوں میں یہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر! اگر میں مبعوث مذہوتا تو تم مجیحے جاتے اور بعض میں ہے اگر میں تحارے اندر مذہبیجا جاتا تو عمر مجیحے جاتے ۔ اس کو قامی نے روایت کیا۔ (اس تر مذی : ۲۸۲۳)

الحديث الثامن والاربعون بعد ثلاثمائة: عن جابر بن عبد الله قال قال عر لإنى بكر رضى الله تعالى عنه ياخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسله فقال ابو بكر رضى الله تعالى عنه اما انك ان قلت ذالك فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول ما طلعت الشمس على رجل خير من عر خوجه الترمذي وقال غريب و اور دة الطبرى في الرياض النضرة ثم قال وهذا محمول على ان عمر كذالك بعد ابى بكر جمعاً بين هذا و بين الاحاديث التقدمة في البريكر رضى الله تعالى عنه -

مدیث 348 حضرت بابرشی الله عندے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی الله عند نے حضرت الوباؤلگا الله عند کو کہا" اے رسول الله کالٹولائی کے بعد لوگوں میں سب سے افضل تو حضرت ابوبائر رضی الله عند فر مایا اگر آپ یوں کہدرہے ہیں تو میں نے بھی رسول اللہ کویہ فر ماتے ہوئے منا ہے گڑھرے پہڑی شخص پر بھی سورج طلوع نہیں ہوا۔ اس کو تر مذی نے روایت کیا اور عزیب کہا۔ طبری نے اے ریا تو است کے روایت کیا اور عزیب کہا۔ طبری نے اے ریا تو است کے روایت کیا ورغ یب کہا۔ طبری نے اے ریا تو مندی نے دوایت کیا ورغ یب کہا۔ طبری اللہ عند کی یہ نا اللہ عند کی یہ دوری ہوئے شان صدیقی میں اللہ عند کی یہ دوایت گردیا گردیا گردیا ہا ہے کہ ورئی اللہ عند کے بعد ہے تا کہ بیمدیث اور جو پہلے شان صدیقی میں ایسی روایتیں گردیا

الفريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية \ المال المنظمة المعلمية في المنظمة المنظمة

الديث التاسع والاربعون بعد ثلاثمائة : عن ثابت بن الحجاج قال خطب عمر الناه الله عليه وسلم ما بين الناه الله عليه وسلم ما بين لا إن المداينة خير من عمر رضى الله تعالى عنه خرجه البغوى في الفضائل و اودة الطبرى في الرياض النضرة ايضاً ثم قال و اداد النبي بعدة وبعد الى بكر رضى الله تعالى عنه الدائم بعدة وبعد الى بكر رضى الله تعالى عنه اما للاول نبا لا جاع واما الشائى فلما تقدم انتهى -

ری 349 حضرت ثابت بن حجاج رضی الدعندے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی الدعند نے بنت باسلیان کو پیغام نکاح بھجوا یا لوگوں نے حضور علیہ السلام ہے اس نکاح کے تعلق سے مشورہ کیا تو حضور میں السام نے فرمایا ''مدینہ کے (شرقی اور عزبی) دونوں سنگستا نول کے درمیان عمر سے بہتر کوئی مخص آیس اس کو بغوی فضائل'' میں روایت کیا طبری نے اسے دیاض النظر ہیں بیان کر کے کہا کہ علیہ السلام کی مراد اس فضیلت عمر سے اسپنے اور سیدنا صد کی اکبر رضی اللہ عند کے بعد ہے کیونکہ عنوالی اللہ عند کے بعد ہے کیونکہ عنوالی السلام کے بعد جونا تو اجماع سے ہے۔ ثابت ہے اور میدنا صد کی اکبر رضی اللہ عند کے بعد ہے بیونکہ عنوالی اللہ عند کے بعد

الديث الخمسون بعد ثلاثمائة: عن طلحة بن عبيد الله قال ما كأن عمر اولنا اللاما ولا اقدمنا هجرة ولكن كأن اذهدنا في الدنيا وارغبنا في الأخرة

المنظ المراجي بالمراجي المحار (فضائل محابه: ٩٨٠)

۔ میٹ350 حضرت فلحد بن عبیداللہ نے کہا کہ حضرت عمر ؓ نہ تواسلام لانے میں اول تھے اور نہ بی ہجرت اُرنے میں اول تھے مگر و ہاس دنیا میں سب سے بڑے زاہد ہے ۔ ( اخبار اصبہان : ۳۰۳ )

الديث الحادي والخمسون بعن ثلاثمائة: عن الفضل بن عباس رضى الله تعالى عنه قال الله على عنه قال عنه قال الله على الله عليه وسلم عمر معى وانا مع عمر والحق بعدى

## العريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية كالمالية المحديدة في حقيقة القطع بالافضلية

مع عمر حيث كأن اخرجه البغوى في مجمعه-

ے ۔ مدیث 351 مضرت فنس بن عماس منی الله عندے روایت ہے کے ربول الله کا تیجائی کے فرمایا ' اللہ عندال میرے ساتھ بیس میں عمر کے ساتھ ہوں اور میرے بعد حق عمر کے ساتھ ہے ۔ کا ثنیا کے ورثی اللہ عندال کو بغوی نے اپنی 'مجمع'' میں روایت کیا۔ (شرح امبول الاعتقاد: ۲۰۳۰)

الحديث الثانى والخمسون بعد ثلاثمائة : عن الفضل بن عباس رضى الله تعالم عنه مر فوعاً بمثله اخرجه صاحب الفضائل -

مدیث352 مای کی مثل صاحب فضائل نے صفرت فسل این عباس بنی الله عندے مرفوعاً اوا ایت کیا بے ۔ (شرح مذاہب الل سنة : ۸۱)

الحديث الثالث والخمسون بعد ثلاثمائة: عن الفضل بن عباس رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بنحوه وقال ادن منى انت منى و انامنك و الحق بعدى معكوما في الفضائل-

مدیث 353 مای کی مثل فضائل ہی میں مرفوعاً روایت ہے اس میں پیجی ہے کے حضور ملیا المام سا حضرت ممرزشی اللہ عند کو فرمایا ''میرے قریب ہوجاؤتم مجھے سے ہواور میں تم سے ہوں اور میرے مالیا تمہارے ساتھ ہے ۔(فضائل صحابہ: ۲۹۱ ماہن فلال: ۳۳)

## العريقة المحدية في هيئة القلع بالافعلية كالمالية المحديثة القلع بالافعلية كالمالية المحديدة القلع المالفعلية المحديدة ال

الحديث الخامس والخمسون بعد ثلاثمائة: عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشدامتي في امر الله تعالى عمر رضى الله تعالى عنه خرجه البغوى في المصابيح في الحسبان-

سیٹ 355 حضرت انس بن مالک رضی الله عند سے روایت ہے کہ رمول الله کانٹولٹی نے فرمایا "میری امت میں سے (حکم الہی) الله کے معاصلے میں سب سے پخته حضرت عمر رضی الله عند بیل۔ ال کو لغوی نے المصابح فی الحمان میں روایت کیا ہے۔ (الریاض النضر وس ۴۵) ذکر اختصاصه باللہ وقی امراللہ تعالی)

الهديث السابع والخمسون بعد ثلاثمائة : عن بلال بن رباح مرفوعاً بمثله غرجه تمام في فوائد -

کی اطریقة المحدیة فی حقیقة القلع بالافعدلیة کی کی کی الله عند موفراً ما ماریخته القلع بالافعدلیة کی در شام نام مند مارونا ماریخ الله عند سے مرفوناً روایت کی ہے۔ (منن ابن ماجہ: ۳۲۲۳)

الحديث الثامن والخمسون بعدد ثلاثمائة: عن الى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم قال بينا انا نائم رايت الناس يعرضون على و عليهم قص منها ما يبلغ الثدى و منها ما و اسفل من ذالك وعرض على عمر و عليه قميص يجر لا فقال من حوله ما اولت يا نبى الله ذالك قال الدين اخرجه البخارى و اورد هذه الاحاديث التسعة الطبرى في الرياض النضرة-

عدیث 358 حضرت ابوسعیدر دخی الله عنه حضور نبی کریم علیه السلام سے راوی \_ آپ نے فرخمایا "شک نے سوتے میں خواب دیکھا لوگ مجھ پر پیش کیے جارہ یہ ایں اور ان پر پیشیسیں ہیں کسی کی چلاتی مک ہے کسی کی اس سے کچھ نچے تک ہے ۔ پھر مجھ پر تمر پیش گئے تو ان پر آتنی کمی قیم خرخی کہ ووائے تھی سے رہے تھے آپ کے گر دہیئے سحا بہ نے وض کی آ قال آپ نے اس کی محیات عبیر مراد لی فرمایا" و ان الدال کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت محیا ہے ۔ اور ان فو عدیثوں کو طبری نے ریاض النظر و میں بیان کا ہے۔ (سمجھ بخاری 191 میں)

الحديث التاسع والخمسون بعد ثلاثمائة : عن ابي سعيد رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه مسلم من طريق صالح بن كيسان-

مدیث 359 مال کی مثل امام ملم دتمه الله نے صالح بن کیان کی مند سے حضرت ابوسعید خدد کی لگا اللهٔ عن ہی سے مرقوعاً دوایت کی ہے ۔ (منجیج مسلم: ۴۳۹۰)

الحديث الستون بعد ثلاثمائة: عن الى سعيد رضى الله تعالى عنه مرقوعاً مثلة اخرجه مسلم ايضاً من طريق زهير بن حرب -

مدیث 360 ۔ ای طرح امام ملم نے اے زمیر بن حرب کی مندے حضرت ایوسعید خدری بنی الدائد

اللرية المحدية في هيمة القطع بالافضلية \ الله يقد المحدية في هيمة القطع بالافضلية \ الله المحديد في المحديد (٢٣٩٠)

الحديث الحادى والستون بعد ثلاثمائة: عن ابي سعيد رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله الحدوث الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه مسلمه ايضاً من طريق الحسن الحلواني -مرفوعاً بمثله اخرجه مسلم ايضاً من طريق الحسن الحلواني -مديث 361 ما مرفر ملم في است أكن أكلواني في مند عضرت الوسعيد فدري أنى الله عنه الما عرفو فاروايت في بر صحيح مملم: ٢٣٩٠)

الحديث الثانى والستون بعد ثلاثمائة: عن ابى سعيد دضى الله تعالى عنه عرفوعاً بمثله الثانى والستون بعد المنظمان طريق عبد بن حميد - عنه عنه عنه عنه عنه عنه المنظم الم

الحديث الثالث والستون بعد ثلاثمائة : عن ابي سعيد رضي الله تعالىٰ عنه مرفوعاً بمثله اخرجه احمد-

دیث 363 امام احمد نے بھی ای کی مثل روایت کیا ہے۔ (مندامام احمد: ۲۳۱۷۲)

الحديث الرابع والستون بعد ثلاثمائة : عن ابي سعيد دضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه ابوحاتم واوردهما الطبرى في الرياض النضرة-

ر میں۔ 364 ۔ امام ابوعاتم رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ ہے مرفوعاً روایت کی ہے ۔ ان مدیث 364 ۔ امام ابوعاتم رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ ہے است و موجود کا مدارین و 200 کا

دوؤں روایتوں کوطبری نے ریاض النصر ویس بیان کیاہے۔ (محیح ابن حبان: ۹۸۹۰)

الحديث الخامس والستون بعد ثلاثمائة : عن ابي سعيد رضي الله تعالىٰ عنه مرفوعاً بمثله اخرجه الترمذي-

مدیث 365 ای کی مثل امام زمدی رحمدالله نے روایت کی ہے۔ (سنن زمذی: ۲۲۸۵)

الحديث السادس والستون بعد ثلاثمائة : عن الى سعيد رضى الله تعالى عنه

### الطريقة المدية في هيقة أهلع بالافصلية كالمراقة المدية في هيقة أهلع بالافصلية

مر فوعاً بمثله اخرجه النسائى و اور دهها ابن جمر الهكى فى الصواعق الهجرقة. مديث 366 ـ اى كى مثل امام نمائى رقمته الله نے روایت كى ہے ـ ان دونوں روا پتول كوا بن قرم كى رحمہ الله نے سواعق عرقة'' ميں بيان كيا ہے ۔ ( سنن نمائى : ۵۰۱۱)

الحديث الثامن والستون بعد ثلاثمائة : عن ابن عمر دضي الله تعالى عنه مرقوعاً بمثله اخرجه مسلم.

مديث 368 ـ امام ملم في جي اي كي مثل روايت كيا\_ (محيم ملم: ١٣٩١)

الحديث التأسع والستون بعد ثلاثمائة : عن ابن عمر مرفوعاً بمثله اخرجه احد مديث 369 ـ امام اتمد نے بحی ای کی شل روايت كيا\_ (مندامام احمد: ٥٨٩٨)

الحديث السبعون بعد ثلاثمائة: عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه ابو حاتم عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه الترمذي وصححه و اوردهذه الاحاديث الخمسة الطبري في الرياض النضرة ثم

الريقة المدية في هيقة القطع بالافضلية كالمستحديدة في هيقة القطع بالافضلية

قال و قده تقدم لا بی به کورضی الله تعالیٰ عنده مثله من حدیث ابی حاتید خاصة ۔ مریث 370 یامام ابوعاتم رقمۃ اللہ عید نے مرفوعاً روایت کی ہے۔ امام تر مذی رقمته اللہ نے بھی اس طرت این عمرضی اللہ عندی سے روایت کیا ہے اور مدیث سیح کہا ہے ۔ ان پانچوں مدیثوں کو طبر ی نے دیانس النفر ہے میں ذکر کرکے کہا اس کی مثل شان صدیقی میں وارد ابوعاتم کی مدیث پہلے گزر پکی ہے۔ (منن تر مذی: ۲۲۸۳، میں جان: ۲۸۷۸)

الحديث الحادي والسبعون بعد ثلاثمائة: عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال أن علم عمر رضى الله تعالى عنه وضع في كفة ميزان ووضع علم احياء الارض في كفة لرجح علم عمر عليهم ولقد كأنوا يرون انه ذهب بتسعة اعشار العلم اخرجه الطيراني في الكبير -

مدیث 371\_امام طبرانی رحمته الله نے" کبیر" میں صفرت ابن محدود رضی الله عندے راوی آپ نے فرمایا" اگرایک پلاسے میں عمر کاعلم اور دوسرے میں جمیع باشدگان زمین کاعلم رکھا جائے تو عمر کاعلم ب پر بھاری ہوسحابہ پر گمان کیا کرتے تھے کہ صفرت عمر رضی اللہ عندعلم کے فوصے اپنے ساتھ ہی دنیا سے لے گئے ہیں ۔ (المجم الکبیر:۸۸۰۹)

الحديث الثالث والسبعون بعد ثلاثمائة : عن ابن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه مثله خرجه الحاكم و اور دهما السيوطي في تاريخ الخلفاء له -

ریٹ 373 \_اس کی مثل انہیں سے حاکم نے روایت کی ہے ۔ان دونوں روایتوں کوعلامہ میو ملی جمتداللہ نے تاریخ الخلفاء میں بیان کیا ہے ۔ (متدرک حاکم: ۳۴۹۷)

الحديث الرابع والسبعون بعد ثلاثمائة : عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه

## الله يقة الحديث في حقيقة الطلع بالافضلية

انه قال لوجمع احياء العرب في كفة ميزان و وضع علم عمر في كفة لرج علم عمر ولقد كأنوا يرون انه ذهب بتسعة اعشار العلم ولمجلس كنت اجلسه من عمر ادثت في ذفيم مربع السرنة في حاله عمر

عمر اوثق فی نفسی من عمل سنة خرجه ابو عمو۔ مدیث 374 یشرت ابن محود رضی الله عند نے فرمایا''اگر عرب منفسین اور حضرت عمر رضی الله عند کے علم کو ایک ایک پاڑے بیس رکھا جائے قوضر ورعلم عمر الن پر فالب آجائے ۔الن کی وفات پر سحابہ گمالن کیا کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عند علم کے فوجے اپنے ساتھ بی لے گئے بیس اور جو بیس حضرت عمر کی محفل میس بیٹھا کرتا تھا وہ میرے لئے ایک سال کے عمل سے زیادہ پہنتہ ہے۔ (الاستیعاب عن ساتھ المرالمومنین)

الحديث الخامس والسبعون بعد ثلاثمائة : عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه بمثله خرجه القلعي -

ر بن 375۔ ای کیمثل انہیں سے تعلی نے روایت کی۔ (اعلم زحیر بن حرب: ۹۰ ہتثیت الامامة دو ترتیب الخلافة : ۷۲)

الحديث السادس والسبعون بعدى ثلاثمائة: عن عمران بن حصين قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا كأن يوم القيامة و حشر الناسجاء عمر ابن الخطاب حتى يقف في الموقف فيأتيه شيء اشبه شيء به فيقول جزاك الله يأعمر عنى خيرا فيقول له من انت فيقول انا الاسلام جزاك الله يأعمر خيرا ثم ينادى بناد الالايد فعن لاحد كتاب حتى يدفع لعهر ابن الخطاب ثم يعطى كتابه بيهينه و يومر به الى الجنة فبكى عمر و اعتق جميع ما يملكه وهم تسعة خرجه صاحب فضائله -

مديث 376 حضرت عمران حيين رضي الله عند في فرمايايس رمول الله كوية فرمات ويصنا كدوا

الطریقة المحریة فی حقیقة اتفع بالافعلیة کوئر الله المفعلیة کی الطریقة المحریة فی حقیقة اتفع بالافعلیة کی الله الله کاب مثابر کوئی شک کوئر من خطاب مقام حماب میں کھوئے ہوں کے کدان کے پاس (انہیں کے مثابر کوئی شک آنے گی اور کیے گی۔اے عمرا میری طرف سے الله آپ کو جزائے غیر دے یجر پالاریڈ سے گی خبر دارجب عبی ہواں اے عمرا الله آپ کو جزائے غیر دے ۔ پھر پالاریڈ سے گی خبر دارجب علی عمر کوئان کا عمالنا مدید مطلعی اور کو ہر گزند مطلح کا پھر آپ کے دائیں باتھ اعمالنا مدد سے کر آپ کو والی جنت کا حکم دیا جائے گا۔ یہ من کوضرت عمر رود دیے اور اس وت آپ کی ملک میں نو خلام تھے والی جنت کا حکم دیا جائے گا۔ یہ من کوضرت عمر رود دیے اور اس وت آپ کی ملک میں نو خلام تھے آپ نے سب کو آزاد کر دیارشی الله عند راس کو صاحب فضائل نے روایت کیا ہے ۔ (الریاض النفر قال کے دوایت کیا ہے۔ (الریاض النفر قال کی اختصاصہ بانداول می ایعظی کتابہ جمیند)

الحديث السابع والسبعون بعدد ثلاثمائة: عن .... ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر اول من سلم عليه الحق يوم القيامة وكل احد مشغول بأخذ الكتاب وقرأته خرجه صاحب فضائله ايضاً -

مدیث 377 مناحب فضائل بی نے روایت کیارمول الله تأثیر این عالم الله تاثیر الله تاثیر الله تاثیر تعالی سب بے پہلے عمر کوسلام ارشاد فر مائے گا جبکہ کل محکوق اسپ اعمالنا مے لینے اور انہیں پڑھنے میں مصروت پوگی ۔ (الریاض النضر پیش کے محاوذ کراختصاصہ بانداول من کیلم)

الحديث الشامن والسبعون بعد، ثلاثمائة : عن زيد بن ابى اوفى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر ابن الخطاب انت معى فى الجنة ثالث ثلاثة غرجة المخلص-

مدیث378 حضرت زید بن الی او فی رضی الله عند سے روایت ہے کدرمول الله کالنوائی نے عمر بن خطاب رفی الله عند کو ارشاد فر ما بیا" آپ جنت میں میر سے ساتھ تیسر سے نمبر پر چونگے۔ اس کو کھی نے روایت کا ۔ (المخلصیات: ۲۱۸۵)

العديث التاسع والسبعون بعد ثلاثمائة : عن زيد بن ابي اوفي مرفوعاً بمثله

## اللريقة المدية في هيئة القلع بالانعلية

خرجه البغوى في الفضائل و زاد من هذه الامة -

مدیث379 \_ای کی مثل زیدین الباو فی رضی الله عند سے بغوی نے فضائل میں روایت کی ہے،ال میں حذوالامنة کے الفاظ زائد ہیں \_(شرح اصول الاعتقاد :۲۳۹۲)

الحديث النمانون بعد ثلاثمائة: عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال قال دسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ابن الخطاب سراج اهل الجنة خرجه فى الصفوة - مديث 380 حضرت ابن عمرض الدعند الدعند عدوايت بكدرول الدي تشر المرض الدعند عدوايت بكدرول الدي تشر المرض الدعند الله جنت كري الدعند الله جنت كريمان على "اس كوصفوة عن روايت كيا حميا ميا بر (فضائل نفا را شرين : ۵۵)

الحديث الحادي والثمانون بعد ثلاثمائة : عن ابن عمر مرفوعاً بمثله خرجه الملاء في سيرته ـ

مدیث 381 مائی کی مثل ملاء نے اپنی "میرت" میں حضرت این عمر رضی الله عندے روایت کیا ہے۔(فضائل صحابہ: ۲۷۷،فضائل خلفاء راشدین: ۵۹)

الحديث الثانى والنمانون بعد ثلاثمائة: عن ابى بن كعب قال سمعت رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول جاء فى جبرئيل عليه السلام فقلت له اخبر فى فضائل عمر وما ذاله عند الله تعالى قال لى يأهمد لو جلست معك قدر مالبه نوح فى قومه لم استطع ان اخبر ك بفضائل عمر و ما له عند الله عز وجل ثوقال يأ محمد ليبكين الاسلام بعد موتك على موت عمر ابن الخطاب رض الله تعالى عنه خرجه ابو سعيد فى شرف النبوة -

مدیث 382 حضرت الی بن کعب رضی الله عند سے روایت ہے کہ میں نے رمول الله تاثیق کو فرماتے ہوئے منا کدمیرے پاس جبرائیل آئے تو میں نے انہیں کہا مجھے عمر کے فضائل منائے اور

الفریقة المحدیة فی هیقة القطع بالافتعالیة کی الفریقة المحدیة فی هیقة القطع بالافتعالیة کی الفریقة المحدیة فی هیقة القطع بالافتعالیة کی الفریق آپ کے بیاس آئی دیر جمی بیشارہ ول بعنی دیر حضرت نوح علیه السلام اپنی قوم میس رہے اور عمر کے فضائل وقرب خداو ندی بیان کو تارہ ول قور کی نوان کے اور کر یاؤں ۔اے محدا آپ کی رملت کے بعد عمر بن خطاب کی رملت بدا سلام خبر و درو کے کوارہ ول قور کی فضائل عمر بن الحاس کو ایست بدا سلام خرود دو کے اور کی واقع سے بدا سلام خرود دو کے اور کی واقع سے بدا سلام خرود دو کے اور کی واقع سے بدا سلام خرود دو کے اور کی واقع سے بدا سلام خرود دو کے اور کی واقع سے بدا سلام خرود دو کے اور کی واقع سے بدا سلام خرود دو کے اور کی دو ایست کیا ۔ (شرف المصطفی : ۲۳۳۲ فضل فی فضائل عمر بن فضائل کی فضائل عمر بن فیل پ

الديث الثالث والثمانون بعد ثلاثمائة : عن ابي بن كعب مرفوعاً بمثله خرجه تمام في فوائده -

میت 383 ۔ اس کی مثل تمام نے اپنی قوائد' میں حضرت ابی بن کعب رہی اللہ عنہ سے ہی مرفوعاً رایت کی ہے ۔ (فوائد تمام: ۱۹۹۲)

الديث الرابع والثمانون بعد ثلاثمائة: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه عن الني صلى الله عليه وسلم قال بينا الأجالس في مسجدى اتحدث مع جبرئيل الدخل عمر ابن الخطاب فقال جبرئيل عليه السلام اليس هذا اخوك عمر ابن الخطاب فقال جبرئيل عليه السلام اليس هذا اخوك عمر ابن الخطاب فقلت بلى يا اخى خرجه فى القضائل-

حدث 384 میدنا ابن عباس رضی الله عندے روایت ہے کہ رمول الله کانٹیائی نے فرمایا ''میں اپنی مجھ میں بیٹھا جریل کے مرائی گوئی تھا اس کے عمر بن خطاب آگئے تو حضرت جبریل نے کہا تھا یہ آپ کے بیائی عمر بن خطاب آبیں ہیں میں نے کہا کیوں نہیں اے میرے بھائی اعلیم ماالسلام ورضی الله عنداس توصاب فضائل نے روایت کیا۔ (الریاض النظر ہیں 10 ایاب ذکر ماوصف جبرائیل)

الديث الخامس والثمانون بعد ثلاثمائة: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ينادى مناد يوم القيامة اين الفاروق فيوتى به فيقول الله تعالى مرحبا بك يا اباحقص هذا كتابك ان شئت فاقرأه

الريقة المدية في حقيقة القلع بالافضلية كالمنظمية المنظم المنظمية المنظم وان شئت فلا فقد غفرت لك و يقول الاسلام يا رب هذا عمر عزني في دار الدنيا فاعزه فيعرصات القيامة فعند ذالك يحمل على ناقة من نور ثميكي حلتين لو نشرت احدهما لغطت الخلائق ثم نشر بين يديه سبعون الفالوا، ثم ينادى مناديا اهل الموقف هذا عمر فاعرفوه خرجه في الفضائل واورد هذه الاحاديث الاثنى عشر الطبرى في الرياض النضرة-مدیث 385 رحضرت ابن عباس رضی الله عندے روایت ہے کدرمول الله کانتہا ہے قرمایا: قیات کے دن ایک منادی عداء کرے گافاروق کہال میں؟ پھر فاروق کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے خوش آمدید۔اے ابو حفص! پرتھارا نوشۃ ہے جاہوتو پڑھاو جاہوتو رہنے دوییں نے تو تمہیں گئی۔ ہے۔ پھراسلام عرض کرے گا ہے میرے رب! بیٹمر میں انہوں نے دارد نیا میں مجھے غلبہ دیا آگ عرصهائے قیامت میں انہیں عورتیں عطافر ماتب عمر کو ایک ٹورٹی اونٹنی پر سوار کیا جائے گااور دوایے طے پہنائے جائیں گے کدا گران میں سے ایک پھیلا دیا جائے تو تمام مخلوق ندا کو ڈھانپ لے پول کے ہزار پرچم پھلائے جائیں گے اور ایک منادی عدا کرے گا۔اے الل محفز اید عمر ہیں انہیں پہنوا لو۔اس کو فضائل میں روایت کیا محیا ہے اورطبری نے ان بارہ امادیث کوریاض النظر ہیں ما كياب \_ (الرياض النضرة عن ١٥٢ باب حكرما أعد الله لان الكرامة نب عرالا ملام) الحديث السادس والنمانو بعد ثلاثمائة : عن عمر رضى الله تعالى عنه الدرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تنسنا يا اخى من دعائك اخرجه ابو داؤد مديث 386\_ابو داؤ د نے حضرت عمر رضي الله عنه سے روايت کی کدرمول الله کائيليج نے اللي الله اے برادرا اپنی دعاؤل میں جمیس بھول مدجاتا۔ (سنن ابی داؤد: ۹۸ ۱۳۹۸ باب الدعاء) الحديث السابع والثمانون بعد ثلاثمائة : عن عمر رضي الله تعالى عنه الالله

#### Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

صلى الله عليه وسلم قال له يا اخى اشركت في صالح دعائك ولا تنسنا اخرة

# الريقة الحديث في هيئة العلم بالافتعلية كالمنافقة العلمية المع بالافتعلية كالمنافقة العلمية المنافقة ال

ابن ماجة.

ریٹ387۔امام ابن ماجد رحمہ اللہ حضرت عمر رضی اللہ عندے راوی وہ فرماتے بیک کہ رسول اللہ کا تُقالِمَ نے البیں فرمایا ''اے برادر! اپنی نیک دعاؤں میں جمیں بھی شریک رکھنا کہیں بھول مدعانا۔ (سنن الدماجہ:۲۸۹۵)

الديث الثامن والثمانون بعد ثلاثمائة: عن عمر مرفوعاً بمثله اخرجه احمد و اوردهاة الاحاديث الثلاثة ابن حجر في الصواعق المحرقة -

ریت 388 \_ای کی مثل امام احمد نے بھی انہیں ہے روایت کی ہے اوران بینوں اعادیث کو ابن فرکی رقمہ اللہ عند نے 'صواعق محرقة'' میں بیان کیاہے ۔ (مندامام احمد: ۵۲۲۹)

الهديث التاسع والنمانون بعد ثلاثمائة: عن عمر رضى الله تعالى عنه قال استاذنت النبى صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لى وقال لا تنسنا يا اخى من دعائك فقال كلمة كلمة يسرنى ان لى بها الدنيا وفي دواية اشركنا يا اخى في

دعالک دوادال ترمذی و قال حسن صحیح و اور ددافی تن کر قالقادی-مدیث 389 حضرت عمر ضی الله عند نے فرمایا میں نے بنی کریم علیدافض الصلوۃ واللیم سے عمرو کی ابازت پای تو آپ نے مجھے اجازت دے دی اور فرمایا برادرا اپنی دعاؤل میں تمیں مجلاند دینا (پیم حزت عمر نے فرمایا کدا گرحضور علیدالسلام کے اس فرمان اسے برادرا کے بدلے مجھے ساری دنیا بھی طرق لبند نہ کرول \_ اس کو امام ترمذی وتمداللہ نے حق صحیح کہد کر روایت کیا اور صاحب تذکرۃ القاری

غاے بان کیا۔ (منن زمذی: ۳۵۹۲)

الديث التسعون بعدد ثلاثمائة ؛ عن عمر رضى الله تعالى عنه انه استأذن النبى على الله عليه وسلم في العمرة فأذن له وقال يأاخي لا تنسنا من دعائك وفي لظ يااخي اشركنا في دعائك قال وما احب ان يكون لي بها ما طلعت الشمس

## العريقة المحدية في هيئة القلع بالافصلية كالمالية المحلية العريقة العلم يالفصلية المحلمة المحلم

لقوله يأاخى خرجه احما-

مدیث 390 حضرت عمر دخی الله عند نے رمول الله تالیقی سے عمر و کی اجازت چاہی حضور علیہ المام مے
اجازت دے دی اور فر ما بیااے بھائی! جمیس اپنی دعاؤل میں بھول نہ جانا۔ ایک روایت میں ہے
جمیس اپنی دعاؤل میں شریک رکھنا۔ صفرت عمر رضی الله عند نے فر ما بیا" حضور علیہ السلام کے فرمانہ
"اے بھائی! سے بڑھ کر مجھے کوئی بھی وہ شے پہند نہیں جس پر مورج طلوع ہوتا ہے۔ اس کا اتوب اور ایت کیا۔ (مندامام احمد: 190)

الحدیث الحادی والتسعون بعد ثلاثمائة : عن عمر بمثله خرجه الحافظ السلق مدیث 391 ـ ای کی مثل حضرت عمر رضی الله عند سے عافظ ملفی نے روایت کی ۔ (مندعم الله حمید : ۷۳۸)

الحديث الثانى والتسعون بعد ثلاثمائة : عن عمر يمثله ايضاً خرجه صام السفوة-

الحديث الثالث والتسعون بعد ثلاثمائة : عن عمر بمثله ايضاً خرجه ابن حربه الطائى ولفظه اشركنا في صالح دعائك ولا تنسنا -

حدیث 393 \_ ای کی مثل این حرب طائی نے بھی انہیں سے روایت کی ہے ۔ اس کے لاہ بری ایس جمیں بھی اپنی نیک دعاؤں میں یاد ررکھنا (دیکھو!) یجول بد جانا۔ (مندانی یعلی : ۵۰)

الحديث الرابع والتسعون بعد ثلاثمائة : عن ابن عباس رضى الله تعالى عد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتانى جبرئيل عليه السلام فقال ا عمر من ربه السلام و اعلمه ان رضاه حكم و ان غضبه عمر خرجه الحافظ او

الريقة الحدية في هيئة العلم بالأفعلية كالمالية المحلقة ال

عيدالنقاش-

ریٹ 394 حضرت ابن عباس رضی اللہ عندے روایت ہے کدرمول اللہ کا تیازی نے فر مایا 'میرے پائی جرئیل آئے اور کہا''عمر کو ان کے رب کی طرف سے ملام پہنچا دیکئے اور ان کو یہ بھی بناو بھے کہ ان کارضامندی حکم ہے اور ان کا خصر گل ہے۔ اس کو حافظ ابوسعید نقاش نے روایت کیا ہے۔ (شرح الرب ڈی میں 199)

لديث الخامس والتسعون بعد ثلاثمائة: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله خرجه الملاء-

ه یث395 انہیں سے ملاء نے اس کی مثل راوایت کی ہے۔ (الریاض النضر ہے آجا ص ۱۵۲)

الديث السادس والتسعون بعد ثلاثمائة : عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بنحوه خرجه المخلص-

ريث 396 أبيس مخلص نے روايت كى بر الرياض النظر وص ١٥٧)

الهديث السابع والتسعون بعدد ثلاثمائة : عن ابن مسعود رضي َ الله تعالى عنه قال لزيد بن وهب اقرا بما قرا به عمر ان عمر اعلمنا بكتاب الله و افقهنا في من الله خرجه على بن حرب الطائي -

ریٹ 397 مضرت این معود رضی الله عند نے زید بن وهب رضی الله عند سے فر مایا" ای طرح پزرصو میے تمر نے پڑھا کہ عمر ہم میں تتاب اللہ کو زیاد وجانبے والا اور دین الہی کو زیاد و محصنے والے میں ۔ رضی

فندال وكل ان رب طاق في روايت كيار (الرياض النفر وس ۱۵۳ باب و كرام وقمر) لعديث الشامن والتسعون بعد ثلاثمائة : عن خالد الاسدى قال صبت عمر رض الله تعالى عنه فيا رايت احدا افقه في دين الله ولا اعلم بكتاب الله ولا

اص مدارسته منه خرجه صاحب فضائله-

الطریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافضلیة کی الفریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافضلیة کی دین 398 منزت خالد امدی رضی الله عند نے فر مایا بیس حضرت عمر رضی الله عند کی محبت میں الله کا فقہدا ایسا کتاب الله کا عالم اور اتنا چھا مدری کی کوائیں بایا راس کو صاحب فضائل نے روایت کیا ۔ (الریاض النظر چس ۱۵۳)

الحديث التأسع والتسعون بعد ثلاثمائة : عن خالد الاسدى انه قال لاحب تسعة اعشار العلم ذهبت يوم ذهب عمر رضى الله تعالى عنه خرجه صاحب فضائله ايضاً-

مدیث 399 حضرت فالدامدی رضی الله عند نے فرمایا" میرے فیال میں تو جس دن حضرت فرنگی الله عند دنیا سے رفصت ہوئے ماتھ ہی ساتھ نو حصے علم بھی چلا تھیا۔اس کو بھی صاحب فضائل نے مدانت تھیا۔(الریاض النضر وص ۱۵۳)

الحديث الموفى للادبعة مائة: عن خالده الاسدى قال كأن عمر اعلينا باله واقرانا لكتاب الله واتقينا لله والله ان اهل بيت من المسلمين لع يدعا عليهم حزن على عمر حين اصيب لاهل بيت سوء خرجه صاحب فضائله مديث 400 منرت فالدائدى في الله عند في مايا" بمر بم ين الدوزياد، باخ والحاليا في تراب وزياد، باخ والحاليا في تراب وزياد، باخ والحاليا في الله من والحداد الله في الله وفي ماحب فقائل بى في دوايت كيار الرابي شهادت عمر يرغم نيس وه بهت يرا المرادم حراس وجى ماحب فقائل بى في دوايت كيار الرابي النفرة على سال اذكر والمروفيم دوايت كيار الرابي النفرة على سال المرادم على الله المراب فقائل بى في دوايت كيار الرابي النفرة على سال المراب فقائل بى في دوايت كيار الرابي النفرة على سال المراب فقائل بى في دوايت كيار الرابي النفرة على سال المراب في المراب في الله كيار الرابي المراب في المرب في المراب في المر

الحديث الحادى بعد الاربعة مائة: عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت قال الحديث الحديث الحادى بعد الارض احد احب الى من عمو دضى الله تعالى عنه ابو بكو ذات يومر ما على الارض احد احب الى من عمو دضى الله تعالى عنه مديث 401 ميدوعا تشرصد يقدر فى الله عنما عندوايت من كدايك دن ميدنا ابو بحر فى الله عنما عندا الموجود فى الدعم من المرايا المجمود من يرم من يرحم من يرحم

## الرية الحدية في هية القطع بالافعلية

الدين الفائى بعد الاربعة مَائة : عن ابن عباس دضى الله تعالى عنه ان دسول له صلى الله عليه وسلم قال لعثمان رضى الله تعالى عنهوالذى نفسى بيده لو ان عندى مائة بنت تموت واحدة بعد واحدة زوجتك اخرى حتى لا يبقى من المائة شىء هذا جبرئيل اخبرنى ان الله عز وجل يأمرنى ان ازوجل اختها و ان اجعل صداقها مثل صداق اختها خرجه الفضائلي-

مرین 402 میرنا این عباس رضی الله عندے دوایت ہے حضور طبیدالصلوق والسلام نے حضرت عثمان فی الله عندے فرمایا" اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے اگر میری سوئیٹیا اس فی اوقی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے اگر میری سوئیٹیا اس جو یکے بعد دیگر نے فوت ہوتی رئیس تو میں سب سے آخری بیٹی بھی آپ کے عقد میں دیتا بیافٹ کہ مور 100 میں سے کوئی باتی یہ بھی نے میریل میں جنہوں نے مجھے خبر دی کدالله مجھے فرما تا ہے میں آپ کی اہلیہ مرحومہ کی بہن ( یعنی اپنی دوسری بیٹی ) کاعقد بھی آپ سے کروں اور اس کا حق مہر میں اٹنا ہی کہن کا رکھا تھا۔ اس کو فضائل نے دوایت کیا۔ ( تاریخ و مثق ج ۳۹ میں کو میں)

الديث الثالث بعد اربعهائة: عن انى هريرة رضى الله تعالى عنه قال دخلت على رقية بنت النبى صلى الله عليه وسلم وفي يدها مشيط فقال خرج رسول لله صلى الله عليه وسلم من عندى انفا رجلت راسه فقال كيف تجدين ابأ عبد الله قلت خير الرجال قال اكرميه فانه من اشبه اصابى بى خلقا خرجه

ریٹ 403 ربیدنا ابوھر یرہ رضی اللہ عند نے فر مایا بیس سیدہ رقید بنت رمول سائیڈیٹر ورخی اللہ عنجا کے پس میان کے ہاتھ بیس کنگھی تھی فر مانے لگیس رمول اللہ تائیڈیٹر انھی انھی میرے پاس سے تشریف لے کے بی میں حضور علیہ السلام کوئنگھی کرری تھی کہ حضور علیہ السلام نے فر مایا دختر! آپ ابوعبداللہ (عثمان)

کی اطریقة المحدیة فی همیقة القطع بالافتعالیة کی الکی ک کو کیرا پاتی بین ؟ بین نے کہا" بہتر بن مرد" ارشاد کیا" ان کی عوت کرتی رہوکدو و میرے سحابہ میں عظیمی اللہ عندراس کو دو لا بی نے روایت کیا۔ (ا ایم الکیسیر: ۹۹) الکیر: ۹۹)

> الحديث الرابع بعد اربعهائة: عن ابي هريرة بمثله خرجه البغوى-مديث 404\_اي وبغوى نے روايت كيا\_ (فضائل سحابہ: ۸۳۳)

الحديث الخامس بعد اربعهائة : عن ابي هريرة ايضاً بنحوه خرجه خيثمة ال سليمان-

مدیث 405 کوفینٹر بن سلیمان نے صرت ابوحریرة رضی الله عندی سے روایت کیا ہے۔ (متدلک عالم: ۹۸۵۴)

الحديث السادس بعد اربعمائة: عن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عنمان بن عفان اشبه في خلقا و خلقاو دينا و سمتا وهو ذو النورين زوجته ابنتى وهو معى فى الجنة كهاتين وحرك السبابة والوسطى خرجه الملاء -

مدیث 406 حضرت معاذبین جبل رضی الله عندے دوایت ہے کہ رمول الله کا ثیری نے فر مایا" ہوئے عثمان بن عفان رضی الله عنه خلق وخلق اور وین وہدایت پیس میرے بہت مثابہ بیں۔ یہ دواؤہ اللہ والے بیل کہ بیس نے اپنی دو بیٹیال الن کے عقد بیس دی بیس مجرآپ نے اپنی درمیانی اور شہادت کی آنگی کو حرکت دیستے ہوئے اٹنارو کر کے فر مایا یہ میرے ماقے جنت پیس اس طرح ہونگے مال کو ما نے دوایت کیا۔ (الریاض النظر ہے ۲۴ س ۲۰۱۳)

الحديث السابع بعد اربعهائة : عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان احيا امتى و اكرمها خرجه الملاء في سيرته

## الرية المدية في هية الله بالانعلية كالمالية المرية المدية في الانعلية المرية المدية في الانعلية المرية المدية في المرية المدية في المرية المدينة في المرية المرية المرية المرية المدينة في المرية المري

اورد هذه الاحادیث النمانیة عشر الطبری فی الریاض النفر قا-مدیث 407 حضرت ابن عمر فی الله عندے روایت ہے کدرول الله کا تا آن عثمان میری امت کے سب سے باحیاس سے بڑے اور ذی عرت شخص ٹیل سال کو بھی ملاء نے اپنی سیرت میں روایت کیا اور ان آمھوں مدینوں کو طبری نے ریاض النفر قامیں ذکر کیا۔ (الریاض النفر قات ۲۳) مرایت کیا اور ان آمھوں مدینوں کو طبری نے ریاض النفر قامیں ذکر کیا۔ (الریاض النفر قات ۲۰۳)

الحديث الشامن بعد اربعهائة: عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عثمان احيا امتى واكرمها اخرجه ابو نعيم و اورده ابن حجر في الصواعق المحرقة و معنى قوله و اكرمها اى بعد الشيخين بقرينة الاحاديث المتقدمة الكثيرة السابقة -

ریٹ 408 حضرت این عمر رضی اللہ عنہ ہے ای کی مثل العظم نے بھی روایت کی ہے اور ابن جم مکی نے اے مواعق عرقہ میں بیان نمیا ہے۔ یہال پر''ا کرم'' یعنی عثمان کا سب سے معزز ہونا شخین کے بعد ہے ان کثیر اعادیث کی بنام پرجن کاذکر پہلے ہو چکا ہے۔(الصواعق الحرقہ ص ۱۳۱۵)

الحديث التأسع بعد اربعمائة: عن عائشة رضى الله تعالى عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لى اخى قلنا ابو بكر قال ادعوا لى اخى قلناعمر قال ادعوا لى اخى قلناعمر قال ادعوا لى اخى قلناعمر قال ادعوا لى اخى قلناعم قال ادعوا لى اخى مدنوجه الملادفي سيوته - مديث 409 رميده ما تشرفي الدعمات دوايت برول الله تا الله المرام عالى وبلاؤ

كإ (الرياض النضرة ج اص ٢٠١٧)

الحديث العاشر بعد اربعمائة: عن عبد الرحمن بن جناب قال النبي صلى

اللريقة المدية في هيقة الطلع بالافضلية كالمالية

الله عليه وسلم وهو يحث على جيش العسر 8 فقام عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مائة بعير باحلاسها و اقتابها في سبيل الله ثمر حض على الجيش فقام عثمان فقال يا رسول الله على ثلاثمائة بعير باحلاسها واقتابها في سبيل الله فانا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر وهو يقول ما على عثمان ما عمل بعد هذه ما على عنمان ماعل بعدهنهما على عنمان ماعل بعدهنه اخرجه الترمذي مدیث 410 حضرت عبدالرحمن بن خباب رضی الله عند نے فر ما یا میں حضور علیہ اُلسلام کی بارگاہ میں ماخر ہوا آپ سحابہ کو بیش عسرت کی تیاری کی ترغیب دے دے ہے حضرت عثمان بن عفان رضی الدامند کھڑے ہوئے اور عرض کی بیار سول اللہ! میں سواونٹ ان کے ساز وسامان کے ساتھ اللہ کی راہ ﷺ کرتا ہول حضور نے پھر ترغیب دی عثمان پھر کھڑے ہو گئے اور عرض کی آقا! میں تین موادئ نا ان کے ساز وسامان کے راہ خدا میں پیش کرتا ہول \_راوی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اڈ الليان منبرے في تشريف لا رہے إلى اور يدفر مارے إلى \_آئ كے بعد عثمان جو بھى كے الى موا فذہ آئیں آج کے بعدعثمان جو بھی کرے اس پرموا فذہ آئیں \_آج کے بعدعثمان جو بھی کرے ال پر مواخذہ آئیں۔ اس کو امام تر مذی رحمة اللہ نے روایت کیا ہے۔ (سنن تر مذی: ۳۷۰۰ باب ل مناقب عثمان بن عفان )

الحديث الحادي عشر بعد اربعمائة : عن عبد الرحمن بن جناب بمثله خرجه احد-

حدیث 411 ماری کی مثل امام احمد نے انہیں سے روایت کی ہے۔ (مند امام احمد: نامام ص ۲۳۷، قم: ۱۹۷۹۷)

الحديث الثاني عشر بعد اربعمائة: عن عبد الرحن بن سمرة قال جاء عمان بي

## الرية الحدية في حية اقطع بالافعلية كالمالية المحرية في العلمية المحرية القطع بالافعلية المحرية المحرية

عفان بالف دينار في مكة حين جهز جيش العسرة فنثرها في جهرة صلى الله عليه وسلم يقلبها في جهرة ويقول ما عليه وسلم يقلبها في جهرة ويقول ما عرب عنه اليوم خرجه الترمذي و قال حسن غريب و اورد هذه الاحاديث الاربعة الطبرى في الرياض النضرة-

الحديث الثالث عشر بعد اربعمائة : عن عبد الرحمن بن سمرة بمثله اخرجه الحاكم وصحه و اور دد في تذكرة القاري .

مدیث 413 \_ای کی شل ما کم نے انہیں ہے روایت کی اورائے سیجے کہااوراس کو تذکرۃ القاری میں یان کیا محیا ہے ۔ (متدرک ما کم: ۳۵۵۳، ج ۳ ص ۱۰۰ قال امام ذبی جیجے)

میت 414 \_ای کی مثل امام احمد نے انہیں سے روایت کی کرحنور علیہ السلام بار بارید فرماتے ہے۔ (الریاض النفر ﴿ ج اص ٢٠٥)

الحديث الرابع عشر بعد اربعهائة: عن حديقة رضى الله تعالى عنه قال بعث النبى صلى الله عليه وسلم الى عثمان في جيش العسر قافبعث اليه عثمان بعشر ق الالى دينار قصبت بين يديه فجعل النبى صلى الله عليه وسلم يقول بيده و يقلبها ظهر البطق و يقول غفر الله لك يا عثمان ما اسررت وما عملت و ما هو

## العرية المرية المرية المعية الفعلية كالمالفلية كالمالفلية كالمالفلية المرية المعرية في المالفلية كالمالفلية كالمالفلية المرية ال

الحديث الخامس عشر بعد اربعهائة: ------

ىرىن415\_\_\_\_\_415

الحديث السادس عشر بعد اربعمائة : عن حذيقة رضى الله تعالى عنه ممثله خرجه الفضائلي.

مدیث416 ای فی شل فضائل نے روایت کی ۔ ( تاریخ ابن عما کرج ۲۵ ص ۳۹)

الحديث السابع عشر بعد اربعهائة: عن ثمامة بن حزن القشيرى قال شهدت الدخوال الا الدار حين اشرف عليهم عنمان فقال انشد كم بالله من شهد بيعة الرخوال الا بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المشركين اهل مكة فقال هذه يدى وهذه يد عثمان فيا يع لى فائتشد له رجال خرجه احد في ضمن حديث طويل مديث 417 مام المد في ايك فويل مديث كم من من حضرت عامد من تون قيرى في الدن مديث 147 مام المد في ايك فويل مديث كم من من حضرت عامد من تون قيرى في الدن عدوايت كى البول في الدن المدين الدي المول عنوال الدي المول عنوال الله المدين الله المدين المدين المام الله المدين الله المدين المول المدين الدي المول المدين الله المدين المدين الله المدين المدين

اللريقة المحدية في حقيقة القلع بالافعلية كاللهائيا ... (مندامام احمد: ٣٢٠ ) اللهائيا ... (مندامام احمد: ٣٢٠ ) مندامام احمد: ٣٢٠ ) مندامام احمد: ٣٢٠ ) مندفرت عثمان بن عفان )

الحديث الثامن عشر بعد اربعهائة : عن ثمامة بن حزى القشيرى بنحوة خرجه الدار قطنى و زاد في بعض طرقه انشد كم بالله هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجنى احدى بنتيه بعد الاخرى فارضائى و رضى عنى قالوا

مدیث 418 ماری کی مثل دار تعلی نے انہیں سے روایت کی اور بعض روایتوں میں بیرزائد کہا میں تمین اللہ گی قیم دیتا ہوں تمیاتم جانے ہوکہ رسول اللہ تأثیر نے اپنی ایک بیتی کے بعد دوسری کا نکاح بھی بھے سے تمیا مجھے بھی راضی تمیا اور جھے سے راضی بھی ہوئے لوگوں نے کہا ''اللصسم'' یا اللہ ۔ ( سنن النہی : ۳ ج ۴ میں 197 باب وقت المساجدو والسقایات)

الحديث التاسع عشر بعد اربعهائة: عن سالم بن عبد الله بن عمر في ضمن حديث طويل قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لها بأيع الناس تحت الشجرة كان بعث عثمان في مرية و كان في حاجة الله و حاجة رسولله وحاجة المومنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يميني يدى و شمالي يب عثمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يميني يدى و شمالي يب عثمان فضرب بشماله على يمينه وقال هذه يد عثمان وانى قد بأيعت له ثم كان من شان عثمان في البيعة الثانية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من الله على مكة يأ فلان الا تبيعني دارك ازيدها في المسجد الكعبة ببيت اضمنه لك في الجنة فقال الرجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي بنيت غيره فان الأبعتك داري لا يوويني و ولدى يمكة شيء قال لا بل يعني دارك ازيدها في مسجد الكعبة ببيت اضمنه لك في الجنة فقال الرجل والله مالي الي ذالك

العريقة المحرية في هيمة القلع بالافعالية كالمنظمية في هيمة القلع بالافعالية كالمنظمية في العربية القلع المنظمية القلع المنظمية ال

فبلغ ذالك عثمان وكأن الرجل صديقا له في الجاهلية فأتأه فلم يزل به عثمان حتى اشترى منه دارى بعشرة الاف دينار ثمر اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يأرسول الله صلى الله عليه وسلم بلغني اك اردت من فلان دارة لتزيدها في مسجدالكعبة ببيت تضمنه له في الجنة و انما هي داري فهل الت اخذها ببيت تضمنه له في الجنة قال نعم فاخذها منه و ضمن له بيتا في الجنة واشهدله على ذالك المومنين ثم كأن من جهازة جيش العسرة ان رسول اله صلى الله عليه وسلم كأن غزاغزوة تبوك فلم يلق من غزاة من غزواته مالتي فيهأمن المخمصة والظماء وقلة الظهر فبلغ ذالك عثمان فاشترى قوتأ وطعاما وادسا وما يصلح لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صابه فجهز اليه بعيرا فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى سواء قد اقبل قال هذا قدجاء كم بخير فأينخت الركأب ووضع مأعليها من الطعام و الادم و ما يصلح لرسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فرفع يديه الى السماء فقال اللهم الى تد رضيت عن عثمان فارض عنه ثلث مرات ثمر قال يأايها الناس ادعوا لعثلا فدعا له الناس جميعا مجتهدين و نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم معهم له كأن من شأن عثمان النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنته فماتت فجاء عثاه وعمر رضى الله تعالى عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم جالس فقال يأعر اني خاطب فزوجني ابنتك فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال خطب اليك عثمأن ابنتك زوجني ابنتك وانأ ازوجه ابنتي فتزوج النبي صلى الله عليه وأله وسلم ابنة عمر وزوج عثمان ابنته فهذا مأكان من شأن عثمان اخرجه ابر الحسن القزويني الحاكمي.

الرية الحدية في هيئة القلع بالافعالية مدیث 419 \_ایک طویل مدیث کے تمن میں حضرت سالم بن عبداللہ بن عمرضی الله عندے روایت حغرت عثمان رنبی الله عنه کو ایک چھوٹے شکر میں بھیجا ہوا تھااور حضرت عثمان کا پیسفرانلہ ورمول اور مؤسن کی خاطر تھا۔ رمول اللہ کا تواج نے اپنے وائیں ہاتھ کے بارے فرمایا سنوا یدمیرا ہاتھ ہے اور بائل القرك بارے میں فرمایا بیعثمان كا باقد ہے۔ پھر بایاں باقد دائیں پر رکھ كرفر مایا۔ بیعثمان كا بالذب اور تحقیق میں نے عثمان کے لئے بیعت کی ہے۔ پھر بیعت ثانیہ میں صفرت عثمان رضی اللہ عند كُ ثان يَحْي كَ حضور عليه السلام نے ايك مكي شخص سے فرمايا اے فلال! تحياتم اپنا گھر مجھے بيج نہيں ویتے کہ میں اسے کعبنہ اللہ میں شامل کردوں اور اس کے بدلے جنت میں تھارے لئے ایک مجمر کا خائن بن جاؤں۔اس نے عرض کی یارمول اللہ! میراورکوئی محربیں ہے اگر میں اے آپ کے باتھ جی دول تو مکدیس کوئی بھی مجھے اورمیرے بال بچول کورہنے کا گھرینددے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الل بلاتم مجھے یہ بیج دوکہ میں اے محد کعب میں داخل کروں اور اس کے بدلے جنت میں تھارے كے ایک گھر کا ندامن بنول \_اس شخص نے عرض كی قسم بخدا میں ایساند كرسكو ل گا\_ یہ بات حضرت عثمان الامعلوم ہوئی اور زمانہ جا بلیت میں بہی شخص حضرت عثمان کا دوست بھی تھا۔ آپ اس کے پاس آئے ادراس کو قائل کرتے رہے آخر کارآپ نے دی بار دینار کے موض وہ گھراسے خرید لیا بھر حضور علیہ السلام کی ارکادیش ماضر ہوئے (عرض گزار ہوئے )اورعرض کی آقا! مجھے بہتہ چلا ہے کہ آپ نے توسیع کعب ك وَلَى الله وَاللَّه عَلَى اللَّه وَ لَهُ مِنْ لِيدِ فِي كاراده وَلا بِرِفر مايا إوراس ك بدا آب اسايك بنی گرکی نعمانت دینے بیں ۔اب و ،گھرمیرا ہے کیا آپ بنتی گھر کے بدلے اے قبول فرماتے ہیں ۔ ارناد فرمایا" بان مجرآب نے و وگھر نے لیا اور اس کے بدلے اس شخص کو منتی گھر کی ضمانت بھی عطا فرماني اوراس پرمملمانون كوگواه بھى بناليا\_ پھر جب جيش العسرة كاموقع آيا تو چونكه غروه تبوك پيدسول الانتظام کے غودات میں سے ایسا غروہ تھا کہ جتنی اس میں کھانے ، پینے اور راثن کی کمی واقع ہو کی تھی

اللرية الحديد في هية الله بالانسلية کسی اور میں مدہوئی تھی جب حضرت عثمان کو پی خبر پہنچی تو آپ نے سامان غزا کھانا،سالن اور حضور ملیہ السلام اور محامد کی ماجت کی اشیار خرید کرایک قافله حضور علیه السلام کی بارگاه میں مجیجا رسول الله کانتیاتی نے جب آنے والا قافلہ دیکھا تواہیے سحابہ سے فر مایا یہ تھارے یاس خبر لے کر آتا ہے۔ پھر مواریال بھا دى كنيس اورسامان راش اتارليا محيا بجرحضور عليه السلام نے اسپے ہاتھوں كو جانب آسمان الحماد ياان تین دفعہ یہ دعائی ۔اے اللہ! میں عثمان ہے راہی ہوں تو بھی اے ہے راضی ہوجا پھر لوگوں کو فر مایا ت سب بھی عثمان کے لئے وعا کرو بھرسب نے حضورعلیدالسلام کے سافڈمل کران کے لئے خوب دما کی ۔ حضرت عثمان کی شان یہ بھی تھی کہ حضور علیہ السلام نے اپنی ایک صاحزادی کا تکاح ان سے مجالیم جب و وفوت ہولییں تو حضرت عثمان بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے جہال پہلے سے حضرت عمر مجی نگھے ہوئے تھے۔عثمان نے کہا اے عمرا میں آپ کو پیغام نکاح دیتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا نکاح جمہ ہے كرد يجيئے \_رمول الله كاللَّيَان في كن ليا تو عمر سے فرمايا عثمان نے آپ كو آپ كى بيثى كے لئے بيغام نکاح دیا ہے۔آپ اپنی بیٹی میرے عقد میں دے دیجئے اور میں اپنی صابرزادی عثمان کے عقد می دے دیتا ہوں \_ پھررسول اللہ کاٹلی نے بنت عمر کو اسے عقد میں لیا اور اپنی صاحبزادی کو حضرت عثمان کے عقد میں دے دیا۔ یہ سب حضرت عثمان کی شان تھی ری اللہ عنصب اس والدامی قزوینی ما تمی نے روایت کیا ہے۔ (فضائل سحابدامام احمد: ۵۸۳، ج اس ۴۸۳) الحديث العشرون بعد اربعمائة : عن انس رضى الله تعالى عنه قال لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعة الرضوان كأن عنما بن عفان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهل مكة قال فبايع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عنمان في حاجة الله وحاجة رسوله فضرب بأحدى يديه على الاخرى و كأنت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيراله من ايديهم لانفسهم خرجه الترمذي وقال حسن غريب

الطریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافعلیة کی الفریقی الفریقی کی الفریقی الله علی الفعلیة کی الفریقی الله عند نے فرمایا جب رمول الفریقی الله عند انسوان کا حجم فرمایا الله وقت حضرت عثمان رفتی الله عند آپ کے قاصد بن کراهل مکد کے پاس مجھے ہوئے تھے ۔ راوی فرمایا تا بین آپ علیہ السلام نے پھر لوگوں سے بیعت کی اور فرمایا: بینک عثمان الله اور اس کے دول کے کام میں ہیں' پھر آپ نے اپناایک ہاتھ اپنے ووسرے ہاتھ پر رکھا رحضور عبد السلام کا جوہاتھ طرت عثمان کے لئے تھاو وال کے لئے لوگوں کی نبعت لوگوں کے اپنے ہاتھوں سے بہتر تھا۔ رفتی طرت عثمان بن عفان واللہ کا دوایت کیااور حن غریب کھا۔ (منن قرمذی ۲۲۰ ساب الله کا مام ترمذی دی ترکہ الله نے دوایت کیااور حن غریب کھا۔ (منن قرمذی ۲۲۰ ساب کی مناقب عثمان بن عفان وشیاء المخارون کے دوایت کیااور حن غریب کھا۔ (منن قرمذی ۲۰ ساب کے الله عثمان بن عفان وشیاء المخارون کے دوایت کیااور حن غریب کھا۔ (منن قرمذی ترب سے السی کو امام ترمذی دی الله عند دوایت کیااور حن غریب کھا۔ (منن قرمذی ترب سے السی کو امام ترمذی دی الله عند دوایت کیااور حن غریب کھا۔ (منن قرمذی ترب سے الله کا مناقب عثمان بن عفان و الله کیا دوایت کیااور حن غریب کھا۔ (منن قرمذی ترب سے الله کو امام ترمذی دی الله تو دوایت کیااور حن غریب کھا۔ (منن قرمذی ترب سے الله کو امام ترمذی دی الله ترب کے الله کیا ترب کھا۔ (من ترب کھان ورب کھان ورب کے الله کیا ترب کھان ورب کیا تھاں دی الله کھان دوایت کیا دو

الديث الحادى والعشرون بعد اربعبائة : عن عنمان بن عفان قال بيعة الوضوان في و ضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله على يمينه و عمال الله صلى الله عليه وسلم خير عن يميني قال القوم في حديثهم بنارسول الله صلى الله عليه وسلم اذقيل هذا عنمان قد جاء فقطع رسول الله على الله عليه وسلم اذقيل هذا عنمان قد جاء فقطع رسول الله على الله عليه وسلم البيعة خرجه الخيثمة بن سليمان في فضائل عنمان رضى الله تعلل عنهان دضى

مین 421 حضرت عثمان بن عفان رئی الله عند نے فرمایا بیعت رضوان میرے لئے ہوئی تھی اور بیرے لئے ہوئی تھی اور بیرے لئے بی رمول الله کا تیآئی نے اپنا بایال ہا تھ اپنے دائیں ہاتھ پر رکھا تھا اور رمول الله کا تیآئی کا بیان میرے دائیں سے بہتر ہے۔ ایک قوم نے اپنی مدیث میں کہا کہ رمول الله کا تیآئی تھا دے میان بی تشریف فرما میں تو میان بی تشریف فرما میان بیعت کو ختم فرما دیاں کی تیشر بن میں الله عثمان میں روایت کیا ہے۔ رضی الله عنص مے ( تاریخ و شق و میں میں میں کہا ہے۔ رضی الله عنص مے ( تاریخ و شق در میں میں میں روایت کیا ہے۔ رضی الله عنص مے ( تاریخ و شق در میں میں روایت کیا ہے۔ رضی الله عنص مے ( تاریخ و شق در میں میں روایت کیا ہے۔ رضی الله عنص مے ( تاریخ و شق در میں میں روایت کیا ہے۔ رضی الله عنص مے ( تاریخ و شق در میں میں روایت کیا ہے۔ رضی الله عنص مے ( تاریخ و شق در میں میں روایت کیا ہے۔ رضی الله عنص مے ( تاریخ و شق در میں میں روایت کیا ہے۔ رضی الله عنص مے ( تاریخ و شق در میں میں روایت کیا ہے۔ رضی الله عنص کی الله عنص کیں روایت کیا ہے۔ رضی الله عنص کی الله عنص کی در تاریخ کو شکل کیں کی کو کی کیا ہے۔

لديث الثانى والعشرون بعد اربعمائة: عن اياس بن سلمة عن ابيه ان النبي

## الفريقة المحدية في حقيقة القلع بالافعلية

صلى الله عليه وسلم بأيع لعنمان فضرب احدى يديه على الاخرى فقال الناس هنيا لافي عبد الله الطواف بألبيت امنا فقال النبى صلى الله عليه وسلم لو هنيا لافي عبد الله الطواف بألبيت امنا فقال النبى صلى الله عليه وسلم لو مكث كذا مأطأف حتى اطواف خوجه ابن الضحاك في الآحاديث والمهنائي مديث 422 حضرت اياس بن سلمة است والدگرائ رضى الدُّخما سے داوى كه بنى كريم عيدائش السلوة والته يم في حضرت عثمان كے لئے بيعت لى است ايک باتوكود وسرے باتو پر ركالول في كريم الله عبدالله كالوون في كريم الله كالو عبدالله كوان وامان كے ساتھ بيت الله كاطوات كرنے كى اجازت دى كئى ہے تو بنى كريم الله الوعبدالله كامن وامان كے ساتھ بيت الله كاطوات كرنے كى اجازت دى گئى ہے تو بنى كريم الله الله من فرمايا" اگر چوعثمان مكر ميں كتنى ہى دير دياں جب تك يس طوات يوكروں كاو و بنى گئى بى دير دياں جب تك يس طوات يوكروں كاو و بنى گئى بى دير دياں جب تك يس طوات يوكروں كاو و بنى كاروں كوروں كاروں كاروں

الحديث الثالث والعشر ون بعد اربعهائة: عن عثمان بن موهب عن عبد الدير عبر في ضمن حديث طويل قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان ال مكة فكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان الى مكة فقال رسول الله صل الله عليه وسلم بيدة اليمين هذه يد عثمان فضرب بها على يدة فقال هذه لعثمان ثم قال ابن عمر اذهب بها الأن معك خرجه البخارى -

لعثمان تحد قال ابن عمو اذهب بها الأن معك خوجه البخادي.

عدیث 423 مایک طویل مدیث کے تمن میں صرت عبدالله بن موصب نے صرت عبدالله بن الله عند والله بن الله و الله بن الله بن والله بن الله بن والله بن والل

الحديث الرابع والعشرون بعد اربعمائة : عن عثمان بن موهب عن عبد الله بن

اللريقة الحدية في هيئة القلع بالافعلية

غربنعوه خرجه الترمذي-

حیث 424 مای کی مثل انہیں سے امام ترمذی رقمہ اللہ نے روایت کی ہے۔ (سنن فطاع ۱۰۲۰ ماری مناقب عثمان بن عفان قال امام ترمذی: حذامدیث حسیحے)

الحديث الخامس والعشرون بعد اربعمائة: عن عثمان بن موهب عن عبد الله بن

عربنعوہ خرجہ ابو الحنیر القزوینی الحاکمی۔ میٹ425۔ای کی شل انہیں سے ابوالخیر قروینی عالمی رحمہ اللہ سے روایت کی ہے۔ (فضائل صحابہ

کی کے اطریقۃ المحدیۃ فی حقیقۃ القطع بالافعدلیۃ کی کی کی کی کی ہے۔
صفرت عثمان مند کے بل لیٹے ہوئے تھے ۔ رمول الڈ کا ٹیڈنٹے نے فر مایا۔ اے عثمان ! کیابات ہے کہ
آپ اپناسر نہیں اٹھاتے عرض کی آقا! مجھے اللہ سے حیا آتی ہے ۔ فر مایا کیوں؟ عرض کی میں اپنالہ اللہ کی ناراضی سے ڈرتا ہوں ۔ فر مایا " کیا آپ ہیر رومہ کے کھود نے والے آئیں؟ بیش عسرت کے جا
اللہ کی ناراضی سے ڈرتا ہوں ۔ فر مایا " کیا آپ ہیر رومہ کے کھود نے والے آئیں؟ اللہ کی رضا کے لئے اپنا مال فرج کرنے والے آئیں؟ اللہ کی رضا کے لئے اپنا مال فرج کرنے والے آئیں؟ اللہ کی رضا کے لئے اپنا مال فرج کرنے والے آئیں؟ اللہ کی رضا کے لئے اپنا مال فرج کرنے والے آئیں؟ اللہ کی رضا کے لئے اپنا مال فرج کرنے والے آئیں؟ اللہ کی رضا کے لئے اپنا مال فرج کرنے والے آئیں؟ اللہ کی رضا کے لئے اپنا مال فرج کرنے والے آئیں؟ اللہ کی رضا کے لئے اپنا مال فرج کے دوایت کیا۔ (اگریاض النظر وہ ص ۲۰۹)

الحديث السابع والعشرون بعد اربعمائة : عن زيد بن اسلم عن ابيه قال شهدات عثمان يوهر حوصر ولو القي حجر لعد يقع الاعلى راس رجل فرايت عفار اشرف من الخوخة التي يلي مقام جبرئيل الى الناس و قال الطلحة انشد كالله اتذ كريوم كنت انا و انت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع كذا وكذاليس معهمن اصابه غيري وغيرك قال نعم فقال لك رسول اللهطي الله عليه وسلم يأ طلحة انه ليس من نبي الا ومعه من اصابه رفيق في الجنة فأن عتمان معى رفيقي في الجنة قالطلحة اللهم نعم ثم انصر ف خرجه احمد مدیث 427 حضرت زید بن اسلم رضی الله عنداسینه والد گرامی رضی الله عندے راوی مانوں کے فرمایا: جس دن حضرت عثمان رضی الله عند کے گھر کا محاصر و کیا گئیا میں ان کے پاس حاضر ہوا۔ (میرا) کی کیفیت یکھی کدا گرکوئی پتھر پھینکا جاتا تووہ (بجائے زین کے گرنے کے) کئی دکھی آدی کے ر میں بی افتا ہیں نے دیکھا کہ ضرت عثمان رضی اللہ عند نے مقام جبریل سے متصل کھو کی سے اول ا دیجما اور فرمایا اے ابوللحه الته بیں الله کی قسم (بتاؤ) تمہیں وہ دن یاد ہے جب بین اورآپ فلال فار مقام پر حنور علید السلام کے ساتھ تھے ہمارے علاوہ اور صحابہ بھی حضور علید السلام کے ساتھ کے۔ انہوں نے بہائی ہاں فرمایا پھر رمول اللہ کاٹیانی نے آپ کو فرمایا تھا اے ابوللمہ ! ہر نبی کے احما

الطریقة المحدیة فی هیقة القلع بالافضلیة کی الطریقة المحدیة فی هیقة القلع بالافضلیة کی الطریقة المحدیث المحدیث المال مجمعه الله عندی رفیق عثمان بی را برا المحدیث تبایال مجمعه بیاب پیر صرت عثمان او شد محقه رفی الله عنصب مداس کوامام احمد نے روایت کیا ہے۔ (مندامام المدد نے روایت کیا ہے۔ (

الديث الثامن والعشرون بعد اربعمائة : عن طلحة بن عبيد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبى رفيق و رفيقى عثمان ولم يقل فى الجنة خرجه الترمذي-

الهنيث التأسع والعشرون بعد اربعهائة : عن طلحة بن عبيد الله مرفوعاً بنعوة خرجه الحافظ ابو القاسم في الموافقات-

میٹ 429 \_ای کی مثل انہیں سے مافظ ابوالقاسم نے موافقات میں روایت کی ہے ۔(فضائل ملابہ ۱۲۲۲ ہے اس ۴۰۱۱)

لابدالثلاثون بعد اربعهائة: عن الحسن بن على رضى الله تعالى عنهما قال
البتارسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام متعلقاً بالعرش ثمر دايت ابا
بكر أخذا بحقوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمر دايت عمر أخذا بحقوى اب
بكر ثمر دايت عثمان آخذا بحقوق عمر ثمر دايت الده منصباً من السهاء الى
ارض فحدث الهسن بهذا الحديث وعندة ناس من الشيعة فقالوا ما دايت
عليا قال ما كأن احد الى ان اداة بحقوى النبي صلى الله عليه وسلم من على
رض الله تعالى عنه ولكن انما هي رؤياً فقال ابو مسعود عقبة بن عمرو انكم

العرية المدية في هيئة العلم بالافعلية كالمساقلة المحالية المحالية

لتجهون على الحسن في رؤيارا هالقه كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في غزاة قده المسلمين جهه حتى عرفت الكابة في وجوة المسلمين والفرح في وجوة المنافقين فلما رآى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذالك قال والله لا تغيب الشمس حتى يأتيكم الله برزق فعلم عثمان ان الله ورسوله يصدقان فوجه راحلته فأذا هو بأربعة عشر راحلة فاشتراها وما عليها من الطعام فوجه منها سبعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم و وجه سبعا الى رسول الله على الله عليه وسلم و وجه هم فقال رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم ما هذا فقالوا ارسل به عثمان هدية لك قال فرايته رافعاً يديه يدمو لعثمان ما سمعته يدعوا لاحد قبله ولا بعدة اللهواط فرايته رافعاً يديه حتى رايت بياض ابطيه خرجه القزويق عثمان وافعل لعثمان رافعاً يديه حتى رايت بياض ابطيه خرجه القزويق

الغريقة الحدية في هيمة القطع بالافعلية تھی)اور منافقین کے چیروں میں بشاشت نظر آتی تھی جب رمول الله کاٹٹالین نے بیصور تحال دیکھی تو زمایاتس بخدا عزوب آفتاب سے پہلے پہلے اللہ تعالی تمہیں رزق سے نواز دے کا بھرجب صرت عثمان الحالفاعنه وخروني كدالله ورمول عووجل وكالثياني صدقي كاحكم فرمات ين آب تأثيانه إبني مواري كو کے کر پلے تو چودہ مواریال ان پرموجود سامان غزا کے ساتھ خرید لیں ۔ان میں سے سات رمول اللہ الله في بارگاه من بھي وين اورسات اپنے الل كونيچ ديں۔جب مسلمانوں نے ديكھا كہ يہ قافلہ آھيا عِلَان كَ يِبر ع فوشى سِكُعل الحص حنور عليه السلام في فرمايايد كياب؟ انهول في عرض كي آقا! یا ٹمان نے آپ کے لئے ہدیہ جیجا ہے۔ابو معود نے فرمایا پھر میں نے صنور علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ فاب الحائے ہوئے میں اور صرت عثمان کے لئے ایسی دعا کر ہے میں کہ میں نے اس ع بلے اور اس کے بعد صنور علید السلام کوئی اور کے لئے الی وعا کرتے رومنا۔ آپ کہدرے تھے الله اعثمان کویدعظا کردے عثمان کے لئے یہ کردے اور ہاتھ استے اٹھائے ہوئے تھے کہ میں الے آپ کی بغل کی سفیدی تک کو دیکھ لیا اس کو قزوینی مائمی نے روایت کیا ہے۔ (فضائل على:١٨٤ عجم الجير:٢٨٥)

لحديث الحادي والشلاثون بعد اربعمائة : عن الحسن بن على قال ما كنت لا قالل بعد رؤيا رأيتها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يده على لعرش ورايت ابا بكر واضعا يده على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورايت عمر واضعا يده على منكب ابى بكر و رايت عثمان واضعا يده على منكب عمر و رايت وما دونه فقلت ما هذا فقالوا دم عثمان يطلب الله ما دبه فرجه الديلمي في كتابه للتقى-

میٹ 431ء صنرت حن بن علی رضی اللہ عند نے فر ما یا '' میں اسپنے اس خواب کے بعد کہ جس میں میں ول الانتظام کو عرش پر ہاتھ رکھے ہوئے اور حضرت ابو بحر کو صنور کے تندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے ) اور

الغرية المرية في هية القلم بالافعلية كالمالية المرية المرية في هية القلم بالافعلية حفرت عمر کو صفرت الوبکر کے محندھے پر (ہاتھ رکھے ہوئے ) اور صفرت عثمان کو صفرت نم کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے دیکھااوران کے بعدیں نےخون دیکھااور پوچھا کہ یہ کیا ہے تو جواب ما يد حضرت عثمان كاخون ہے۔جواللہ تعالیٰ سے اپنا قساص طلب كررہا ہے ۔ رضی اللہ عنصب ۔ ال وُدعُل نے اپنی متاب" المنتقی "بیس روایت بحیا۔ (المقسد العلی فی زوائدا بی یعلیٰ الموسلی: ۱۳۱۲) الحديث الثائي والثلاثون بعد اربعمائة : عن ابي سعيد ن الخدري رضي الله تعالى عنه قال ..... رسول الله صلى الله عليه وسلم من اول الليل الى ا طلع الفجر يدعوا لعثمان بن عفان يقول اللهم عثمان رضيت عنه فارض عنا خرجة الحافظ ابو الحسن الخلعي-مدیث 432 حضرت ابومعید خدری رضی الله عند نے فرمایا میں رات کے ابتدائی صے سے الله مچوٹنے تک حضورعلیہ السلام کو دیکھتار ہا کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لئے وَعا کررے میں کہدرہے میں ۔اے اللہ! میں عثمان رضی اللہ عند سے راضی ہوں تو بھی اے راضی ہوجا۔ اس والا کم خلعی نے روایت کیا۔ (امالی ابن سمعون: ۳۸)

الحديث الثالث والثلاثون بعد اربعمائة : عن ابى سعيدى الخدرى بنحوة خرم صاحب الصفوة -

مدیث 433 \_ای کی مثل صاحب صفوی نے انہیں سے روایت کی ہے ۔( تاریخ ابن عما کر ہا! ص ۵۴ مشیخة الابنوی:۱۵۹)

الحديث الرابع والثلاثون بعن اربعمائة : عن الى سعيد في قوله تعالى الله ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى الأنا لزلت في عنمان و عبد الرحن بن عوف فأتا عنمان فجهز جيش العسر قوسبل؛ رومة قال ابو سعيد فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعاً يديد بدء

الرية الحديث في هية الله بالافعلية كالمالية المحديث في المعالية المحديث في المحديث في

لعُمَان يقول يا رب رضيت عن عثمان فارض عنه فيا زال رافعا يديه حتى طلع

الفجر اوردة ..... في تفسيره

مدیث 434 حضرت ابوسعید مندری رضی الله عندے روایت ہے کداللہ تعالیٰ کا پیفر مان 'الذین پنفقون اموالهم الی قولہ مناولااذی تر جمہ بحنزالا بمان به ووجوا پنے مال الله کی راوییں خرچ کرتے ہیں چمرد سیے پیچھے ناحمان رکھیں یہ تکلیف دیں ان کا نیک (انعام)ان کے دب کے پاس ہے۔

حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی الله عند کے بارے نازل ہوا۔ کیونکہ عفرت عثمان رضی الله عند کے بارے نازل ہوا۔ کیونکہ عفرت عثمان رضی الله عند کے اللہ عند ما یا یس نے مول الله تاثیق کو اپنے ہاتھ الحمائے ہوئے حضرت عثمان رضی الله عند کے لئے یہ دعا کرتے ہوئے باللہ کا الله تاثیق کو اپنے ہاتھ الحمائے ہی دعا کرتے ہوئے باللہ کا الله عثمان سے راضی ہوجا آپ ہاتھ الحمائے ہی دعا کرتے باللہ کا الله عثمان سے راضی ہول تو بھی اس سے راضی ہوجا آپ ہاتھ الحمائے ہی دعا کرتے ہوئے بیانگ کہ فحر طلوع ہوگئی رضی الله عنداس کو واجدی نے اپنی تفییر میں روایت کیا۔ (الریاض الله عنداس کو واجدی نے اپنی تفییر میں روایت کیا۔ (الریاض الله عنداس کو واجدی نے اپنی تفییر میں روایت کیا۔ (الریاض الله عند ہوئی)

الحديث الخامس والشلاثون بعد اربعهائة: عن عائشة رضى الله تعالى عنها فى تجهيز جيش العسرة فى ضمن حديث طويل قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسجد و رفع يديه وقال اللهم قد رضيت عن عثمان فارض عنه خرجه الحافظ ابو القاسم الدمشقى فى الاربعين -

میں 435 میں العرق کی تیاری والی طویل مدیث کے نمن میں سیدہ عائشہ مدیقہ نے اللہ عنمات میں سیدہ عائشہ مدیقہ نے اللہ عنمات سے اللہ علیہ اللہ عنمان سے اللہ علیہ اللہ عنمان سے داخی اس سے داخی ہوجا۔ اے اللہ ایس عثمان سے داخی ہول تو بھی اس سے داخی ہوجا۔ اے اللہ ایس عثمان سے داخی ہول تو بھی اس سے داخی ہوجا۔ اے اللہ ایس عثمان سے داخی ہوجا کا اللہ عند۔ اس کو الوالقاسم وشقی سے داخی عند۔ اس کو الوالقاسم وشقی سے داخی ہوجا۔ رضی اللہ تعالیٰ عند۔ اس کو الوالقاسم وشقی ا

# الفريقة المحدية في هيقة القلع بالافصلية كالمراقة المحدية في هيقة القلع بالافصلية كالمراقة المحدية المحديث 434 كالمراقة المحديث ٢٤٣٠ عنه الأرام ١٩٥٤ عنه المراقة المحديث ٢٤٣٠ عنه المراقة المر

الحديث السادس والشلاثون بعد اربعهائة: عن ليث بن ابي سالم قال اول من خبص الخبيص في الاسلام عثمان بن عفان قدمت عليه غير يحمل الدقيق والعسل فخلط بينما وبعث به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى منزل الم سلمة فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت بين يديه فاكل فاستطا به فقال من بعث بهذا فقالت عثمان يا رسول الله قال اللهم ال عثمان المدسول الله قال اللهم ال عثمان المدسول الله قال اللهم ال عثمان اللهمة ال عثمان اللهمة المناه اللهمة المناهات عثمان اللهمة المناهات اللهمة المناهات عثمان المدسول الله قال اللهمة الدائمة المناهات عثمان المدسول الله قال اللهمة الدائمة المناهات عثمان اللهمة المناهات عثمان اللهمة الدائمة اللهمة المناهات عثمان اللهمة المناهات عثمان اللهمة المناهات عثمان اللهمة المناهات عثمان اللهمة المناهات اللهمة المناهات اللهمة المناهات عثمان المناهات اللهمة المناهات اللهمة المناهات اللهمة المناهات ال

ترضاك فارض عنه خرجه خيشهة في فضائله -مديث 436 حضرت ليث من الي سالم رضي الدعند سروايت بكراسلام يس ب يطيي

نے مجھورا درشہد کا حلوہ بنایا وہ حضرت عثمان میں اور وہ یول کدان کے پاس آٹااورشبدلدھا ہوا تافداً لِاَّا انہوں نے ان دونوں چیزوں کو ملا کر رمول الله تائیاً آئے کی بارگاہ میں حضرت ام سلمہ کے گھڑتے دیا۔ ہب رمول الله تائیاً اِللَّهِ تشریف لائے تو یم محلوط آپ کے سامنے پیش کیا گیا آپ نے تناول کیااور بہت بعدار میا

رین مناب از میں اور ہے ہے۔ اور اپ سے مات میں یو سو اپنے اپ ساور می ارور ہے میں ہو ہے۔ اور اپنے میدوالی اللہ ا مجر پوچھاریس نے بھیجا ہے؟ سیدوام سلمہ نے تمہا یار سول اللہ! عثمان نے تو آپ نے بیدومائی ال

الله! عثمان نے مجھے راضی کیا ہے تو مجھی اے سے راضی ہوجا۔ رضی اللہ عنمیا۔ اس کونینٹر نے اللہ روز رہارین

"فسائل" ميل روايت كياب\_ (تاريخ دشق جه ص ٢٨٨)

الحديث السابع والشلاثون بعد ادبعهائة: عن يوسف بن سهل بن يوسف الانصادى عن ابيه عن جدة قال خطب دسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في خطبته اللهم ادض عن عثمان بن عفان خرجه خيشهة في فضائله ايضاً عديث 437 منرت بدنا يوست عن عثمان بن يوست انصارى ابية والدراى اورووان كداوات دوايت كرت يمن كدرول الله فالله المنظرة في اوراداب خطب عن بدعا كي الاعتمان وأله من من عند عن من الله عند عن الله عند عن الدرائية المنظرة عن الدرائية عند عن الدرائية عند عندائي من الدرائية عند عندائي المنظرة عندان والدرائية عندان والدرائية عندائية المنظرة عندان عن عندائي من المنظرة عندان عندائي المنظرة عندائي المنظرة عندان عندائي الله عندائي المنظرة عندائي المنظرة عندائية المنظرة عندائي المنظرة عندائي المنظرة عندائي المنظرة عندائي المنظرة عندائي المنظرة عندائية المنظرة عندائي المنظرة عندائي المنظرة عندائي المنظرة عندائي المنظرة عندائي المنظرة عندائي المنظرة المنظرة عندائي المنظرة عندائي المنظرة الم

الريقة المدية في هيئة الله يول الفعلية كالمال المعلمة المع بالافعلية كالمالية المدينة المعربة المع بالافعلية كالمالية المعربة المعربة

الحديث الشامن والشلاثون بعد اربعهائة: عن جابر بن عطية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لك ياعثمان ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اخفيت وما ابديت وما هو كأئن الى يومر القيامة خرجه البغوى في مجمعه-

ری 438 صفرت مبایر بن عطیه رضی الله عند سے روایت ہے کہ رمول الله تالیا آنے فرمایا اسے علیہ 438 صفرت مبایر بن عطیه رضی الله عند سے روایت ہے کہ رمول الله تالیا آنے فرمایا اسے عثمان! الله تعالی نے تعمارے الگلے مجھے سری واعلانی گفتی ، ظاہری اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ب کچھ بخش دیا ہے۔ اس کو بغوی نے اپنی ''مجمع'' میں روایت کیا۔ (فضائل صحابہ: ۸۵۳ ، الشریعة الله بی ۱۴۸۵ ، الشریعة الله بی دوایت کیا۔ (فضائل صحابہ: ۸۵۳ ، الشریعة الله بی دوایت کیا۔ (فضائل صحابہ: ۸۵۳ ، الشریعة الله بی دوایت کیا۔ (فضائل صحابہ: ۸۵۳ ، الشریعة الله بی دوایت کیا۔ (فضائل صحابہ: ۸۵۳ ، الشریعة الله بی دوایت کیا۔ (فضائل صحابہ: ۸۵۳ ، الشریعة الله بی دوایت کیا۔ (فضائل صحابہ: ۸۵۳ ، الشریعة الله بی دوایت کیا۔ (فضائل صحابہ: ۸۵۳ ، الشریعة الله بی دوایت کیا۔ (فضائل صحابہ: ۸۵۳ )

الحديث التاسع والثلاثون بعد اربعهائة : عن جابر بن عطية مرفوعاً بنحوة اخرجه ابن عرفة العبدى وقال و ما كأن و ما هو كأئن و اورد هذه الاحاديث الستة والعشرين الطبرى في الرياض النضرة -

ر میں 439 اس کی مثل انہیں ہے ابن عرفہ عبدی نے روایت کی ہے اس میں یہ بھی ہے جو کچھ اونے والا ہے اور جو کچھ تھا ان 26 مدیثوں کو طبری نے ریاض النظر قابیں بیان کیا ہے۔ (جزء ابن عرفہ ۴۸)

الحديث الاربعون بعد اربعمائة : عن عمر ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم يموت عثمان يصلى عليه ملائكة السماء قلت يأرسول الله عثمان خاصة او الناس عامة قال عثمان خاصة فرجه الحافظ الدمشقى-

ر ، . مدیث 440 حضرت عمر بن خطاب دخی الله عند نے فر مایا میں نے رمول الله تا تالی کو فر ماتے ہوسنا کہ جمل دن عثمان کی وفات ہو گی آسمان کے فرشتے ان پر نماز پڑھیں گے۔ میں نے عرض کی آقا! کیا

ال يش عثمان خاص بي يا يداوگول كو عام بي فرمايا عثمان خاص بي \_ اس كو عافذ دشتى في دوايت اس يش عثمان خاص بي يا يداوگول كو عام بي فرمايا عثمان خاص بي \_ اس كو عافذ دشتى في دوايت كيار (فضائل خلفا مراشد بن اي نيم : ٢٣٨)

الحديث الحادى والاربعون بعد اربعمائة: عن جابر بن عبد الله قال بينامع
رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من المهاجرين منهم ابو بكر و عرو
عثمان و على رضى الله تعالى عنهم و طلحة و الزبير و عبد الرحن بن عوف و
سعد ابن ابي وقاص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينهض كل رجل
منكم الى كفوة ونهض النبى صلى الله عليه وسلم الى عثمان فاعتنقه وقال
انت وليبى في الدنيا والأخرة خرجه الخجندى في الاربعين-

مدیث 441 حضرت جایر بن عبدالله رضی الله عند سے روایت ہے کہ ہم رمول الله کا آلا کے ماقا مہا جریت ہے کہ ہم رمول الله کا آلا کے ماقا مہا جریت ہے کہ ہم رمول الله کا آلات کی نافون مہا جریت ہے ہے۔ جس میں حضرت الویکروعمر وکلی وظلحہ وزییر وعبدالرحمٰن بن کون وسعد بن الی وقاص رضی الله عنص تھے ہے تو رسول الله کا آلاتھ ہے ہے ہم میں سے ہم شخص الله کا آلاتھ ہے کہا ہے کہ کا اور انہیں گئے سے لالا کو ما یا عثمان الله میں میرے ولی ہو واسے نجندی نے اپنی محتاب الاربعین میں روایت کیا ہے ۔ (مندانی یعلی :۳۰۵)

الحديث الثانى والاربعون بعد اربعمائة : عن جابر بن عبد الله بنحوة خرجه الملاءفي سيرته -

مدیث 442 ای کی مثل ملاء نے اپنی میرت میں انہیں سے روایت کی \_ (الریاض النز : ص٢١١)

الحديث الثالث والاربعون بعد اربعمائة: عن جابر بن عبد الله بنحوه خرجه الحافظ ابن عبيد و اورد شفة الاحاديث الاربعة الطبرى في الرياض النظرة

الرية الحمية في هيئة الله بالافعلية المرية المحمية في هيئة الله بالافعلية المرية المحمية في هيئة المعلمية المحمية في المرية المحمية في المرية المحمية في المرية المحمية المحمية المرية والاربعون بعلى اربعمائة : عن ابن الى حازم قال جاء رجل الى على ابن الحسين فقال ما كان منزل الى بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كمنزلهما منه الساعة اخرجه عبد الله بن الحدق زوائد الزهد و اوردة السيوطى في تأريخ الخلفاء -

رین 444 حضرت ابن ابی عازم خی الله عند نے فر مایا ایک شخص صفرت علی بن حن رضی الله عند کی طرحت میں الله عند کی طرحت میں مانع ہوئے الله عند من منام تب عند منام الله من مانع ہوئے الله عند منام تب عند الله من منام تب الله من الله من منام تب الله من منام تب عند و انداز حدیث روایت کیا اور علامہ یہو کی نے علی الله عند الله منام کیا۔ ( کتاب الزحد: ۱۱۲ متاریخ الخلفا میں ۵۰ )

الحديث الخامس والاربعون بعد اربعهائة : عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما في قوله تعالى امن هو قانت آناء الليل مساجد او قائما يحذر الآخرة و يرجوا رحة ربه قال نزلت في عثمان خرجه الواحدي-

ریٹ 445 حضرت این عمر رضی الله عند سے روایت ہے کہ الله تعالیٰ کا یہ فر مان امن حوقات الح تر کو تزالا بمان بیاوہ جورات کی گھڑ یوں بیس محدیث قیام کی حالت میس عبادت کرتا ہے اور آخرت سے ارتااورا ہے دب کی رحمت کی امید کرتا ہے رحضرت عثمان رضی الله عند کے بارے نازل : وا ہے مال قواحدی نے روایت کیا ہے ر(امباب النزول ص ۲۷۷)

المديث السادس والاربعون بعد اربعهائة: عن ابن عمر بمثله خرجه الحاكبي ويث446 ماى كي شل انبيس سرماكي نے روايت كي ہے۔ (الرياض النفر ۽ ص٢١٢) الحديث السابع والاربعون بعد اربعهائة: عن ابن عمر بمثله ايضاً خرجه

## العريقة الحدية في هيئة القطع بالافضلية كالمستحدث العريقة التحديد في هيئة القطع بالافضلية

الفضائلي-

مدیث 447 ای کی مثل انہیں سے فضائل نے روایت کی ہے۔ (طبیة الاولیاءج اص ۲۹)

الحديث الثامن والاربعون بعد اربعمائة : عن ابن عباس في قوله تعالى هل يستوى هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم قال عثمان خرجه البخارى-

مدیث 448 حضرت ابن عباس رضی النه عندے دوایت ہے کداللہ تعالیٰ کایدفر مان: تر جمد یحیادہ الد وہ جوعد ل کا حکم کرتا ہے، آپس میں برابر میں اور وہ میدحی راہ پر ہے ۔ حضرت عثمان کے بادے نازل جوا ہے ۔ اس سے حضرت عثمان مراد میں ۔ اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے ۔ (معند ابن الی شیبة : ۳۲۰۳۹)

الحديث التأسع والاربعون بعد اربعمائة: عن النزال عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال حين استخلف عثمان استخلف خير من بقى و لعر تال خرجة خيثمة بن سليمان-

مدیث 449 مضرت نزال حضرت ابن معود رضی الله عند سے راوی انہوں نے فر مایا جب طرت عشان کو خلیفہ بنایا محیاتو ید دیگر میں سے سب سے استھے کو خلیفہ بنایا محیا ۔ اس کو خلیشہ بن سیمان کے روایت کیا۔ (من مدیث خلیشہ من ۱۲۲، شرح اصول الاعتقاد : ۲۵۵۵)

الحديث الخمسون بعد اربعمائة : عن النزال عن ابن مسعود بمثله خرجه القلع .-

معلى معنى 450 ما كن مثل الني سي تعمل في روايت كن ب رالمدخل الحالمن البري ( 20: 20 ) الحديث الحادي والخمسون بعد اربعمائة : عن الغزال عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه بمثله ايضاً خرجه صاحب الصفوة و اورد هذه الإحاديث السبعة

## العريقة المحدية في هيئة القلم بالافضلية

الطبرى في الرياض النضرة-

میٹ 451 مان کی مثل انہیں ہے صاحب صفوہ نے روایت کی ہے اور ان سات مدیثوں کو طبری نے دیاض انتشر ہیں بیان کیاہے ۔ (فضائل صحابہ: ۷۴۷)

الحديث الثانى والخمسون بعد اربعهائة : عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه انه قال لما بويع عثمان امر ناخير من بقى ولمر نال اخرجه الحاكم -

ریٹ 452 حضرت ابن متعود رفتی اللہ عند سے روایت ہے انہوں نے فر مایا جب حضرت عثمان رفتی اللہ عند کی بیعت کی گئی تو یہ موجود ولوگوں میں سے سب سے بہتر تھے جو ہمارے امیر سبنے اس کو خدھ ان عیمان نے روایت کیا ہے۔ (المجم الکبیر: ۸۸۴۲، ۹۴ ص ۱۷۰)

الحديث الثالث والخمسون بعد اربعمائة : عن ابن مسعود بمثلة اخرجه ابن معدواوردهما السيوطي في تأريخ الخلفاء-

ریٹ 453\_ای کی مثل ابن سعد نے انہیں ہے روایت کی ہے اور ان دونوں روایتوں کو علامہ میولی نے تاریخ الخلفاء میں بیان کیا ہے ۔ ( تاریخ ابن سعدج ۳ ص ۹۳ )

الديث الرابع والخمسون بعد اربعمائة : عن عبد الرحن بن عوف انه قال لعلى بعد ان شاور الصحابة اى في استخلاف عثمان انى رايت القوم لا يعدلون بعثمان احدا فلا تجعلن عليك حجة خرجه القلعي-

ریٹ454 حضرت عبدالرثمن بن عوف رضی الله عند نے خلافت عثمان کے بارے صحابہ سے مشورہ کر الوق صفرت علی رضی اللہ عند سے فر ما یا:' میں نے لوگوں کو دیکھ لیا ہے وہ کسی کو بھی عثمان کا بمسر نہیں سمجھتے مذا آپ کے خلاف کو تی دلیل ہر گڑ قائم نہ کی جائے گی۔ ( کدسب متنفق بیں )۔ اس کو قلعی نے روایت کیا ہے۔ ( تاریخ مدینہ لابن شبہ ج ۳ ص ۹۳۰)

المديث الخامس والخمسون بعد اربعمائة : عن ابن عباس رضى الله تعالى

## الفريقة المحدية في هيقة القطع بالافتعلية

عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يشفع عنما بن عفان رضى الله تعالى عنه يوم القيمة في سبعين الفاعند الميزان من امتى عمن استوجبوا النار خرجه الملاء في سيرته

مدیث 455ملاء نے اپنی سیرت مین روایت کیا ہے حضرت ابن عمیاس رضی الله عندر رول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سے راوی آپ نے فرمایا بروز قیامت میزان کے پاس میری امت کے متر ہزارا لیے افراد کے فل میں عثمان کوشفیع بنایا جائے گا ہوجہنم کوخود برلازم کر سیکے ہوں گے۔ (الریاض الیضر ہ ص ۲۱۴)

الحديث السادس والخمسون بعد اربعمائة : عن ابى امامة الباهلى رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل بشفاعة رجل من المتى الجنة مثل احد الحيين ربيعة و مضر فقيل و كانوا يرون ان ذالك الرجل عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه خرجه الملاء في سيرته -

حدیث 456 حضرت الوامامہ ہا حلی رضی اللہ عندر رمول اللہ کاٹیالین سے راوی آپ نے فرمایا! ''میری امت کے ایک شخص کی شفاعت سے قبیلدر بیعداور قبیلہ مضر کی تعداد کے برابر لوگ جنت پائیں گے۔ کہا گیا ہے کہ صحابہ اک شخص سے مراد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عند کو لیا کرتے تھے۔ (ایضاً) (الشریعۃ لاً بری: ۱۴۸۳)

الحديث السابع والخمسون بعد اربعمائة : عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع عثمان يوم القيامة في مثل ربيعة ومضر خرجه الحاكم

مدیث 457 حضرت کن رضی الله عند سے روایت ہے کدر دول الله کا تالیا نے فرمایا "عثمان قیامت کے دان قبیلدر بیصا در قبیلہ مضر کی تعداد میں لوگوں کی شفاعت کریں گے۔اس کو ما کم نے روایت کا ہے۔ (سنن ترمذی:۲۳۳۹)

## الرية المرية المرية المع بالانعلية كالمالية المع بالانعلية المع بالمع بالانعلية المع بالمع با

الحديث الثامن والخمسون بعد اربعمائة : عن الحسن مرفوعاً بمثله خرجه القزويني-

ریث458 ای کی شل قروینی نے انہیں سے روایت کی ہے۔ (فضائل محابہ: ۸۲۲)

الحديث التاسع والخمسون بعد اربعهائة: عن مسلم بن يسار رضى الله تعالى عنه قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عنمان فقال شبيه بابراهيم على الله عليه وسلم وان الملائكة لتستحيى منه خرجه المخلص الذهبى - على الله عليه وسلم وان الملائكة لتستحيى منه خرجه المخلص الذهبى - ميث 459 منرت مملم بن يرارض الله عند فرمات ين ربول الله تأثير في منابر عمان وفرض الله عند ال وقلص في بحل المنابر عن اورفرض ان سحيا كرت ين رضى المناب المقلص في بحل المنابري المناب المنابري المنابرين المنابرين المنابري المن

الحديث الستون بعد اربعهائة: عن مسلم بن يسار بمثله خرجه البغوى في الفضائل و اور دهنه الإحاديث السبعة الطبرى في الرياض النضرة - ميث 460 - اي كي مثل بغوى في "ففائل" من انهي عروايت كي ب - ان ما تول مدينون و برق في المرياض النفرة من بيان كيا ب - ( تاريخ دمثق ج ۳۹ س ۹۲ )

الديث الحادى والستون بعد اربعهائة: عن عائشة رضى الله تعالى عنها قال لمائت خديجة جاءت خولة بنت حكيم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يارسول الله الا تزوج قال ومن قالت ان شئت بكرا و ان شئت ثيبا قال ومن البكر ومن الثيب قالت اما البكر فابنة احب خلى الله اليك عائشة بنت الى بكر و اما الثيب فسودة بئت زمعة وقد امنت بك واتبعتك لد ذكرت قصة تزويجها اخرجه الطبراني وغيره و اورده الزرقاني في شرح البواهب اللهنية -

الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية المحديث الله عند كالتقال جو كيا المؤلفة المحديدة المحديدة المحديدة المحديدة المحديدة المحديدة المحديدة الله عند كالنقال جو كيا الوفول عند المحديدة الله عند كالنقال جو كيا الوفول الله عند كالنقال جو كيا الوفول الله عند كالنقال جو كيا الوفول المحديدة الله تعد كرما يك كرم الوفول المحديدة المحديد

الحديث الثانى والستون بعد اربعهائة : عن عمر دضى الله تعالى عنه انه ققال حين طعن ان استخلف فقد استخلف من هو خير منى يعنى ابا بكر واد اتر ككم فقد تر ككم من هو خير من و دسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج البخارى -

مدیث 462 رامام بخاری نے روایت کیا ہے جب حضرت عمر دنبی اللہ عنہ پر تمله کیا تو آپ نے فرمایاا گرتو میں اپنا کوئی طیفہ بناؤں تو مجھ سے بہتر حضرت الو بکر دنبی اللہ عنہ نے بھی طیفہ بنایا تعالدا اُل تمہیں ایسے ہی چھوڑ وں تو مجھ سے بہتر رسول اللہ کاٹیڈیٹر نے بھی تمہیں بغیر طیفہ کے چھوڑا تھا۔ ( گا بخاری ۲۱۸ ک

الحديث الثالث والستون بعد اربعهائة: عن عمر بمثله اخرجه مسلم مديث 463 مائي مثل البيل عامام ملم تمالذ في كاروايت كل براسي ملم المائي مام المائي مام المائي المائي من المائي والستون بعد اربعهائة: عن همد بن سعد بن ابي وقاص الهقال الابيه سعد اكأن ابو بكر الصديق اولكم اسلاما قال لا ولكن كأن عيرا السلاما اخرجه ابن عساكر بسند جيد -

الطريقة المحدية في هيئة القطع بالافعدية في المعلقة في

الحديث الخامس والستون بعد اربعهائة: عن ابى بكر رضى الله تعالى عنه قال لما كأن يوم احد انصرف الناس كلهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت اول من دفى اخرجه الهيشم بن كليب فى مسلمة مع تتمة - مديث 465 ميثم بن كليب فى أروايت كياب كرضرت الويكر فنى الله عند فرمايا مديث 465 ميثم بن كليب في أي مردي براشخص تعاجو وفاد ارد بار تاريخ وشق ع ٢٥٠ مردي براشخص تعاجو وفاد ارد بار تاريخ وشق ع ٢٥٥ مردي )

الحديث السادس والستون بعد اربعمائة: عن ابي سعيدن الخددي رضى الله تعالى عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال ان امن الناس على في صحبته وماله ابوبكر اخرجه البخاري-

مدیث 466 حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند نے فرمایا یا رسول الله تالیقی نے خطیبہ دیا اور فرمایا "باشیه دفاقت و مال کے حوالے سے لوگول میں سے مجھ پرسب سے زیاد و احمال ابو بحر کا ہے۔ رضی اللہ عند (بخاری) (صحیح بخاری: ۳۲ باب الحوفة الممر فی المسجد)

الحديث السابع والستون بعد اربعهائة : عن ابى سعيد رضى الله تعالى عنه موفوعاً بمثله اخرجه مسلم و اورد هذه الإحاديث الستة السيوطى في تأريخ

میت 467 ای کی مثل امام ملم رحمه الله نے بھی انہیں سے روایت کی ہے اور ان چھ احادیث کو

الطريقة الحدية في هيئة القلع بالافعلية المحلمة المحلمة

امام بيوطي رحمة الله في الني تاريخ الخلفاء من بيان كيا\_ (منجيم ملم: ٢٣٨٢ كتاب فضائل سحاب)

الحديث الثامن والستون بعد اربعمائة : عن الى سعيد رضى الله تعالى عنه

مرفوعاً بمثله خرجه الحافظ ابوالقاسم الدمشقى-

عدیث 468\_ای کی مثل مافظ ابوالقاسم دمتنی نے بھی انہیں سے روایت کی ہے۔(امال این بشران:۸ ۱۱۳)

الحدایث التاسع والستون بعد اربعهائة: عن ابی المعلی زید بن لوزان ان رسول الله صلی التاسع والستون بعد اربعهائة: عن ابی المعلی زید بن لوزان ان رمذی و سلحه قال ان من امن الناس علی ابو بکر خرجه الترمذی و مدیث 469 مام ترمذی رحم الله فی حضرت ابوالمعلی زید بن لوزان سے روایت کی به کدرول الله طابق فی مدرس سے زیاد واحمال کرنے والے ابو بکر فی الله عند میں و رسن ترمذی: ۳۵۹ میں میں الله عند میں درست سے زیاد واحمال کرنے والے ابو بکر فی الله عند میں و رسن ترمذی: ۳۵۹)

الحديث السبعون بعد اربعمائة : عن الى المعلى مرفوعاً بمثله خرجه الحافظ

مدیث 470 \_ای کی شل انہیں سے ماظ دشتی نے روایت کی ہے \_(الریاض النظر وس ۵۹)

الحديث الحادي والسبعون بعد اربعمائة : عن انس رضى الله تعالى عنه قال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من امن الناس علينا في نفسه و ذات

يدة ابو بكر خرجه صاحب قضائل ابي بكر رضي الله تعالى عنه و اورد هذه

الاحاديث الاربعة الطبرى في الرياض النضرة-

مدیث 471 ماحب فضائل نے دوایت کی کہ ضرت انس ضی اللہ عند نے فر مایا حضور علیدالسلام نے فر مایا" ہم پراپنی جان اوراپ مال کے ذریعے لوگوں میں سے سب سے زیاد واحسان کرنے والے ابو بحر بین رنبی اللہ عند ان چارول حدیثوں کو امام طبری رحمہ اللہ نے ریاض العشر ﴿ میں بیان کیا

# الطريقة المحدية في حقيقة القلع بالافسلية \ المسلمة المحديدة في حقيقة القلع بالافسلية \ كالمسلمة المحديدة في حقيقة القلع بالافسلية \ كالمسلمة المحديدة المحد

الحديث الشأنى والسبعون بعد اربعهائة: عن معاذبن جبل رضى الله تعالى عنه الهديث الشاف والسبعون بعد اربعهائة: عن معاذا الى اليمن استشار نأسا من اصابه منهم ابو بكر و عمي عثمان و على وطلحة والزبير و اسيد بن حصير فتكلم القوم كل ناس برأيه فقال ما ترى يا معاذ قلت ارى ما قال ابو بكر رضى الله تعالى عنه فقال النبى صلى الله عليه وسلم ان الله ان الله يكر لا فوق مائه ان يخطأ ابو بكر اخرجه الطبراني -

یہ یٹ 472 حضرت معاذبی جمل رضی اللہ عندے روایت ہے کہ جب رمول اللہ کا تیآئی ہے انہیں یمن مجھنے کا اراد و فرما یا تو اسپ کچھ کے محابہ سے مشورہ کیا جن بیں ابو بکر وعمر وعشمان وعلی وطحہ و زبیر اور رید بن حضر رضی اللہ عنصب بھی تھے ۔ تو ہر ایک نے اپنی اپنی اپنی رائے بیش کر دی پھر حضور کا تیآئی نے ان سے فرما یا املا کہتے ہیں؟ تو بیس نے عرض کی میری و دی رائے ہے جو حضرت ابو بکر کی ہے تو نبی کرائے گئے تا اس کے کرائے گئے تا گئے اللہ بھر : ۲۲ می باراس بات کو نالیند فرما تا ہے کہ ابو بکر خطاء کرے ۔ اس کو فررائی نے روایت کیا۔ (المجم المجیر : ۲۲ می ۲۰ ص ۲۷)

الحديث الشالث والسبعون بعد اربعهائة: عن معاذ بنحوہ رواہ الحارث بن ابی المامة فی مستدی و اور دھنہ الاحادیث الشلاثة السیوطی فی تاریخ الخلفاء۔
میث 473۔ ای کی شل حارث بن الج اسامہ نے اپنی مندیس روایت کی ہے۔ ان بینوں مدیثوں کو میں وایت کی ہے۔ ان بینوں مدیثوں کو میں وایت کی ہے۔ ان بینوں مدیثوں کو میں کی المام کیا ہے۔ (بغیة الباحث ت ۲ میں ۱۸۸۸ رقم: ۹۵۸)
وریوں نے تاریخ الخلفاء میں مدیث نمبر: ۵۲ میں موجود نہیں ہے میرتسل کے لیے مدیث کارقم و دی رکھا گیا
(ال مقام پر مخلوط میں مدیث نمبر: ۵۲ میں موجود نہیں ہے میرتسل کے لیے مدیث کارقم و دی رکھا گیا

الحديث الرابع والسبعون بعد اربعمائة : عن معاذ بتحود اخرجه ابن شاهين و

## و المريقة المحدية في هيئة القلم بالانصلية المحلية المحلية المحلكة المح

اور دة ابن حجر في الصواعق المعرقة ثهر قال و رواة هذا المهتن ثقاة انتهى -مديث 474 ـ اى كى مثل ابن شائين نے بحی اس سردايت كى ہے اوراسے ابن تجرف موامق عرقة ميں بيان كيا اور فرمايا اس متن كراوى ثقد ئيں آتى ۔ (الصواعق المحرقة من ٢٠٣ ـ شرع مذاب الل منة :١٠٨)

الحديث الخامس والسبعون بعد اربعبائة: عن سهل بن سعد الساعدى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يكرة ان يخطأ ابو بكر اخرجه الطيراني في الاوسط و اور دة السيوطى في تأريخ الخلفاء ثم قال و رجاله ثقاة مديث 475 منرت بمل بن معدما عدى في الذعند عدوايت محكد مول الله التوقيم في ما ياله عند عدوايت محكد مول الله الله التوقيم في الما عند عدوايت بحكد مول الله الله الله الله الله الله المناهد من الله عندال كوفيراني في اوسطيس روايت كيا وربيوطى في تاريخ الخلفاء من بيان كركم بهاس كراوى ثقر في (مندالا شيء اسماء تاريخ الاوسط ١٩٣٩) الخلفاء من بيان كركم بهاس كراوى ثقر في (مندالا شيء السادس والسبعون بعد اربعهائة: عن عبد الرحمن بن عوف بن المالي ان عمر رضى الله تعالى عنه صعد الهند شم قال ان افضل هذه الامة بعد ليلى ان عمر رضى الله تعالى عنه صعد الهند شم قال ان افضل هذه الامة بعد

ليلى ان عمر رضى الله تعالى عنه صعد المنبر ثم قال ان افضل هذه الامة بعد نبيها ابو بكر فين قال غير هذا فهو مفتر عليه ما على المفترى إخرجه ابن عساكر-

حدیث 476 حضرت عبدالرحمن بن عوف بن انی لیلی نے فرمایا حضرت عمرضی الله عند نے مغربه چوہ کر فرمایا" بلاشداس امت میں اور بعد نبی امت علی صاحبھا الصلوۃ والسلام کے سب سے اُٹھل حضرت ابو بحریس بے واس کے علاوہ کا قائل ہواس پر بہتان تراثیوں والی حدہے ،ای کوڑے سال اُلا ابن عما کرنے روایت کیا۔ (تاریخ دمثق ج ۳۰ ص ۳۴۳)

الحديث السابع والسبعون بعد اربعمائة : عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اى الرجال احب اليك قال ابو بكر قلت ثمر من قال عز

## الفريقة المحدية في حقيقة القلع بالافعلية من المحالية المعالمة المع

ابن الخطأب و اور د هذا بن الحدايث بن السيوطي في تأديخ الخلفاء -مديث 477 حضرت ابن عباس رضي الله عنه نے فرمايا بيس نے عرض کی يارسول الله آپ کو مردول بيس سب سے زياد و مجبوب کون ہے؟ فرمايا ابو بحرييس نے عرض کی پيرکون فرمايا عمر بن خطاب رضي الله مخماران دونوں مديثوں کوعلامه بيوطي نے تاريخ الخلفاء بيس بيان کيا ہے ۔ ( تاريخ الخلفاء س ٣٣)

الحديث الثامن والسبعون بعد اربعمائة : عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضى الله تعالى عنها اى اصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ابوبكر قلت ثم من قالت ثم عر قلت ثم من قالت ابو عبيدة بن الجراح اخرجه النسائي -

مو حدی در الله بن الله بن خین فرماتے ہیں ہیں نے بیدہ عائشہ یو چھا کہ حضور علیدالسلام کو اللہ علیہ اللہ کا میں اللہ بن خین فرماتے ہیں ہیں نے بیدہ عائشہ یو چھا کہ حضور علیدالسلام کو ایٹ اسحاب میں سب سے زیادہ کس سے مجت تھی تو انہوں نے فرمایا حضرت الو بحرے میں نے کہا گھڑی ہے؟ فرمایا الوعبیدہ بن جراح سے رضی اللہ منہم ساس کو امام فرمایا الوعبیدہ بن جراح سے رضی اللہ منہم ساس کو امام فرائی دی اللہ من اللہ منہ کیا ہے (فضائل سحابہ للہ منائی دی )

الحديث التاسع والسبعون بعد اربعمائة: عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضى الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضى الله تعالى عنها بمثله اخرجه الحاكم وصحه-عديث 479 ـ اكى كى مثل عاكم نے بافادہ صحيح ين روايت كى بر (متدرك عاكم: ٣٣٣ قال الماذين: على شرط البخارى ومملم)

العديث النمانون بعد اربعمائة : عن عبد الرحن بن غند ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما لو اجتمعتما في مشورة ما فالفتما اخرجه احمد-

میٹ 480 حضرت عبدالرحمن بن غنم رضی الله عند سے روایت ہے کدرمول الله تا تا تا اللہ اللہ تا اللہ تا تا تا تا تا ت

کی کے الطریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافضلیة کی کی کی کی کی کی کی اس 448 کے اس 448 کے کا کی کی کی کی کی کی ک فرمایا" اگرتم دونول کمی مشورے میں مشفق ہوجاؤ تو میں بجھی اس کاخلاف مذکرول ۔اس کو امام اثمدرتمہ الله نے دوایت کی ۔(مندامام اتمد: ۱۸۰۲۳)

الحديث الحادي والثمانون بعد اربعمائة : عن البراء بن عازب مرفوعاً بمثله اخرجه الطبراني -

ہدیث 481 \_ای کی مثل براء بن عازب رضی الله عندے امام طبر انی رحمہ اللہ نے روایت کی ہے۔ (انجم الاوسلا: ۲۹۵۵)

الحديث الثالث والنمانون بعد اربعمائة : عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الكيا ابا بكر اول من يدخل الجنة من امتى اخرجه ابو داؤد-

ين اميدر كفتا ہو۔ اس كوابن عما كرنے روايت كيا ہے۔ (تاريخ ومثق ج ٠٣٩٠ مل ٣٩٢)

مدیث 483 حضرت ابو ہر پرہ نے فرمایا کدرمول الله کاللی نے فرمایااے ابو بحر پیشک میری است میں ہے آپ سب سے پہلے داخل جنت ہوں گے۔ اس کو امام ابوداؤ در حمۃ اللہ نے روایت کیاہے۔(سنن الی داؤد: ۴۹۵۲ باب فی الخلفاء)

الحديث الرابع والثمانون بعد اربعمائة : عن ابي هريرة مرفوعاً بمثله اخرجه الحاكم وصحه -

الحديث السادس والنمانون بعد اربعمائة: عن ربيعة الاسلمى قال جرى بينى و
بين انى بكركلام فقال لى كلمة كرمتها و ندم ابو بكر فقال لى يأدبيعة دد على
مثلها حتى يكون قصاصا قلت لا افعل قال لتقولن اولا سقدين عليك يا
دسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما اتأبفاعل فانطلق ابو بكر وجأء ناس
من اسلم فقالوا لى رحم الله ابا بكر رضى الله تعالى عنه فى اى شيء سعدى
عليك وهو الذى قال لك ما قال فقلت اتدرون من هذا هذا ابو بكر الصديق
رضى الله تعالى عنه هذا ثانى اثنين و هذا روشيبة للمسلمين اياكم لا يلتقت
فيراكم تنصرونى عليه فيغضب فيأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فيراكم تنصرونى عليه فيغضب فيأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فينت لغضبه فغضب فياتى رسول الله عليه وسلم فيغضب لغضبه
فيغضب المنه لغضبهما فيهلك ربيعة وانطلق ابو بكر فتبعته وحدى حتى اتى
دسول الله صلى الله عليه وسلم فيائه الحديث كما كأن فرفع رأسه الى فقال يأ

الطريقة الحدية في هيئة العلم بالافتعام الافتعام الافتعام الم ربيعة ما لك و للصديق فقلت يا رسول الله كأن كذا و كذا فقال ليكلمة كرهتها فقال لي قل كها قلت حتى يكون قصاما فابيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تردعليه ولكن قل غفر الله لك يا ابابكر فقلت غفر الله لك ياابابكر اخرجه احده اوردة السيوطي في تأريخ الخلفاء وقال سندة حسن-مدیث 486 حضرت ربیعداللمی رضی الله عندے روایت ہے کہ میرے اور حضرت ابو بحرکے درمیان مجھ بات ہوئی اورانہوں نے مجھے کوئی ایسی بات کہی جس کویش نے ناپند کیا تو حضرت ابو برنادم ہو گئے اور مجھے فر مایار بیعدا پنی بات تین بار مجھے تھو تا کہ بدلدادا ہو جاتے میں نے بہام س ایسانہ کروں گا فرمایا یا توتم بدکوے یا مجرین تھارے خلاف رمول اللہ سے مدد مانگول گا میں نے بہا میں الا كرنے والا نہيں ہول تو حضرت ابو بكر علے گئے ، پھرميرے ياس قبيله اسلم كے مجھ لوگ آسے اور كہنے لگے اللہ ابو بكر پر رحم كرے يكن چيزيس آپ كے خلاف حضورے مدد ما نگنے جارے يل مالائد انہوں نےخود بھی آپ کو مذکورہ بات کہی ہے؟ تو میں نے کہاتم جانتے ہوید کون بیں یہ ابو برصد کی میں ثانی اثنین میں مسلمانوں میں بزرگی والے میں جاؤ کہیں ایسانہ ہوکدو تمہیں ایسے خلاف میری مدہ کرتا ہوا دیکھیں تو ناراض ہو کررسول اللہ و کی بارگاہ میں حاضر ہوجائیں پھران کی ناراضی کے سبب صفر بھی ناراض ہوجائیں۔ پھر ان دونول کی ناراضی کی بناء پر اللہ بھی ناراض ہوجائے اور ربیعہ الک ہوجائے۔ پھریٹ اکیلا ہی حضرت ابو بکر کے پیچھے ہولیا یہا شک و وحضور کی بارگاہ میں مانسر ہوئے اور سارا معامله عرض کردیا حضورعلیداسلام نے اپنا سرمیری طرف اٹھا کرفر مایار بیعد! تمحارااور الدیجر کا کا معاملہ ہے؟ میں نے عرض کی آتا! پھریہ بات ہورہی تھی کہ انہوں نے مجھے کوئی ناپندیات کہدی پھ فرمانے لگے جو میں نے کہا ہے وہی آپ بھی مجھے کہدیاں تاکہ بدلہ ہوجائے تو میں نے اتکار کردیا۔ ر بول الله کانتائی نے فرمایا" ربیعہ! تم ابو بحرکو و وہات رہ کیو بلکہ یوں کہدواے ابو بحر! اللہ تمہیں بخش دے تومیں نے کہااے ابو بحرا اللہ تمہیں بخش دے ۔اس کو امام احمد رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے ۔اورامام

کی الطریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافتعلیة کی در مندامام بیولی جمة الله نے تاریخ الخفاء میں بیان کرکے فرمایا اس مدیث کی مند کن ہے۔ (ممندامام احمد: ۵۹۷۷ باب مدیث ابید بن کعب)

الحديث السابع والثمانون بعد اربعمائة: عن انس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الى بكر وعمر ايمان و بغضهما كفرا خرجه ابن عساكو

مدیث 487\_ابن عما کرحضرت انس رضی الله عندے راوی کدرمول لله کانتیائی نے فر مایا: "ابو بحر وغمر رضی الله عنمما کی مجت ایمان ہے اوران کا بغض کفر ہے۔۔( تاریخ ومثق ج ۳۰ ص ۱۳۱)

الحديث الثامن والثمانون بعد اربعهائة : عن رجل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصال الخير ثلاثمائة و ستون خصلة فقال ابوبكر رضى الله تعالى عنه يا رسول الله لى منها يشىء قال كلها فيك فهنيئا لك يا ابا بكر خرجه ابن عداك .

مدیث 488 \_این عما کرایک شخص ہے داوی کدرمول الله کاٹیاڑا نے فر مایا۔ خیر کی تین موسا کھے صلتیں میں یہ بینا ابو بکر رضی اللہ عند نے عرض کی یارمول اللہ کیا ان میں سے میر سے اندر بھی کوئی موجو د ہے؟ فرمایا ابو بکر رضی اللہ عند تمہیں مبارک ہوتھا رہے اندرتو ساری کی ساری موجو دیجی ۔ ( تاریخ وشق ن ۳۰

(1-17 0

الحديث التاسع والثمانون بعد اربعهائة : عن سليمان بن يسار مرسلاً قال قال ورسول النه صلى الله عليه وسلم خصال الخير ثلاثمائة وستون خصلة اذا اداد الله بعبد خيرا حصل فيه خصلة منها يدخل بها الجنة قال ابوبكر رضى الله تعالى عنه يا رسول الله افى شىء منها قال نعم جمعاً من كل اخرجه ابن ابى الدينا فى مكارم الاخلاق -

الطريقة المحدية في هيقة العلم بالافعلية كراد وايت بكدرول الدُكَاتُولِيَهُ فَرَمايا مديث 489 حضرت بلمان بن يمارض الدُعالَى بندے عربالا روايت بكدرول الدُكَاتُولِيَهُ فَرَمايا الله عن يون موسائِح سليمان بن يمارض الدُعالَى بندے عربالا في كاراده فرماتا بوال الله على على الكه فسلت اس كے اندردكد ديتا ہے جس كے صدقے وہ جنت ميں دافل ہوجا تا ہے حضرت الا بحر رفى الله عند في يادول الله الله الله على خصلت جو يس بحى ياتى جاتى ہو فرمايا وفرمايا بال تم من والله عن ياتى جاتى بيل اس كو ابن الى الدنيا في مكادم الا خلاق ميس روايت كيا ہے۔ الله عن الله عن الله عند فوعا محمله (مكادم الا خلاق ميس روايت كيا ہے۔ الكه ديث التسعون بعد ادبعمائة : عن سليمان بن يساد صر سلا عرفوعا محمله الحديث التسعون بعد ادبعمائة : عن سليمان بن يساد صر سلا عرفوعا محمله

الحديث التسعون بعد اربعمائة : عن سليمان بن يسار مرسلا مرفوعاً بمثله اخرجه ابن عساكر -

مدیث 490 مائی کی مثل انہیں سے ابن عما کرنے مرسلا مرفوعاً دوایت کی ہے۔ ( تاریخ ابن عما کر ج. ۱۰س ۱۰۰۳)

الحديث الحادى والتسعون بعد اربعمائة : عن انس رضى الله تعالىٰ عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الي بكر و شكرة واجب على كل امتى اخرجه ابن عساكر -

مدیث 491 یا بن عما کرحضرت انس رضی الله عند سے راوی کدرمول الله تا تائی نے فرمایا: ابو بحر رفی الله عند سے مجت کرنااوران کاشکر بیداد اکرنا ہر مسلمان پرواجب ہے۔ ( تاریخ دمشق ج ۳۰ س ۱۴۱)

الحديث الثانى والتسعون بعن اربعهائة : عن سهل بن سعد مرفوعاً بمثله اخرجه ابن عساكر ايضاً و اورد هذاه الاحاديث الستة السيوطي في تاريخ

الخلفاء-

مدیث492 \_ای کیمثل این عما کرنے حضرت محل بن معدر فی الله عند سے روایت کی ہے اوران چھا جادیث کو امام بیوفی رحمہ اللہ نے تاریخ الخلفاریس و کرئیاہے \_( تاریخ دمثق ج ۳۰ ص ۱۳۲)

## الإيقة المدية في هيئة الله يا فعلية كالمالية المدينة المدينة في الفعلية كالمالية المدينة المدي

الحديث الثالث والتسعون بعد اربعهائة : عن انس مرفوعاً بنحوة بدون لفظ شكرة اخرجه الحافظ السلفي في مشيخته و اورد ابن حجر في الصواعق المحرقة

مدیث 493\_ای کی مثل مانظ سنی نے اپنی "مثیند" میں حضرت انس منی اللہ عندے روایت کی ہے یس اس میں شکر کے الفاظ نہیں ہیں۔ابن جمر نے اسے صواعق عمرقہ میں بیان کیا ہے۔(الصواعق المحرق ص ۲۳۳)

الحديث الرابح والتسعون بعد ادبعمائة : عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يحاسبون الا ابي بكر رضى الله تعالىٰ عنه اخرجه ابن عساكر -

حدیث 494\_ابن عما کرمیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها سے راوی کہ رسول اللہ کاٹٹایٹے نے فر مایا ''سوا ابو بکر نبی اللہ عنہ کے سب کا حماب لیا جائے گا۔ ( تاریخ دمثق ج ۲۳۰ ص ۱۵۲)

الحديث الخامس والتسعون بعد اربعمائة: عن عمر رضى الله تعالى عنه قال لو وزن ايمان ابى بكر بايمان اهل الارض لرجح بهم اخرجه البيهقى في شعب الامان-

مدیث 495 مضرت عمر رضی الله عند نے فرمایا اگر حضرت ابو بکر رضی الله عند کے آیمان کو تمام الل زمین کے اعمال کے مقابلے میں تو لاجائے تو سب پر غالب آجائے۔ اس کو بیمقی نے شعب الایمان میں دوایت کیا ہے۔ (شعب الایمان: ۳۶)

الحديث السادس والتسعون بعد اربعمائة : عن عمر رضى الله تعالىٰ عنه قال ادابابكر كأن سابقا مبرزا اخرجه ابن الى خيثمة -

ں ؟ بہ ہوں۔ مدیث 496 \_ ابن انی خیبٹمہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے راوی فر مایا" ابو بکر رضی اللہ عنہ (نیکیوں میں )

## الطريقة المحدية في هيقة القلع بالافضلية \ المالي المحلقة القلع بالافضلية \ المحلقة ال

الحديث السابع والتسعون بعدار بعمائة : عن عمر بمثله خرجه عبد الله بن احمد

فى زوائدالزهد-

مدیث 497 مائی کی مثل عبدالله بن احمد نے زوائدالز بدیس روایت کی ہے۔ ( مختاب الز بدلامام احمد نے اص ۱۱۱)

الحديث الثامن والتسعون بعد اربعمائة : عن عمر رضى الله تعالى عنه قال لودت افى شعرة فى صدر ابى بكر اخرجه مسدد فى مسنده -

مدیث 498 مرد دینے اپنی مندین حضرت عمر رضی الله عندے روایت کیافر مایا مجھے لیند ہے کہ کا ٹل میں ابو بکر کے سیننے کا ایک بال ہوتا۔

(اتحات الخيرة المحرية: ٤٥٣٣ كتاب علامات النبوة)

الحديث التأسع والتسعون بعد اربعمائة : عن عمر قال قد كأن ابو بكر اطيب من ريح المسك اخرجه ابو نعيم -

عدیث499 حضرت عمرض الله عند نے فر مایا: الو بحرمشک سے زیاد ہ خوشبو دار تھے ۔ رضی الله عند رائل کو ارفیم نے روایت کیا ہے ۔ ( تنثیت الامامة وتر تعیبہ الخلافة لا فی عیم : ۵۵ )

الحديث الموفى للخمسمائة: عن عبد الرحمن بن ابى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه المحماسابق ابابكر تعالى عنه اله ماسابق ابابكر الى خير قط الاسبقه به اخرجه ابن عساكر و اورد هذه الاحاديث السبعة السيوطى في تأريخ الخلفاء له-

مدیث 500 حضرت عبدالرحمن بن ابی بخر نے فر مایا مجھے حضرت عمر بن خطاب نے بیان نمیا کہ وہ مجمی مجھی تھیر میں حضرت ابو بکر پرمبنقت نہ پاسکے مگر حضرت ابو بکر اس خیر میں ان پر سابق رہے ۔ رقبی

العربية المحدية في هيئة القطع بالانعدلية في المعلمية ف

الامنحے ۔ اس کو ابن عما کرنے روایت کیااوران ساتوں مدیثوں کو علامہ بیوفی رقمہ اللہ نے تاریخ الخفامیس بیان کیا ہے ۔ ( تاریخ دمثق ج ۳۰ ص ۹۸ )

الحديث الحادى بعد خسمائة: عن عبد الرحن بن ابي بكر عن عمر بمثله اخرجه البزاد في ضمن حديث طويل و اور ده ابن حجر في الصواعق المحرقة -مديث 501 - ايك طويل مديث كنمن من اى كي مثل امام بزار تمدالله نے انبى سے روايت كيا بے جن كوابن تجرفے صواعق فحرقة ميں بيان كيا ہے ۔ (الصواعق المحرقة ص ۲۰۸)

الحديث الشانى بعد محسمائة: عن الربيع بن انس قال مكتوب فى الكتاب الاول مثل الشانى بعد محسمائة: عن الربيع بن انس قال مكتوب فى الكتاب الاول مثل الى بكر الصديق مثل القطر اينها يقع نفع اخرجه ابن عساكر مديث 502 ما يا بكل تنابل شي الشرت مديث 502 ما يا بكل تنابل يس ضرت الوبر في الله عند كواس بارش في مثل لكها بواقها كرجوجهال بحر الفع دے ـ

( تاریخ دشن ج ۲۰ س ۳۳۸)

الحديث الثالث بعد خمسهائة: عن الربيع بن انس قال نظر نافي صحابة الانبياء فا وجدنا نبيا كان له صاحب مثل الى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه اخرجه ابن عساكر

مدیث 503 \_ابن عما کرانمیں سے راوی فر مایا ہم نے انبیا رسابقین ملیحم اسلام کے محابہ میں نظر کی تو محی نبی علیہ السلام کی کوئی محابی ابو بحرصد یکن رضی اللہ عند کی مثل نہ پایا۔

(تاریخ وشق ج ۲۰ ص ۳۳۸)

الحديث الرابع بعد خمسمائة : عن ابي حصين قال ما ولد لأدم في ذريته بعد النبيين والمرسلين افضل من ابي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه ولقد قام ابو بكر رضى الله تعالى عنه يوم الردة مقام نبى من الانبياء اخرجه ابن

## عساكر - العربية المحمدية في حميد العلم بالافعالية في العلمية في ا

مدیث 504 \_ این عما کر صفرت الوحمیین رضی الندعند سے داوی فر مایا ذریت آدم میں \_ انبیار و مرسلین علیم ماسلام ک بعد الوبکر رضی الله عند نے لوگول کے مرتد ہونے کے دن ایک بنی علیدالسلام کی مثل کر دارا دا کیا ۔

(تاريخ دشق ج ١٠٥٠ (١٩٥٥)

الحديث الخامس بعد خمسمائة : عن جبير بن مطعم قال اتت امراة الى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها ان ترجع اليه فقالت ا رايت ان جئت ولم اجدك كأنها تقول الموت قال ان لم تجديني فأتى اباً يكو رضى الله تعالى عنه اخرجه البخاري.

مدیث 505 مامام بخاری رحمة الله صغرت جیر بن مطعم رضی الله عند سے داوی فر مایا کہ ایک مورت حضور علیہ السلام کی بادگاہ میں (کسی کام سے) حاضر ہوتی ۔صفور علیہ السلام نے اسے اوٹ جائے ہو بھم ادشاد فر مایا۔ اس نے عرض کی اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ کو موجود نہ یاؤں تو کیا کروں گویا کہ وہ اس سے صفور علیہ السلام کی وفات مراد لے رہی تھی۔ فر مایا اگر مجھے نہ باؤ تو ابو برکر کے بیاس آجانا۔ (مجھ بخاری : ۳۹۵۹)

الحدیث السادس بعد خسمائة: عن جبیر بن مطعمه بحثله اخرجه مسلم-مدیث 506 ـ ای کی مثل امام ملم رقم الله نے انہیں سے روایت کی ہے۔ (صحیح ملم: ۲۳ ۸۲ باب فی فضائل انی برالصدیات)

الحديث السابع بعد خمسهائة : عن انس رضى الله تعالى عنه قال بعثنى بنوا المصطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سله الى من ندفع صدقاتنا بعد كفاتيته فسألته فقال الى الى بكر اخرجه الحاكم وصححه-

کی اطریقة الحمدیة فی هیئة القطع بالافتعلیة کی الفروندید الموام کی بارگاه میل یه مدیث 507 حضرت انس رضی الله عند نے فر مایا مجھے بنو مسطفق نے صفور علید الموام کی بارگاه میل یہ پوچنا کی آپ کے بعد ہم ایسے صدقات کس کو ادا کر سل میں نے حاضر ہو کر پوچنا تو حضور علید الموام نے فر مایا ابو بحرکوراس کو امام حاکم رقمہ الله نے بافاد وسی روایت کیا ہے۔ (متدرک مائم برای الله برای و مسلم)

الدويث الشامن بعد خمسهائة: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسأله شيئا فقال لها تعودين فقالت يا رسول الله عليك الصلوة والسلام ان علات فلم اجدك تعرض فقال ان جئت فلم تجديني فاتى ابا بكر رضى الله تعالى عنه فأنه الخليفة من بعدى اخرجه ابن عساكر -

مدیث 508\_ابن عما کر صفرت ابن عباس رضی الله عند سے راوی فر مایا ایک عورت صنورعلیه السلام کی بادگاہ میں کچھ یہ تھنے کے لئے عاضر ہوتی آپ نے اسے فر مایا انہی ہم اوٹ جاؤ یرخس گزار ہوئی یا رمول الله علیک الصلوق و والسلام اگریس دو بارہ آؤل اور آپ کو تشریف فر ماند پاؤل تو آپ ٹاٹٹاؤٹٹا نے فرمایا۔اگرتم آؤ اور مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر رضی اللہ عند کے پاس آ جانا کہ میرے بعدوہ خلیفہ میں۔ ( تاریخ ویشق ج ۲۰ ساس ۲۲۱)

الحديث التاسع بعد خمسهائة: عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعى لى اباك و اخاك حتى اكتب كتابا فافى اخاف ان يتمنى عمن و يقول قائل انا اولى و يأبى الله والمومنون الا ابا بكر اخرجه مسلم -

مدیث 509 رمید و ما کشرصد یقد رضی الله عنجاے روایت ہے کدر سول اُلله کا تُؤَیِّم نے اپنی مرض کی حالت میں مجھے فر مایا: اپنے والد اور بھائی کو بلاؤتا کہ میں ایک تحریر لکھلدوں کیونکہ مجھے خوف ہے کہ کوئی تمنا

الحدیث العاشر بعد خمسمائة: عن عائشة بنحود خرجه البخاری -مدیث 510 رای کی مثل البیل سے امام بخاری رتمة الله نے بھی روایت کی ہے۔ (سیج بخاری: ۲۲۱۷)

الحديث الحادى عشر بعد خسمائة: عن عائشة رضى الله تعالى عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذى مات فيه ادعى لى عبد الرحد بن ابى بكر اكتب لابى بكر كتاباً لا يختلف عليه احد بعدى ثم قال دعيه معاذ الله ان يختف المومنون في ابى بكر اخرجه احمد وغيرة من طرق اورد هذه الاحاديث العشرة السيوطى في تأريخ الخلفاء لكن حديث البخارى لم يوردة هو بل اوردة الطبرى في الرياض النضرة -

مدیث 511 رید و عائشہ نے فرمایا کدرمول اللہ مطابی ہے مرض و فات میں مجھے فرمایا میرے
پاس عبدالرحمٰن بن ابی بحرکو بلاؤ تاکہ میں ابو بحر کے لئے ایک تحریر لکھدوں تاکہ میرے بعداس سے
کوئی اختلاف نہ کرے پھر فرمایا: ان کو بلاؤ اللہ کی پناو اس سے کہ مومن حضرت ابو بحر کے بارے
اختلاف کرنے لیس راس کو امام احمدو غیر و نے کئی ممندوں سے روایت کیااور ان دس مدیثوں کی ملامہ
میو فی میں نے تاریخ الخلفاء میں بیان کیا مواہ حدیث امام بخاری میں یہ سے کے راسے محب طبری نے
میاض الناخر ویس بیان کیا ہے۔
دیاض الناخر ویس بیان کیا ہے۔

(مندامام احمد: ٢٣١٩٩ فضائل سحابه: ٣٢٤)

الحديث الثاني عشر بعد خمسمائة: عن عائشة رضى الله تعالى عنها انها قالت

به الله وسلم بل انا واراساه لقد همهت او اردت ان ارسل الى الى بكر و ابنه و ابنه و الله و الله و يدفع المومنون ثم قلت يأل الله و يدفع المومنون

ویدفع الله و یابی البو صنون اخوجه البخاری قارین کا کر کشور علید البام کے ایام آخری میں ) سیدہ عائشہ قارین کا کر کشور علیدالسلام کے ایام آخری میں ) سیدہ عائشہ میں اللہ عنوائے دکھر کا اظہار کرتے ہوئے کہا پائے امیرے آقا! اس پر حضور علیدالسلام نے فرمایا یہ تو معلی اللہ جب کہتی کہ مجھے ہوتا میں تو ابھی زعدہ ہول میں آپ کے لئے دعائے استغفار کرتا ہول بھر سیدہ معلی جب کہتی کہ مجھے ہوتا میں تو اللہ کی قسم میرے خیال میں آپ میری موت کے خوابال بی قسم بخدا اگر یہ میری موت کے خوابال بی قسم بخدا اگر یہ میرا آپ کی وفات) ہوچکی ہوتی تو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی کن و جد ( یعنی میرا) بھی انتقال ہوچکا

یوں ہے۔ وال کے بعد رمول اللہ کا اللہ الکارفر مادے گااورموئن اسے دورکر دیں کے یاموئن انکارکر دیں کے اور

ر بارداك دوركردك كار (محيح بخارى: ۵۹۲۹) كى المديث الشالث عشر بعد خسسائة : عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت لما

برى قل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعبد الرحمن بن افي بكرا بتنى كنف او لوح اكتب لافي بكر كتاباً بالايختلف عليه فلما ذهب عبد الرحمن

ب: البقوم قال ابي الله والمومنون ان يخسف على ابي بكر خرجه احمد -ا قال بيث 13 5 ميد و عائش رضي الله عنها نے قرمايا جب رسول الله تا تأثير كامرض برح كيا تو آپ نے

کی کی انظریفتہ المحدید فی حقیقہ القطع بالافعنلیہ کی کی کی کی کی کی اور کا کہ کا کہ کی کی کی کا کہ کا کہ کی کی ا عبدالحن بن ابو بکر سے فرمایا: میر سے پاس کوئی بدی یا تختی نے کراؤ تا کہ میں ابو بکر کے لئے ابد نوشتہ کھمدوں جس بداختلاف مہ توجب حضرت عبدالرحمن جانے لگے تو فرمایا اللہ اورمومین نے ابو بکی اختلاف ہونے کا اٹکار کیا ہے۔ اس کو احمد نے روایت کیا ہے۔

(مندامام احمد:۱۳۱۹۹)

الحديث الرابع عشر بعد خمسائة : عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت لها كأن وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قبض فيه قال ادعوا لى الالهر فلنكتب لكيلا يطمع في الامر طامع او يتمنى متمن ثم قال ياني الله ذالك والمومنون الا ان يكون الا ان يكون اني بكر خرجه في الفضائل وقال اسلاد صحيح على شرط الشيخين-

حدیث 514 میدہ عائشہ رضی اللہ عنصا نے فرمایا جب رسول اللہ تا اللہ کا مرض مرض الموت تھا قا آب
نے فرمایا میرے پاس ابو برکو بلاؤ کہ میں تحریری وصیت لیحدول تا کہ بعد میں اس معاصلے بیں آفل
لائے کرنے والا لائے نہ کرے اور کو نی خواہش کرنے والا خواہش یہ کرے پیمر فرمایا اللہ اور وہیں
نے اس کا افکار کر دیا ہے سوااس کے کہ ابو برکر ہوں ۔اس کو لفوی نے فضائل میں روایت کر کے فرمایا
اس کی امناد شیخین کی شرط پر میں ہے ۔ (فضائل سحارہ ۲۰۵)

الحديث الخامس عشر بعد خمسهائة: عن السرضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شكايته التي توفي فيها يا عائشة ادعى لي عبد الرحن بن ابى بكر حتى اكتب لابى بكر كتابا لا يختلف عليه بعدى معاذ الله لا يختلف عليه بعدى معاذ الله لا يختلف على ابى بكر احد من الهومنين خرجه في الفضائل وقال غريب واورد هذه الاحاديث الاربعة الطبرى في الرياض النضر 8-

مدیث 515 حضرت انس نبی الله عندے روایت ہے کدرمول الله کاللِّلَة نے اپنے مرض وفات ا

الطریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافعلیة کی الطریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافعلیة کی الطریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافعلیة کی مائن سے فرمایا عبد الرحمن بن ابو بحرکو بلاؤ تاکه میں ابو بحرکے لئے ایسی وصیت کھدول جم پر احتلاف من ترواللہ فی بناہ کہ کو فی مسلمان حضرت ابو بحر پر اختلاف کرے ۔ ان کو کھی صاحب فضائل ہی نے روایت مخیا اور عزیب کہا ان جاروں مدینوں کو طبری نے ریاض مرحم بیان کیا ہے۔ (فضائل فلفا مراشدین امام ابو تعیم: ۱۲۳۳)

عليث السادس عشر بعد خمسهائة: عن عائشة رضى الله تعالى عنها الله سول الله صلى الله عليه وسلم لما اشتد وجعه قال ايتونى بدواة و كأتب ليقة وقرطاس اكتب لابى بكر كتابا اللا يختلف عليه الناس ثم قال معاذ لله الا يختلف الناس على الى بكر اغرجه البزار و اورد السيد محمد البرزنجى فى

واقت الروافض میں 516 یریدہ عائشہ رضی اللہ عنعائے فرمایا جب رمول اللہ تا قائم کے دردیس شدت ہوگئی تو فرمایا میرے پاس کا غذرہ دوات اور کا تب رؤ کہیں ابو بحر کے نے کہی تحریر کھھواد وں جس پرلوگ اختلات زکریں چیر فرمایا للہ کی بناہ کہ لوگ ابو بحر پراختلات کریں رضی اللہ عند اس کو عافظ بزار رحمۃ اللہ نے ہوایت کیا ہے اور میدمحد برزنجی رحمۃ اللہ نے ''ٹواتش الروافش'' میں ذکر کیا ہے۔

(ハンパリンン)

الدريث السابع عشر بعد خمسهائة: عن ابى موسى الاشعرى رضى الله تعالى عنه قال مرض النبى صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا ابا بكر فليصل بالناس قالت عائشة يا رسول االله انه رجل رقيق اذا قام مقامك لم يستطع ان يصلى بالناس فقال مرى ابا بكر فليصل بالناس فعادت فقال مى ابابكر فليصل بالناس فعادت فقال مى ابابكر فليصل بالناس فانكن صواحب يوسف فاتاه الرسول فصلى بالناس في بالناس في بالناس في الناس في الناس

الطریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافعنلیة کی دیگری الله عند نے فر مالیا حضور علید السلام مریض ہوتے بھر آپ کا مرض بڑھ کی الله عند نے فر مالیا حضور علید السلام مریض ہوتے بھر آپ کا مرض بڑھ کی اور حکیا تو فر مالیا ابو بحرکومیری طرف سے حکم دوکروہ لوگوں کو نماز پڑھا تیں ریدہ عائش نے عرض کی میار سول اللہ! وورقیق القلب شخص بی جب وہ آپ کی جگہ پر کھوے ہوں کے تو لوگوں کو نماز پڑھا آئیں ہی گئے آپ کے قرام بیا تھے ابو بحرکو لوگوں کی نماز پڑھا نے ہددو میدہ نے بھروی بات کہیں فرمایا تم ابو بحرکو کہدوکردہ لوگوں کو نماز پڑھا تیں تم بورتیں تو یوست کی ممنشین ہو بھر قاصد نے حضرت ابو بحرکو کہدوکردہ لوگوں کو نماز پڑھا نہ کی مبارک زندگی ہی میں لوگوں کو نماز پڑھا تی اس کو امام بخاری بھا اللہ کے دورایت کیا ہے۔

(صحیح بخاری:۱۷۸ باب ایل انعلم وافضل احق بالامامة)

الحديث الثامن عشر بعد خمسمائة : عن الى موسى الاشعرى رضى الله تعالى عنه بنحوة اخرجه مسلم -

مدیث 518 رای کی مثل امام معلم رحمة الله نے انہی سے روایت کی ہے ۔ ( سحیح معلم: ٣٢٠)

الحديث التأسع عشر بعد خمسهائة: عن عائشة رضى الله تعالى عنها بنحوه مديث519 داوراي كي مثل ميده عائش مروى بر التيج مملم: ۴۱۸)

الحديث العشرون بعد خسمائة: عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه بنحوة مديث 520 - (أوادرامول: ١٢١١)

الحديث الحادي والعشر ون بعد خمسهائة : عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها . . . .

مدیث 521 رای کی مثل مفرت عبدالله بن عباس فارے مروی ہے

(مغن ابن مابد: ۱۲۳۵ باب ماجا، في صلاة ربول اللاتة ا

الحديث الثاني والعشرون بعد خمسمائة : عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالم

## العريقة الحدية في هيئة القلع بالافعالية كالمالية المحديد في هيئة القلع بالافعالية كالمالية المحديدة في المعالمة المعالمة المحديدة المحديدة في المحديدة المحد

عنهما بنحوة-

مدیث 522 ماس کی مثل صفرت عبدالله بن عمر جالفوا سے مروی ہے۔

(محج ابن حبان: ١٨٤٣)

الحديث الشالث والعشرون بعد جمسهائة: عن عبد الله بن زمعة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم بالصلوة وكان ابو بكر رضى الله تعالى عنه غائباً فتقدم عمر رضى الله تعالى عنه فصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا يأبي الله والمسلمون الا ابا بكر يصلى للناس ابو بكر رضى الله تعالى عنه مديث 523 ضرت عبد الله بن زمع رضى الله عند وايت بكر رول الله تأثيرة في الوكول و نماز كا هم ديا وضرت اله بكر في الله عند موجود من قوض حرت عمر في الله عند في الله عند المائية المعالى الله والمسلمون الله عند الموجود من قوض حرت عمر في الله عند في الله عند كراول الله تأثيرة في الله عند كراول الله تأثيرة في الله عند الموجود من الله عند الله عند كراول الله تأثيرة الله عند كراول الله تأثيرة الموجود من الله الله عند الله الله عند الله عند الموجود الله عند الله الله عند الله عند

(منن الي داود: ٣٩٧٠ باب في ايختلا ت الي ير)

الحديث الرابع والعشرون بعد خمسهائة : عن ابي سعيد ن الخدري رضى الله تعالى عنه بنحوة -

تعالیٰ عنه بنعود -مدیث524۔ای کی مثل ابوسعیدندری رضی اللہ عنہ سے بے۔(الریاض النضر ہ ص ۱۷۰)

الحديث الخامس والعشرون بعد خسمائة: عن حفصة رضى الله تعالى عنها بنعوة و اورد هذه الاحاديث التسعة السيوطى في تأريخ الخلفاء وقال وهذا الحديث اى حديث امر الى بكر بالصلوة للتاسمتواتر وردمن حديث على ابن الحديث الم موسى الاشعرى و عائشة و ابن مسعود و ابن عباس و ابن عمر و عبد الله بن زمعة و ابي سعيد و حفصة وقد سقت طرقهم في رسالتي في

## العريقة المحرية في حقيقة القطع بالافتعلية

الاحاديث المتواترة انتهى -

مدیث 525 بھی ای کی مثل مید و حضد رضی الله عنما ہے ہے اور ان نو مدیثوں کو امام میدو طی رحمۃ اللہ نے تاریخ الخلفاء میں بیان کیا اور کہا کہ بید مدیث جس میں حضرت ابو بحرکو لوگوں کی امامت کا حکم ویا گیا ہے یہ متوا ترہے۔ کیونکہ بید مدیث حضرت ابن معود ، مشرت ان عبال بحضرت ابن معود ، حضرت ابن عبد اور حضرت حضد رضی الله مخصص حضرت ابن عبال ، حضر ابن عمر ، حضرت عبد الله بن زمعہ ، حضرت ابو معید اور حضرت حضد رضی الله مخصص کی روایتوں سے مروی ہے اور میں نے ان سب کی سند ہیں اسپے زیا نے اعادیث متوا تر ہے ' میں بیان کی دوایتوں ہے اور میں ہے اور میں ہے ان سب کی سند ہیں اسپے زیا نے اعادیث متوا تر ہے ' میں بیان کے دی یہ را تاریخ الخلفاء میں ۵۸ )

قلت وقد منا حديث على دضى الله تعالى عنه نقلا عن تاريخ الخلفاء فى القسم الاول وقال السيوطى فى تأريخ الخلفاء وابن جر فى الصواعق قال العلماء فى هذا الحديث اوضح دلالة على ان الصديق افضل الصحابة على الاطلاق و احقهم بالخلافة ولولا هم بالامامة قال الاشعرى قد علم بالضرورة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الصديق دضى الله تعالى عنه ان يصلى بالناس مع حضور المهاجرين والانصار مع قوله يوم القوم اقرؤهم لكتاب الله فدل على انه كأن اقرأهم اى اعلمهم بالقرآن انتهى . وقد استدل الصحابة اتفسهم بهذا على انه احق بالخلافة منهم عمر وعلى دضى الله تعالى عنهما انتهى كلامهما على انه احق بالخلافة منهم عمر وعلى دضى الله تعالى عنهما انتهى كلامهما على انه احق بالخلافة منهم عروعلى دضى الله تعالى عنهما انتهى كلامهما على انه احق بالخلافة منهم عروعلى خرائ الخفاء (تاريخ الخفاء س ال بي الرامام يمولى في تاريخ الخفاء (تاريخ الخفاء س ال بات برواني وليل عنهما الموقر س ال بات برواني وليل الموقر تعديل مطاقاً بعلم على الله تقلى على الله تعالى الموقع من الله بات برواني وليل عنه رسول الله تابيل عنهما الله تعلى الله تعالى الله تعالى على الله تعالى الله تعلى الله الموقع على الله تابيل الموامن الموقع عنه منه الله تعلى الله تابيل الموامن الموقع عنه منه الله تابيل الموامن الموقع منه الله تابيل الموامن الموقع على الله تابيل الموامن الله تعلى الله تابيل المورية معلى منه كرمول الله تابيل في عنها الله تابيل في الله المورية معلى منه كرمول الله تابيل في عامل به يكل فورية معلى منه كرمول الله تابيل في الكرورية وله الله تابيل المورية والموام من كرمول الله تابيل في المورية والموام منه كرمول الله تابيل المورية والموام منه كرمول الله تابيل المورية والمها المورية والمها المورية والموام الله تابيل المورية والموام الله تابيل المورية والمورية والمورة وا

مهاجرین اورانسار سحابہ کے ہوتے ہوئے میں ناصد کی اگر خی اللہ عند کو لوگوں کی اسامت کا حکم دیااور مہاجرین اورانسار سحابہ کے ہوتے ہوئے میں ناصد کی اللہ عند کو لوگوں کی اسامت کا حکم دیااور پر جنور کا یہ فرمان کرقوم کی اسامت و و کرے جوان میں کتاب اللہ کا ذیاد و قاری ہویدا ک بات پر دلیل ہے کہ جناب سدیان سحابہ میں سب سے زیاد و کتاب البی کے قاری یعنی جانے والے تھے ۔ آتمی ۔ اور تحقیق سحابہ نے ور بر جناب صدیات کے سب سے زیاد و حقد ارخلافت ہونے پر ای سے استدلال کیا ہے جن میں سے حضرت عمراور حضرت کی اللہ مختمای ۔ آتمی کا احتماء

الحديث السادس والعشرون بعد خسمائة: عن سهل بن سعدة قال كأن قتال بين بنى عمرو بن عوف فبلغ النبى صلى الله عليه وسلم فأتأهم بعد الظهر ليصلح بينهم وقال يا بلال از حضرت الصلوة ولم آت قمر ابا بكر فليصل بالناس فلما حضرت صلوة العصر اقام بلال الصلوة ثم ابا بكر فصلى اخرجه

مدیث 526 حضرت محل بن معدر فی الله عندے روایت ہے کہ بنی عمر و بن موت بلیے والوں کے مایین کوئی جمگزا تھا۔ جب رمول الله کا توان کا بہتہ چلاتو آپ ظہر کے بعد الن کے پاس تشریف الله عندے فرمایا اگریس نماز کے وقت نہ آسکول تو مشرت الو بحرصد یا کی مسلم کراد میں اور حضرت بلال رضی الله عندے فرمایا اگریس نماز کے وقت نہ آسکول تو مشرت الو بکر صدیات کو لوگوں کی امامت کا کہدینا پھر جب نماز عصر کا وقت آیا تو صفرت بلال رضی الله عند نے نماز کی اقات کہی اور حضرت الو بکر بڑا ہوئے نماز پڑھائی ۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا عند نے نماز کی اقات کہی اور حضرت الو بکر بڑا ہوئی نے نماز پڑھائی ۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ (ممندامام احمد نے روایت کیا

الحديث السابع والعشرون بعد خمسهائة : عن سهل بن سعد بمثله اخرجه ابو داؤد

مدیث 527 \_ ای کی مثل امام ابو داؤد رقمة الله نے انہیں سے روایت کی ہے۔ (سنن الی داؤد: ۹۴۱، قال محقق شعیب الارنوط: اسادہ سجیح)

## الفريقة الحمدية في هيئة القلع بالانطلية كالمالية المحمدية في هيئة القلع بالانطلية كالمالية المحمدية المحمدية في هيئة المحمدية في المحمدية

الحديث الثامن والعشرون بعد خمسمائة : عن محمد بن الزبير قال ارسلني عمر بن عبدالعزيز الى الحسن البصرى ليساله من اشياء فحبته فقلت له استقى فيما اختلف قيه الناس عل كأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استخلف ابأ بكر رضى الله تعالى عنه فاستوى الحسن رضى الله تعالىٰ عنه قاعدا فقال او في شك هو لا ابألك اي والله الذي لا اله الا هو لقد استخلف ولهو كأن اعلم بأالله واتقى له واشتدله مخافة من ان يموت عليها لولم يومرة اخرجه ابن عساكر مديث 528 حضرت محد بن زبير رضي الله عند نے فر ما يا مجھے حضرت عمر بن عبد العزيز رضي الله عند نے حضرت حن بصری رضی الله عند کے پس چند باتیں او چھنے کے لئے جیجا۔ میں ان کی عدمت میں عاضر ہو اورعرض کی مجھے ان ممائل کے حوالے سے ارشاد مجھتے۔جن میں لوگ مختلف میں محیار سول اللہ والتقائم نے جناب صديل رضى الله عندكوا پناخليفه بنايا تحاية حضرت حن سيدهي جو كربيني حريحة اورفر مايا تمحاراباب يذجو یہ کوئی شک کی بات ہے۔ ہال قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ۔ رسول اللہ تاثیری نے انہیں اپنا نلیفہ بنایا تھااور ضرور ابو بکراللہ تعالیٰ کا بہت علم رکھنے والے اس کے لئے بہت پر دیز گاری اختیار کرنے والے تھے اورا گرحنورعلیہ السلام نے انہیں پیچکم نہ دیا ہوتا تو وہ حالت خلافت پر وفات پانے سے اللہ کا بہت خوف رکھنے والے تھے۔اس کو ابن عما کرنے روایت کیا ہے۔( تاریخ دشق ج ۱۳۹۷ (۲۹۷)

الحديث التأسع والعشرون بعد خمسهائة : عن الزعفر انى قال سمعت الشافعى يقول اجمع الناس على خلافة ابى بكر رضى الله تعالى عنه وذالك انه اضطر الناس بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجد واتحت اديم السهاء خير من ابى بكر رضى الله تعالى عنه فولولا رقابهم اخرجه البيهقى - من ابى بكر رضى الله تعالى عنه فولولا رقابهم اخرجه البيهقى - مديث 529 دامام يمقى صفرت وعفرانى في الله عدادى انهول في منايس في امام ثافى وقد

الله و الطريقة المحدية في حقيقة القلع بالافتعلية من المريقة المحدية في حقيقة القلع بالافتعلية من المريقة المحديد في حقيقة القلع بالافتعلية من الديون الله تا توقيل الله توقيل الله

(معرفة النتن والا ثار: ٣٥٣ باب مايسدل بيل محة الاعتقاد والثافعي)

الحديث الثلاثون بعد خمسمائة: عن ابراهيم والله قبل لها قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اق عمر دضى الله تعالى عنه ابا عبيدة بن الجراح فقال ابسط يدك فلابايعك فانك امين هذه الامة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو عبيدة لعبر رضى الله تعالى عنه ما رايت لك فهة قبلها عليه وسلم فقال ابو عبيدة لعبر رضى الله تعالى عنه ما رايت لك فهة قبلها منذ اسلمت اتبا يعنى وفيكم الصديق و ثانى اثنين اخرجه ابن سعد و اورد هن الاحاديث الخبسة السيوطى في تأريخ الخلفاء قال والفهة ضعت الراى معرض 530 منز الاحاديث الخبسة السيوطى في تأريخ الخلفاء قال والفهة ضعت الراى معرض ترض ترض الرائيم منى الله عند في الأعلام الياب رول الذي المنافية والمنافية ما كول الاحاديث المنافية وضرت الوجيد و منزت عمرض الوجيده بن الرائم على الله المنافية والمنافية والله المنافية والمنافية والمن

الحديث الحادى والثلاثون بعد خمسهائة : عن ابي سعيد ف الخدرى رضى الله تعالى عنه قال لها بومع ابوبكر راى من الناس بعض الاتغباض فقال يا ايها الناس ما يمنعكم الست احقكم بهذا الامر الست اول من اسلم الست

## الرية المدية في هيمة القطع بالافعلية

الست فذكر خصالا اخرجه ابن عساكر -

مديث 531 \_حضرت الوسعيد خدري رضي الله عنه نے فر مايا جب حضرت الو بحر رضي الله عنه كي بيعت كي منی قو آپ نے کچھولوگوں کور کتے ہوئے پایا تو فر مایاا ہے لوگو المہیں کوئسی چیز روک رہی ہے کیا میں اس کا تم ب سے زیاد وحقد ارقبیں جو کیا ہیں سب سے پہلامسلمان فہیں جول کیا میں یہ فہیں ہول کیا ہیں یہ نہیں ہول ۔ پھر یول آپ اپنی متعدد حصلتیں بیان کیں ۔اس کو ابن عما کرنے روایت کیا۔ ( تاریخ دمثق ج٠٢٠) والمعالم المعالم المعالم

الحديث الثأني والثلاثون بعد خمسهائة : عن ابي سعيد بنحود اخرجه ابن حبیان۔ مدیث532۔ای کی مثل مافقا این حیان نے انہیں سے روایت کی ہے۔

( مليح ابن حيان: ١٨٨٣)

الحديث الثالث والثلاثون بعد خمسمائة : عن ابن عمر رضي الله تعالي عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله جعل الحق على لسان عمر و قلبه و قال ابن عمر و ما نزل بالناس امر قط فقالوا و قال الإ نزل القرآن على نحو ما قال العمر عمر اخرجه الترمذي و اورد هذه الاحاديث الثلاثة السيوطي في تأريخ الخلفاء -

حدیث 533 ۔ امام تر مذی رحمة الله حضرت ابن عمر رضی الله عندے راوی که رسول الله کالله آنا نے فرمایا! ''اللهٔ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل پرحق رکھدیا ہے۔ صفرت ابن عمر نے فر مایالوگوں پر جب بھی کو ٹی معاملہ پڑا توانہوں نے اپنی بات کہی اور صرت عمر نے اپنی بات کہی مے حضرت عمر کے قول پرقر آن نازل ہوگیا۔ ان متیول مدیثوں کو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے تاریخ الخلفاء میں ذکر بحیا ہے۔(سنن رّ مذى: ٣٩٨٢ باب في مناقب حضرت مر بن خطاب)

والعريقة المحدية في هيئة القلع بالافعلية كالمالية المحديثة القلع بالافعلية كالمالية المحديثة القلع المالفعلية المحديدة ا

الحديث الرابع والثلاثون بعد خمسمائة : عن ابن عمر مرفوعاً بنحود اخرجه احدواوردابن حجر في الصواعق المحرقة -

مدیث 534 \_ ای طرح حضرت ابن عمر والنوا سے ابن امام احمد بن منبل میشد نے روایت بیان کی اور ابن جرنے اسے صواعق المحرقہ میں بیان کیا ہے ۔ (مندامام احمد:۵۱۴۵)

الحديث الخامس والثلاثون بعد خمسمائة: عن ابي ذر رضى الله تعالى عنه قال معت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ان الله وضع الحق على لسان عمر يقول به اخرجه ابن ماجة -

مدیث 535 ۔ امام ابن ماجہ صنرت ابو ذرزی اللہ عندے رادی فرمایا میں نے رمول اللہ کا تُلْفِیْنَ کو فرماتے ہوئے سنا کداللہ تعالیٰ نے زبان ممر پر دحق رکھ دیا ہے ۔ وہ چق کے ساتھ بات کرتے ہیں۔

(سنن ابن ماجه: ١٠٨، قال محقق شعيب الارنووط: حديث صحيح ، تاريخ المعرفة ج اص ٣١٦)

الحديث السادس والثلاثون بعد خمسمائة : عن ابى ذر رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه الحاكم وصحه و اوردهندين الحديثين السيوطي في تأريخ الخلفاء له -

مدیث536 یای کیمثل امام حاکم نے بافاد تھیج انہیں سے روایت کی ہے اوران دونوں صدیثوں کو علامہ میں فلی نے تاریخ الخلفاء میں بیان کیا ہے ۔ (متدرک حاکم: ۵۰۱ م باب من مناقب امیر المونین حضرت عمر بن خطاب، قال امام الذہبی : علی شرط مسلم )

الحديث السابع والثلاثون بعد خمسهائة : عن ابى ذر رضى الله تعالى عنه مرقوعاً بنحو مثله اخرجه احمد-

مدیث 537 ای کی مثل امام احمد نے انہیں سے روایت کی ہے۔

(مندامام احمد:۲۱۵۲۲)

## الريقة الحرية في هيمة القلع بالافعلية كالمالي المريقة المحرية في هيمة القلع بالافعلية كالمالية المحرية في المحرية المح

الحديث الشامن والثلاثون بعد خمسمائة عن ابى ذر رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه ابو داؤد و اورد هذين الحديثين ابن حجر في الصواعق المحرقة -

مدیث538 مای کی مثل امام ابوداؤ در حمة الله نے انہیں سے روایت کی ہے اور ان دونوں مدیثوں کواہن تجرنے صواعت محرقہ میں بیان کیا ہے ۔ (منن الی داؤ د:۲۹۲۲)

الحديث التأسع والثلاثون بعد خمسمائة : عن ابي دريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه اخرجه احمد

مدیث 539 مام احمد حضرت الوحریره سے راوی انہوں نے فرمایا کدرمول الله والله الله فرمایاالله تعالیٰ نے فرمایاالله تعالیٰ نے عمر رضی الله عند کے قلب ولسان پر حق جاری کردیا ہے۔ (مندامام احمد: ۹۲۱۳، ج ۱۵ ص ۱۷مندانی حریرة)

الحديث الاربعون بعد خمسهائة: عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه البزار و اورد هذاين الحديثين السيوطى في تأريخ الخلفاء-مديث 540 - اى كى مثل بزار نے انبيس سے روايت كى اور ان دونوں روايتوں كو ما فؤسولى نے تاريخ الحفاء ميں ذكر كيار (مند بزار: ۲۲۱)، ج ۱۲۳ س ۱۲۲)

الحديث الحادي والاربعون بعد خمسمائة : عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه ابو يعلى-

مدیث 541 ای کیمثل ابویعلی نے انہی ہے روایت کی ۔(المقصد انعلی فی زوائد مندا بی یعلی ج۳ ص ۱۳۱۱،مناقب حضرت عمر بن خطاب)

الحديث الثاني والاربعون بعد خمسمائة : عن افي هريرة رضى الله تعالى عنه

الريقة المدية في هيئة القلع بالافعلية كالمستخطئة المعرفة القلع بالافعلية

مرفوعاً بمثله اخرجه الحاكم و اورد هذين الحديثين ابن حجر في الصواعق " " "

مدیث 542 \_ اس کی مثل حاکم نے بھی انہی ہے روایت کی اوران دونوں روایتوں کو ابن چرنے صواعق محرقہ میں ذکر کیا ہے \_(فضائل خلفا مراشدین : ۳)

الحديث الثالث والاربعون بعد خسمائة: عن عمر ابن الخطاب مرفوعاً بمثله اخرجه الطبراني-

الحديث الرابع والاربعون بعد خمسهائة : عن بلال رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه الطبراتي ايضاً -

بمثله اخرجه الطبرانی ایضاً۔ مدیث 544 <sub>-</sub>ای کی شل امام فبرانی نے ضرت بلال سے (مجمی دوایت کی ہے)۔ (اعجم الکجیریّ ا س ۳۵۳ درقم: ۱۰۷۷)

الحديث الخامس والاربعون بعد خمسهائة: عن معاويه بن الي سفيان مرفوعاً بمثله اخرجه الطبراني ايضاً -

مدیث 545 رصنرت معاویہ بن ابی سفیان (رضی الله عنحما) سے روایت کی۔(اعجم البہیریہ ۹ من ۳۱۲ رقم: ۲۰۷)

الحديث السادس والاربعون بعد خمسهائة : عن عائشة رضى الله تعالى عنها مرفوعاً بمثله اخرجه الطبراني ايضاً و اورد هذه الإحاديث الاربعة السيوطي في تأريخ الخلفاء له -

مدیث 546 \_ اس کی مثل امام طبرانی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کی ہے۔اور ال چارول روایتوں کی علامہ میلو ٹی نے تاریخ الخلفامیس مجھی بیان کیا ہے ۔ (استجم الاوسلہ: ۲۰۱۷)

### الطريقة الجمدية في هيئة العلم بالافعلية

الحديث السابع والاربعون بعد خسمائة: عن ابى بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول من يصافحه الحق عمر رضى الله تعالى عنه و اول من يسلم عليه و اول من يأخذ بيده فيدخله الجنة اخرجه و اورد هذه الاحاديث صاحب تذكرة القارى ثم قال المراد انه اول من يدخل الجنة بعد ابى بكر رضى الله تعالى عنه بقرينة الاحاديث السابقة فى اوليته ابى بكر رضى الله تعالى عنه بقرينة الاحاديث السابقة فى اوليته ابى بكر رضى الله تعالى عنه بقرينة الاحاديث السابقة فى اوليته ابى بكر رضى الله تعالى عنه بقرينة الاحاديث السابقة فى اوليته ابى بكر رضى الله تعالى عنه بقرينة الاحاديث السابقة فى اوليته ابى بكر رضى الله تعالى عنه المدينة الاحاديث السابقة فى اوليته ابى بكر رضى الله

مدیث 547 حضرت ابی بن کعب رضی الله عندے روایت ہے کہ رمول الله کا تیا آجے فرمایا ''وہ پہلا شخص جم سے تق مصافحہ کرے گاسلام کرے گلاور ہاتھ پیکو کر داخل جنت کرے گا بحر رضی الله عند ہے ۔ الن احادیث کوصاحب تذکرۃ القاری نے ذکر کیا اور کہا کہ مرادیہ ہے کہ وہ پہلا جو حضرت ابو بکر رضی الله عند کے بعد داخل جنت ہوگا ان کثیر احادیث کی وجہ سے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عند کی اولیت ہے گؤد چکی ہیں ۔ آتھی ۔ (سنن ابی ماجہ: ۴۰ اباب فضائل صفرت عمر)

الحديث الثامن والاربعون بعد خسمائة : عن ابى بن كعب مرفوعاً بمثله اخرجه الحاكم .

مدیث 548 ای کی شل مائم نے الیس سے دوایت کی ہے۔ (متدرک مائم: ۳۸۹)

الحديث التأسع والاربعون بعد، خمسهائة : عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عمر سراج اهل الجنة اخرجه البزار -

مدیث549 ۔ امام بزار صنرت ابن عمر رضی الله عندے راوی که رسول الله تاثیر آنے فرمایا عمر رضی الله عندانل جنت کوچراغ میں ۔ (مند بزارج ۳ ص ۱۷۴، رقم: ۲۰۵۲)

الحديث الخبسون بعد خمسمائة : عن ابي هريو 8 رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه ابن عساكر -

الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية \ المالية المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية \ المالية الذعنه من دوايت في ب-مديث 550 إلى في شل ابن عما كرنے صفرت الوہريره رضى الله عند من دوايت في ب-

( طارع وشق جهم س ١١٤، رقم : ١٩٧٠)

الحديث الحادى والخيسون بعد خسمائة: عن الصعب بن جثامة مرفوعاً بمثله اخرجه ابن عساكر -

مدیث 551 \_ای کی مثل این عما کرنے صعب بن جثامہ رضی اللہ عندے دوایت کی ہے ۔ ( تاریخ دمثق ج ۴۴ ص ۱۹۷۷)

الحديث الشانى والخمسون بعد خمسمائة: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال جبرئيل عليه السلام الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ عمر السلام واخبره ان غضبه عز و رضاة حكم اخرجه الطبرانى فى الاوسط و اورد هنا الاحاديث الخمسة السيوطى فى تأريخ الخلفاء له-

مدیث 552 حضرت ابن عماس منی الله عند سے دوایت ہے حضرت جبریکل علیدالسلام بارگاو مسطفیٰ یک ماضر ہوئے اور عرض کی عمر کوسلام پہنچائے اور کہیے کدان کا غصر بحتی اوران کی رضاحکمت ہے۔ اس کو طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے اوران یا نچول عدیثوں کوعلامہ یہ ولی تحمیۃ اللہ نے تاریخ الحفظاء میں علیٰ کیا ہے۔ (اعجم الاوسط: ۲۲۹۷، یہ ۳۲ ص ۲۴۲)

الحديث الثالث والخمسون بعد خمسمائة: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما

بمثله اخرجه الحكيم التومذي في نوادر الاصول-مديث 553 \_اي كي مثل حكيم ترمذي نے انہيں سے نوادر الاصول بيں \_( نوادر الاصول: ٢٥٩ عن "

عفرت أش بن ما لك)

الحديث الرابع والخمسون بعد خمسمائة : عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما مثله اخرجه ايضا في المختارة و اوردهما ابن جرفي الصواعق المحرقة -

الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية كالمؤلفة المحديدة في حقيقة القطع بالافتعلية كالمؤلفة المحديدة في حقيقة القطع بالافتعلية مديث 554 ماى في شاروايت كيا بهاورا بان جمر من عليدالرحمد في است مواعق المحرقة بين بيان كياب من

(الضياء المخآروج واص ١٢٤، رقم: ١٢٧)

الحديث الخامس والخمسون بعد خمسمائة : عن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله باهى بأهل عرفة عامة و باهى بعمر خاصة اخرجه الطبراني في الاوسط-

عدیث 555۔ امام طبرانی نے تتاب الاوسط میں حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عندے اور وہ رسول اللہ سینے 555۔ امام طبرانی نے تتاب الاوسط میں حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عندے اور وہ رسول اللہ سینے اللہ عرف پر عام محوی اور حضرت عمر پر خاص خصوصی فحز فر مایا ہے۔ (المجم الاوسط ج مص ۲۱ درقم: ۱۲۵۱)

الحديث السادس والخمسون بعد خمسمائة: عن ابي سعيد رضى الله تعالى عنه مو فوعاً بمثله اخرجه الطبراني في الاوسط قال السيوطى و استادة حسن مديث 556 \_ اى كي مثل طبراني نے اوسط ميں صفرت ابوسعيد رضى الدعند سے روايت كي ہے \_ امام يوفى نے فرمايا الى مديث كي امناد كى ہے \_ ( المجم الاوسط : ٢٢٢٢)

الحديث السابع والخمسون بعد خمسهائة: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها مرفوعاً بمثله اخرجه الطبراني في الكبير و اورد هذه الاحاديث الثلاثة السيوطى في تأريخ الخلفاء له -

مدیث 557 \_ای کیمثل طبرانی '' کبیر'' نے صرت این عباس منی الله عند سے روایت کی ہےاور ان مینوں مدینوں کوعلامہ میلوطی نے تاریخ الخلفاء میں بیان کیا ہے ۔

(العجم الجيرج الص ١٨٢ ، قم :١١٣٣٠)

الحديث الثامن والخمسون بعد محسمائة: عن الفضل بن عباس رضى الله تعالى

الطريقة المحدية في حقيقة القلم بالافعلية كالمالية المحديدة في حقيقة القلم بالافعلية كالمالية المحديدة المحديدة في حقيقة القلم بالافعلية المحديدة ال

عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق بعدى مع عمر رضى الله تعالى عنه حيث كأن اخرجه الطبراني-

مدیث 558 مِضرت فضل بن عباس رضی الله عند سے روایت ہے کہ رمول الله کائٹی نے فرمایا ''حق میرے بعد عمر کے ساتھ ہے وہ جبال کہیں بھی ہول رضی الله عند۔اس کو طبر انی نے روایت کیا۔ (انجم الکبیر ھے ۱۸ ص ۲۸۰ رقم : ۱۸ کاباب عظامہ بن الی رباح عن ابن عباس عن الفضل)

الحديث التاسع والخمسون بعد خمسمائة: عن الفضل ابن عباس رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه الديلمي و اوردهما السيوطي في تأريخ الخلفاء مديث 559 راى كيمشل دليمي في إليم عروايت كي ب اوران دونول مدينول وعلم يوفي في تاريخ الخلفاء عن التي الحقاء التي المناع المناع

(نوادرالاصول: ۱۲۲۳،الدیلی ج ۲ ص ۱۲۴، رقم: ۲ سر ۳)

الحديث الستون بعد خمسهائة: عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان عمر رضى الله تعالى عنه معى و انا معه والحق بعدى مع عمر حيث كأن اخرجه الطبراني -

مدیث 560 رامام طبر آنی حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عند سے داوی که رمول الله کارتیجی نے فرمایا بیٹک عمرضی الله عند میر سے ساتھ اور میں عمر رضی الله عند کے ساتھ ہوں اور جی میر سے بعد عمر رضی الله عند کے ساتھ ہے ۔ وہ جہال کہیں بھی ہول ۔ (استجم الکبیرج ۱۸س ۲۸۰، رقم :۲۱۸)

الحديث الحادى والستون بعد خسمائة: عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما مرفوعاً بمثله اخرجه ابن عدى -

مدیث 1 56 \_ ای کی مثل این عدی نے مرفوعاً انہیں سے روایت کی ہے۔ (الکامل فی الضعفاء الرمال ج ۵ ص ۲۴۲ باب عبداللہ بن لھیة عن عقبہ)

العريقة المحدية في هيئة العلم بالافعلية كالمنافقة العلم بالافعلية كالمنافقة العلم بالافعلية كالمنافقة العلم المنافقة المنافقة العلم المنافقة العلم المنافقة العلم المنافقة المنافقة المنافقة العلم المنافقة الم

الحديث الثانى والستون بعد خمسمائة : عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما الدرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصدق بعدى مع عمر حيث كان اخرجه ابن النجار و اورد هذه الاحاديث الثلاثة ابن حجر المكى في الصواعق المحرقة -

مدیث 562 ۔ ابن مخار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عندسے راوی کدر سول اللہ کا لاَلِیْ اللہ سے فرمایا ''سچائی میرے بعد عمر کے ساتھ ہے وہ جہال کہیں بھی ہوں رشی اللہ عندان بینوں مدیثوں کو ابن جم مکی رحمة اللہ نے صواعق محرقہ میں بیان کہاہے ۔ (الصواعق المحرقہ ص ۲۸۱)

الحديث الشالث والستون بعد خمسهائة: عن ابى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه عنه انه قال ما على ظهر الارض رجل احب الى من عمر رضى الله تعالى عنه اخرجه ابن عساكر-

مدیث 563 \_ این عما کر جناب صدیان رضی الله عندے داوی فرمایا مجھے روئے زیبن پرعمر رضی الله عند سے بڑھ کرکوئی مجبوب نہیں \_ (الصواعق المحرقة عن ٢٨٣)

الحديث الرابع والستون بعد خمسهائة: عن ابي بكر دضى الله تعالى عنه انه قيل له ما تقول في مرضه ما تقول لو بك وقد وليت عمر دضى الله تعالى عنه قال اقول له وليت عليهم خيرهم اخرجه ابن سعد-

مدیث 564 مان معد صنرت مدیل الجرفی الله عند سے راوی کدان سے کہا گیا آپ اپنے مرفی کے دنول میں اپنے رب سے کیا عرض کرتے تھے جبکہ آپ میدنا عمر رضی الله عند کو ولی بنا مچکے تھے آ فر مایا ''میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا تھا میں نے لوگوں پر ان میں سے سب سے بہتر کو ولی بنا ہے ۔ (الطبقات ابن معدج ۳۳ ص ۱۱۹)

الحديث الخامس والستون بعد خمسمائة : عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال

## اللريقة الحمية في هيقة القلع بالانسلية كالمالية المحمية في هيقة القلع بالانسلية كالمالية المحمية المحمية في المحمدية في المحمد

ما رایت احدا قط بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم حین قبض احمد ولا اجودمن عمر رضی الله تعالی عنه اخرجه ابن سعد-

بریس کے سروسی میں معد صفرت ابن عمر رضی اللہ عندے راوی فرمایا'' میں نے رسول اللہ تائیا آئی وفات ظاہری کے بعد مجھی محمی کوعمر رضی اللہ عندے بڑھ کرحمد الہی اور سخاوت کرنے والا نہیں دیکھا۔ محمیح بخاری ج۲م مصر ۲۹۵مسنف ابن الی ثیبیة ج۲مس ۳۵۸)

الحديث السادس والستون بعد جمسهائة: عن حديقة رضى الله تعالى عنه قال كان علم الناس مر لا سوماً في حجو عمر دضى الله تعالى عنه -مرث 566 بضرت مذيفه رضى الله عمد في الله عمر منى الله عند كي جولي من جمع تما (الرياض النفريش ٢٨٣)

الحديث السابع والستون بعد خمسهائة : عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال اذا ذكر الصالحون فحى هلا بعمر ان عمر رضى الله تعالى عنه كأن اعلمنا بكتاب الله و افقهنا لدين الله اخرجه الطبراني -

567 حضرت ابن محود رضی الله عنه نے فرمایا" جب نیکول کاذ کر ہوتو حضرت عمر کا تذکر ہجی ضرور کیا گولدو وہم میں کتاب اللہ کے زیاد ہ مانے والے اور دین خداوندی کے زیاد ہم بھینے والے تھے ۔ رضی اللہ عند ساس کو طبر انی نے روایت کیا۔ (المجم الکبیر: ۸۸۰۷)

الحديث الشامن والستون بعد خمسهائة : عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه مثله الحرجه الحاكم -

ریٹ 568 ۔ ای کی مثل انہیں سے امام حاکم نے بھی روایت کی ہے۔

(متدرك عالم: ۳۵۲۲)

الحديث التأسع والستون بعد خمسمائة : عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما

## الريقة المحدية في حقيقة القلم بالافعلية كالمالي المواقع المالفعلية كالمالية المحديثة المعلمية المعلمية كالمالية المحديثة المحديثة المعلمية المحديثة المحديثة

انه سئل عن ابى بكر رضى الله تعالىٰ عنه فقال كأن كالخير كله و سئل عن عمر رضى الله تعالىٰ عنه فقال كأن كالطير الحذر الذى يرى امات له بكل طريق شركا يأخذه وسئل عن على رضى الله تعالىٰ عنه فقال على بحر حلما و حزما و علما ونجداة اخرجه فى الطيوريات -

مدیث 569 مضرت ابن مباس رضی الله عندے جناب صدیان کے حولا لیے سے پوچھا محیا تو فر مایاوہ تو کلی طور پرخیر تھے پھر صفرت تمرئی بابت موال ہوا تو فر مایا ''عمر اس محتاط پر ندے کی طرح تھے جو (پہلے سے بی) جو مباتنا ہوکہ ہر راستے میں اسے پہلانے والے شکاری موجود میں (اس وجہ سے فاکر گزرتا ہوں) پھر جناب ملی کے بارے پوچھنے پر فر مایا علی علم، اعتیاط ،علم اور بلندی کاسمندر تھے۔ رشی الله عنصم سال کو کیموریات میں بیان کیا گیا ہے۔

(الطيوريات ج ٣ ش ١٢٨٣)

الحديث السبعون بعد خسهائة: عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال فضل عبر ابن الخطاب الناس بأربع بذكر الاسرى يوم بدر امر بقتلهم فانزل الله تعالى لولا كتاب من الله سبق الآية ويذكر الحجاب امر نساء النبى صلى الله عليه وسلم ان يحتجبن فقالت له زينب و انك تحكم علينا يا ابن الخطاب و الوحى ينزل في بيوتنا فانزل الله تعالى و اذا سألتموهن متاعا فسئلوهن الآية و بدعوة النبى صلى الله عليه وسلم اللهم ايد الاسلام بعمر دضى الله تعالى عنه وبرايه في ابي بكر رضى الله تعالى عنه كأن اول من بأيعه اخرجه احد مديث 570 مام المدخرت الله تعالى عنه كأن اول من بأيعه اخرجه احد مديث 570 مام المدخرت الله تعالى عنه كأن اول من بأيعه اخرجه احد مديث 570 مام المدخرت الله تعالى عنه كأن اول من بأيعه اخرجه احد مديث 570 مام المدخرت الله تعالى عنه كأن اول من بأيعه المراح بالراق ل بأن بالراق ل بأن بيا تراك في المراق الله بناء بالوق ل بأن بيات ماسل ب

(۱)۔ بدر کے دن آپ نے قید یول کوتل کرنے کا مشورہ دیا تو الله تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمانی

۴ آپ کے حضرت ابو : کرخی اللہ عند کی ویعت میں پہل کرنے کی وجہے۔ (مندامام احمد : ۴۳ ۳۲ مندعبداللہ بن متعود )

الحديث الحادي والسبعون بعلى جمسهائة: عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنهما الحرجة البزار -

ریت 571 ۔ امام بزارنے ای کی مثل صرت ابن معودی ہے ۔ (زوائد بزار: ۲۵۰۵)

الحديث الثانى والسبعون بعد خمسهائة : عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه عنه اخرجه الطبراني-

ریٹ572 ۔ انہیں سے امام طبر انی جھمااللہ نے بھی روایت کی ہے۔

(أعجم الكبيرج٥ص١٩٧. رقم:٨٨٢٨)

الحديث الثالث والسبعون بعد خمسهائة : عن سفيان الثورى قال من زعم ان عليا رضى الله تعالى عنه كأن احق بالولاية من ابي بكر رضى الله تعالى عنه و عررض الله تعالى عنه فقد خطأ ابا بكر و عمر و المهاجرين و الانصار رضى الله

## الريقة المدية في هيقة القلع بالافعلية كالمالية المحالية ا

انه سئل عن ابى بكر رضى الله تعالى عنه فقال كان كالخير كله و سئل عن عمر رضى الله تعالى عنه فقال كان كالطير الحذر الذى يرى امات له بكل طريق شركا يأخذه وسئل عن على رضى الله تعالى عنه فقال على بحر حلما و حزما و علما ونجداة اخرجه في الطيوريات-

مدیث 569 رحضرت ابن عباس رخی الله عندے جناب صدیان کے حولائے سے پوچھا محیا تو فرمایادہ تو کلی طور پرخیر تھے بھر حضرت عمر کی بابت سوال ہوا تو فرمایا "عمر اس محناط پر ندے کی طرح تھے جو (پہلے سے ہی) جو جانتا ہوکہ ہر راہتے ہیں اسے پیکونے والے شکاری موجود میں (اس وجہ سے نکا کر گزرتا ہوں) بھر جناب ملی کے بارے پوچھنے پر فرمایا علی علم استیاط ،علم اور بلندی کا سمندر تھے ۔ رخی الله عنصم ساس کو بھوریات ہیں بیان کیا محیا ہے۔

(الطيوريات ج ١٣ ١٨ ١٣)

الحديث السبعون بعد خسمائة: عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال فضل عمر ابن الخطاب الناس بأربع بن كو الاسرى يوم بدر امر بقتلهم فانزل الله تعالى لولا كتأب من الله سبق الآية وين كو الحجاب امر نساء النبى صلى الله عليه وسلم ان يحتجبن فقالت له زينب و انك تحكم علينا يا ابن الخطاب و الوحى ينزل في بيوتنا فانزل الله تعالى و اذا سألتهوهن متاعا فسئلوهن الآية و بدعوة النبى صلى الله عليه وسلم اللهم ايد الاسلام بعمر رضى الله تعالى عنه و برايه في ابي بكر رضى الله تعالى عنه و برايه في ابي بكر رضى الله تعالى عنه و برايه في ابي بكر رضى الله تعالى عنه كأن اول من بأيعه اخرجه احد مديث 570 مام المدخرت ابن معود في الله عنه كأن اول من بأيعه اخرجه احد مديث 570 مام المدخرت ابن معود في الله عنه كان اول من بأيعه اخرجه احد مديد بادي فرمايا "عمر بن خطاب كو بإدبا تول في بناد براؤل لي بنايد والله عنه بناد براؤل لي بنايد والله عنه الله عنه عاصل ب

(۱)۔بدر کے دن آپ نے قیدیوں کو قبل کرنے کا مشورہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمانی

الولا كتاب من الله مدال الله المعلمة الله المعلمة الولا كتاب من الله مدالة المعلمة ال

۴ رآپ کے حضرت ابو بگرفتی اللہ عند کی بیعت میں پہل کرنے کی وجہ سے۔ (مندامام احمد: ۳۳ ۳۲ مندعبداللہ بن محمود )

الحديث الحادي والسبعون بعد خمسهائة : عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنهما اخرجه البزار -

مدیث 571ء امام بزارنے ای کی مثل حضرت ابن معود ہی ہے۔ (زوائد بزار:۲۵۰۵)

الحديث الشانى والسبعون بعد خسمائة : عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه

ىقەاخرجەالطبرانى -

مدیث 572 \_انبیس سے امام طبر ان رحممااللہ نے بھی روایت کی ہے ۔ (المجم الکبیرج ۵ ص ۱۹۷، رقم : ۸۸۲۸)

الحديث التألث والسبعون بعد خمسهائة: عن سفيان الثورى قال من زعم ان علياً رضى الله تعالى عنه كأن احق بالولاية من ابى بكر رضى الله تعالى عنه و عررض الله تعالى عنه فقد خطأ ابا بكر و عمر و المهاجرين والانصار رضى الله

# الرية الحدية في هيمة الله بالأفعلية كالمالية المحديثة في الله المعلمة الله المعلمة المحديثة المحديثة في المحديثة المحديث

تعالىٰ عنهم-

۔ مدیث 573 حضرت مفیان توری رضی اللہ نے فرمایا جم نے گمان کیا کہ صفرت کی شخین سے بڑھ کر مدمت کے حقد ارتھے ۔اس نے شخین مہاجرین اور انصار رضی اللہ عنصب کو فلا کہا۔

(سنن الى داؤد: ٣٤٣٠ باب في التفسيل)

الحديث الرابع والسبعون بعد خسمائة: عن شريك قال ليس يقدم علياً دضى الله تعالى عنه على ابى بكر وعمر دضى الله تعالى عنهما احد فيه خير -مديث 574 رضرت شريك نفر مايا كوئى بجى ضرت كل رضى الله عندكوشين پرفيريس مقدم أيس كرسكار (تاريخ الخفايس ١٠٨)

الحديث الخامس والسبعون بعد خمسهائة : عن ابي امامة تدرون من ابو بكر و عمر رضى الله تعالى عنهها هما ابو الاسلام وامه -

مدیث575 حضرت ابواسامة رضی الله عندنے فرمایا تم جانتے ہوا یو بحروتم کون پی ؟ ابو بحروتم اسلام کے مائی باپ بیں رضی الله عنہما۔ (تاریخ الخلفاء ص ۱۰۸)

الحديث السادس والسبعون بعد خمسمائة: عن جعفر الصادق رضى الله تعالى عنه انا بريئي حمن ابا بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما الا بخير و اورد هذه الاحاديث الاربعة عشر السيوطى في تاريخ الخلفاء له-

عدیث 576 مضرت جعفرصاد تی رضی الله عندے فرمایا میں اس سے بری ہوں جو تینین کا ڈاڈ کر کے مگر جواچھاڈ کر کے میں اس کے ساتھ ہوں ۔ان چو دومدیثوں کو امام بیوفی نے اپنی تاریخ الخفاء میں بیان کیا ہے۔( تاریخ الخلفاء س ۱۰۸)

الحديث السابع والسبعون بعد خمسهائة : عن عبد الله بن عمر بن ابأن الجعفى قال قال لى خالى حسين الجعفى تدرى لم سمتى عثمان ذا النورين قلت لا قال

### ﴿ اللريقة الحديث في هيمة القطع بالافضلية ﴾ ﴿ 181

(النن الكبرى ج ٧ ص ٥٣ ، رقم: ١٣٨٠٩)

الحديث الثامن والسبعون بعد خسمائة: عن عائشة رضى الله تعالى عنها لما زوج ابنته الكثوم لعثمان قال لها ان بعلك اشبه الناس بجدك ابراهيم و ابيك محمد صلى الله عليه وسلم عليهما اخرجه ابن عدى-

مدیث 578 مان مدی سید و عائش صدیقه رضی الله عنصا سے راوی فرمایا جب رسول الله تا تالیا نے اپنی صابح الله عند من الله تا تالیا کول میں سے صابح اوری خرمایا الله عنها کا الله تا تعام حضرت عثمان رضی الله عند سے تمیا تو فر مایا لوگول میں سے تحصار سے شوہر تمحار سے دادا حضرت ابرا ہیم علیہ السلام اور تمحار سے والد حضرت محمد تا تواجع علیہ السلام اور تمحار سے والد حضرت محمد تا تواجع علیہ السلام اور تمحار سے دادا حضرت ابرا ہیم علیہ السلام اور تمحار سے والد حضرت محمد تا تواجع الله علی الله علی الله تعدی فی الضعفاء : ۱۳۹۹ باب عمر و بن صالح )

الحديث التأسع والسبعون بعد خمسمائة : عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنشبه عثمان بأبينا ابر اهيم اخرجه ابن عدى-

مدیث 579 ۔ ابن عدی حضرت ابن عمر رضی الله عظما سے راوی کدرمول الله کانتیاری سنے فرسایا ہم عثمان

# رخى الفريقة المحدية في حقيقة القلع بالافضلية \ القلام المحدية القلع بالافضلية \ القلام المحديد في المحدد ا

(الكامل الن عدى في الضعفاء: ١٢٩٣)

الحديث الثمانون بعد خمسمائة : عن ابن عمر دضى الله تعالى عنهما مرفوعاً بمثله اخرجه ابن عساكر-

مدیث 580 ای کی مثل ابن عما کرنے انہیں سے روایت کی ہے۔

( تاريخ دشق ج٩٣٥ س١٨٨)

الحديث الحادى والثمانون بعد خمسمائة: عن انس رضى الله تعالى عنه قال اول من هاجر من المسلمين الى الحبشة بأهله عثمان بن عفان فقال النبى صلى الله عليه وسلم صحبهما الله ان عثمان لاول من هاجر الى الله بأهله بعد لوط اخرجه ابو يعلى و اور د هذه الاحاديث الخمسة السيوطى في تاريخ الخلفاء له -

مدیث 581 الا یعلیٰ حضرت انس رضی الله عند سے راوی فر مایا مسلما نول میں وہ پہلے شخص جنہوں نے اسپنے اللہ کے ساتھ جانب حبشہ ہجرت کی حضرت عثمان بن عقان رضی الله عند ہیں۔ تو بی علیہ السلام نے فر مایا الله ان دونوں (میال ہوگ) کو دوست رکھے کیونکہ عثمان حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسپنے اللہ کے ساتھ اللہ کی طرف ہجرت کی ہے ۔ ان پانچوں عدیثوں کو علاسہ سیوفی نے اسپنے تاریخ الخفا وہیں بیان کیا ہے ۔

(متدرك ماتم: ٢٨٢٩)

الحديث الثانى والثمانون بعد خمسمائة: عن السرضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان عثمان لاول من هاجر باهله الى الله بعد لوط اخرجه الطبرانى واوردة ابن حجر فى الصواعق المحرقة -

مديث 582 \_ (اي كي مثل) امام طبراني دحمة الله حضرت انس رضي الله عند سے راوي ك رسول الله

الغريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية كالتحريق الغريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية كالتحريق المحروب بالمشخص يمن بهنهول عليه السلام كے بعدوہ بسل شخص يمن بهنهول في المحرقة بس بيان كيا۔ في المحرقة بس بيان كيا۔ ألم المجيرج المس ٩٠، رقم: ١٢٣، الاحاد والمثاني ج اس ١٢٣، رقم: ١٢٣)

الحديث الرابع والنمانون بعد خمسمائة : عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عثمان من اشبه اصابي خلفاً احرجه ابن عساكر مديث 584 ـ ابن عما كرضرت الوهريره رفى الله عندت داوى كدرول الله كالله في فرمايا عثمان في الله عندمير سمحابه عن سفيق هوئے عن مير سنة ياد ومثاب بين -

(تاریخ دشن ج۰۳ س ۹۷)

الحديث الخامس والثمانون بعد خمسهائة : عن عصمة بن مالك قال لما ماتت ام كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجوا عثمان لو كأن لى ثالثة لزوجته وما زوجته الإبالوحى من

## العريقة المرية في هيئة العلم بالأنعلية كالمنافقة العلم بالأنعلية كالمنافقة العلم بالأنعلية كالمنافقة المنافقة ا

الله تعالىٰ اخرجه الطهرانی و اور دهن بن الحدایثین السیوطی فی تاریخ الخلفاء له حدیث 585 مام طهرانی ضرت عمره بنت مالک رضی الدُعنی سراوی انہوں نے فرمایا کہ جب رسول الله تُلَقِّقَ کی صابزادی میدہ ام کلثوم رضی الله عنما حضرت عثمان رضی الله عنہ کے نکاح بن وفات پاکئیں تو رسول الله تُلَقِّق نے فرمایا عثمان کا نکاح کراد واگر میری کوئی تیسری بیٹی بھی ہوتی تو بین عثمان کے عقد میں دے دیتا اور میں نے اپنی پہلی میٹیوں کے نکاح بھی الله تعالیٰ کی طرف سے عثمان کے عقد میں دے دیتا اور میں نے اپنی پہلی میٹیوں کے نکاح بھی الله تعالیٰ کی طرف سے عثمان کے تقد میں دے دیتا اور میں نے اپنی پہلی میٹیوں کے نکاح بھی الله تعالیٰ کی طرف سے عثمان کے تقد میں دی ویتا اور میں نے اپنی بھی میٹیوں کو علامہ میدو فی نے تاریخ الخلفاء میں بیان عثمان کو تا میں میرو فی نے تاریخ الخلفاء میں بیان میرائی ہوئی ہے۔ (المجم البحیر "ج کا میں ۱۸۵، رقم: ۴۹۰)

الحديث السادس والنمانون بعد خسمائة: عن جعفر الصادق انه قال ما ارجوا من شفاعة على رضى الله تعالى عنه الا وانا ارجوا من شفاعة ابى بكر رضى الله تعالى عنه مثله ولقد ولانى مرتين اخرجه الطبراني -

مدیث 586 ۔ امام طبر اتی حضرت جعفر صادق رضی الله عند سے راوی فرمایا'' جنت میں حضرت کل رشی الله عند کی شفاعت کی امید رکھتا ہوں ۔ حضرت ابو بحر رضی الله عند کی شفاعت کی بھی اتنی ہی امید رکھتا ہول اور تیمین و ومیر سے دومر تبدولی ہوئے ۔ (شرح اصول الاعتقاد: ۲۴۶۷)

الحديث السابع والثمانون بعد خمسهائة: عن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب قال ولنا ابو بكر الصديق فخير خليفة ارحم بنا واحنالا علينا اخرجه الدار قطني عديث 587 مضرت عبد الله بن جعفر بن ابوطالب رضى الله عند فرمايا: ضرت ابو بكرسد يل رشى الله عند ما فرمايا: ضرت ابو بكرسد يل رشى الله عند بمار عنوف سنة و و وسب سايت في في في يربهت رثم وشفقت كرف وال تح ال أفر الله عند المارية لا برى : ١١٨٤)

الحديث الثامن والثمانون بعد خمسمائة : عن عبد الرزاق انه قال افضل الشيخين تفضيل على رضى الله تعالى عنه اياهما على نفسه و الإلما فضلتهما

## الطريقة المحدية في هيئة القلع بالافضلية

كفي في وزرا ان احبه ثمر اخالفه و اورد هذه الاحاديث الثلاثة ابن حجر المكي في الصواعق المحرقة -

مدیت 588 حضرت عبدالرزاق رضی الله عند نے فر مایا میں شیخین کومولا علی پراس لئے فضلیت ویتا جوں کہ خودمولی علی نے انہیں اپنے او پر فضیلت دی ہے اگروہ انہیں فضیلت مددیتے تو میں بھی مددیتا میرے گذبگار ہونے کو ابتائی کافی ہے کہ میں صفرت علی سے مجست بھی کروں اور پھران کی مخالفت بھی کروں رضی اللہ عند ال بینوں مدیثوں کو ابن جم مکی نے صواعق المحرفہ میں بیان محیا ہے ۔ (اعجم ابن المقرق میں بیان محیا ہے۔ (اعجم ابن المقرق میں بیان محیا ہے۔ (اعجم ابن

الحديث التاسع والنمانون بعد خمسمائة : عن عائشة رضى الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر رضى الله تعالى عنه منى وانا منه و ابو بكر اخى فى الدنيا والآخرة اخرجه الديلمي-

الله عنه جھوے بیں اور میں ابو بکررشی اللہ عنہ ہے ہوں اور یہ میرے دنیاد آخرت کے بھائی بیں۔ (الدیلی ج اس ۲۳۷، رقم ۱۷۸۰)

الحديث التسعون بعد خمسهائة : عن الى هرير 8 رضى الله تعالى عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال اتانى جبرئيل عليه السلام فاخذ بيدى فارانى بأب الجنة الذى يدخل منه امتى فقال ابوبكر رضى الله تعالى عنه وددت انى كنت معك حتى انظر اليه فقال اما انك يا ابا بكر اول من يدخل الجنة من امتى اخرجه ابو داؤد-

مدیث 590 رامام ابوداؤ در تمة الناد ضرت ابو ہر یہ ورضی الناء ندے راوی کدر بول الناد کا تَقَافِیْ نے فر مایا "میرے پاس جریل آئے میر اہافتہ پیکڑااور مجھے جنت کاو و درواز و دکھایا جس سے میری امت داخل

کی الطریقة المحدیة فی هیمة القطع بالافضلیة کی آقا؛ کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تو یس جنت ہو گی ۔ اس پر حضرت ابو بحر رضی اللہ عند نے عرض کی آقا؛ کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تو یس بھی اے دیکھتا تو رمول اللہ کاٹیٹی نے فر مایا۔ اے ابو بحر رضی اللہ عند! تم تو میری امت میں ب ے پہلے جنت میں داخل ہو گے۔

(منن الى داؤد: ٣٩٥٢ باب في الخلفاء)

الحديث الحادى والتسعون بعد خمسهائة : عن سمرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ان ابا بكر رضى الله تعالىٰ عنه يأول الرؤيا رؤيا الصالحة حظه من النبوة اخرجه الطبراني-

مدیث 591 حضرت عمر ورضی الله عندے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فر مایا بیتک اپو بگر نیوت کے جصے نیک خوالوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں ۔اس کو طبر انی نے روایت محیاہے ۔ (العجم العبیرے کا ۲۲۰ رقم :۲۵۰)

الحديث الثانى والتسعون بعد خسمائة: عن ابن عمر دضى الله تعالى عنهما ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لانى بكر دضى الله تعالى عنه انت صاحبى على الحوض و صاحبى في الغار و مونسى في الغار اخرجه الترمذي وحسنه و اورد هذه الاحاديث الاربعة ابن جر في الصواعق المحرقة -

مدیث 592 حضرت ابن عمر دخی الله عنه سے روایت ہے کہ بنی کریم علیہ السلام نے مید ناا بو بکر صدیق رخی الله عنه سے فرمایا "ابو بکر! آپ میر ہے جوش اور فار کے ساتھی او فار کے مونس بھی ہیں۔اس کوامام تر مذی رحمۃ اللہ نے بافاد ہ تحمین روایت کیااوران جاروں مدیثوں کو ابن جمر نے صواعق محرقہ میں بیان کیا۔ (سنن تر مذی: ۳۹۷۰ باب فی مناقب صفرت ابی بکروعمر)

الحديث الثالث والتسعون بعد خمسهائة : عن ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما مرفوعاً بنحوة اخرجه عبد الله بن احدو اور دة السيوطي في تاريخ الخلفاء -

ر الطريقة المحدية في هيئة القطع بالافصلية المحديثة في هيئة القطع بالافصلية المحديث 593 ما وايت كي الله عند سے مرفو عاروایت كی مردیث 593 ما الله عند سے مرفو عاروایت كی سے اور علامہ بیوطی نے اسے تاریخ الخلفاء میں بیان كیا ہے۔

(مندامام احمدج ٥ص ٢٥٣، رقم: ٣٢٨٥)

الحديث الرابع والتسعون بعد خمسهائة: عن اني هريرة رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لاحد عندنا يدالا وقد كأفيناه ما خلا الم رضى الله تعالى عنه فأن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة وما نفعنى مال احد قط ما نفعنى مال ابي بكر رضى الله تعالى عنه ولو كنت متخذا احدا خليلا لا تخذت ابا بكر خليلا الا و ان صاحبكم اى محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله اخرجه الترمذى -

مدیث 594 حضرت ابو ہر پر ورضی اللہ عندے روایت ہے کدرمول اللہ ٹاٹٹیا ٹی نے فرمایا۔ہم پر جس کا مجھی احبان تھاہم نے اس کا ہدلہ چکا دیا سواا ہو بکر کے کدان کے احبان کا بدلدروز قیامت اللہ بی چکائے گا اور جونفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا و محمی کے مال نے مد دیا اور اگر میں کسی کو اپنا نظیل بنا تا تو ابو بکرکو بنا تا منوکہ تھا رہے معاصب حضرت مجمد علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں۔

(منن زمذی:۳۶۹۱)

الحديث الخامس والتسعون بعد خمسهائة: عن ابى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الغاديا ابا بكر رضى الله تعالى عنه ما ظنك باثنين الله ثالثهما اخرجه البخارى-

مدیث 595 حضرت ابو بحرصد این خی الله عندے روایت ہے کہ رمول الله کاٹیائی نے غاریس انہیں فرمایااے ابو بحرتھاراان دو کے بارے میں کیا خیال ہے ۔ جن کا تیسر الله ہے اس کو امام بخاری نے روایت کیاہے ۔ (صحیح بخاری: ۳۶۲۳)

الطريقة الحدية في هيقة اقطع بالافعلية كالمنظمة الطبع المنطبية

الحديث السادس والتسعون بعد خمسهائة : عن ابي بكر مرفوعاً بمثله اخرجه مسلم -

عدیث 596 مای کیمثل امام ملم نے دوایت کیا ہے۔

(سيحيم ملم: ٢٣٨١ باب في فضائل اني برااصديل)

الحديث السابع والتسعون بعد خمسمائة : عن ابي بكر مرفوعاً بمثله اخرجه احمد-

اور مدیث 597 را مام احمد نے ای کی مثل روایت کیا ہے۔ اس میں اور میں اور ایسان کیا ہے۔

(مندامام احمدج اص ۱۹۰، قم: ۱۱)

الحديث الثامن والتسعون بعد خمسمائة : عن ابي بكر مرفوعاً بمثله اخرجه الترمذي -

اور مدیث 598\_امام زمذی نے انہیں سے روایت کی ہے۔

(منن ترمذي:٩٧٠ ١٣ باب ورة التوبة)

الحديث التأسع والتسعون بعد محسمائة : عن عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كأن يوم القيامة نادى مناد لا يرفعن احدمن

هذه الامة كتابه قبل إبي بكر رضى الله تعالىٰ عنه اخرجه ابن عساكر -مديث 599 ضرت عبد الحمن بن عوف رضى الله عندے روايت ہے كدر بول الله كائياً الله في مايا

. قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا کہ ابو بخرینی اللہ عنہ سے پہلے اس امت کا کوئی بھی فر دہر گز

ا پنانامه اعمال مذاخحائے۔ ابن عما کرنے اے روایت کیا ہے۔

( حاريخ د مشق ج ۱۳ ص ۱۱۱)

الحديث الموفى للستمائة: عن المقدام قال استب عقيل بن ابي طالب رضى

الطريقة المدية في هيئة الله عال فضلية الله المنظمية الله عال فضلية الله المنظمية الله عال فضلية الله المنظمية الله عال المنظمية الله عالم المنظمية الله عالم المنظمة الله المنظمة الله المنظمة المنظمة

الله تعالى عنه فاعرض عقيل منه وشكاة الى النبى صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال الا تدعون لى صاحبى ما غائكم و شانه فو الله ما منكم رجل الاعلى بابه بيت ظلمة الا باب ان بكر رضى الله تعالى عنه فانه على بابه النور ولقد قلتم كذبت وقال ابو بكر دضى الله تعالى عنه صدقت و امسكنم الاموال وجاء الى مماله كله و خذالتمونى فأنه واسانى واتبعنى اخرجه ابن عساكر

رین 600 حضرت مقدام دخی الله عند نے فرمایا حضرت عقیل بن ابی طالب دخی الله عند کی حضرت الدی کے ساتھ تلخی کامی ہوئی تو حضرت عقیل نے حضورعیدالسلام کی بارگاہ بیل شکایت کی حضور علیدالسلام کی بارگاہ بیل سکتے تحصار ااور الو بحرکا کیا معاملہ ہے ۔ الله کی قسم تم بیل سے ہرشخص کے درواز سے پر اندھیزا ہے سواا ابو بحرکے تم نے میری معاملہ ہے ۔ الله کی قسم تم بیل اور ابو بحر نے تصدیلی کی تم نے اپنا مال رو کے رکھا۔ ابو بکر نے سارا جھھ پر فرج کردیا تم نے میری مدد اور بیروی کی ۔ اس کو ابن عما کرنے دوایت کو داری تو دوایت کی اس میں کا کرنے دوایت کیا۔ (تاریخ وشق ج میراص ۱۱۰)

الحديث الحادى بعد ستمائة ؛ عن عائشة رضى الله تعالى عنها ان رسول الله على الله عنها ان رسول الله على الله على الله على الوبكر على الله على الوبكر وقال هل الأومالي الالك يارسول الله اخرجه ابويعلى -

مدیث 601 امام ابو یعلی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنصا سے راوی کہ رسول اللہ تا تا آلاتی نے فرمایا "مجھے مجھے م مجھے کی مال نے وہ نفع مددیا جو ابو بحر کے مال نے دیا صفرت ابو بحر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یارسول

النائلية إين اورمير امال سبآب بي كاب-

(منداني يعلى ج ٧ س ١٩٦١، قم: ٣٨١٨)

والريقة المدية في حيقة الله بالانسلية المديدة الله بالانسلية المديدة الله بالانسلية المديدة الله بالانسلية المديدة الم

الحديث الثانى بعد ستمائة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما مرفوعاً ممثله

مدیث 602 ای کی شل صفرت این عباس \_ ( تاریخ دشق ج ۳۰ ص ۹۰)

الحديث الشالث بعد ستمائة: عن انس مرفوعاً بمثله -مديث 603 ـ اى كى شل صرت أن \_ (تاريخ وشق ج ٣٠ ص ٩٢)

الحديث الرابع بعد ستمائة: عن جابر بن عبد الله مرفوعاً بمثله -مديث 604 ـ اى كى مثل صرت بابر بن عبد الله ـ (الرياض النفر وص ٢٠٥)

الحديث الخامس بعد ستمائة : عن الى سعيدان الخدرى رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثلله و اورد هذه الاحاديث الاثنى عشر ابن حجر في الصواعق المحرقة-

مدیث 605 \_ای کی مثل حضرت ابو معید خدری دخی الله عند سے مروی ہے اور ان بار و مدیثول کو الله مجرز تمة الله نے صواعق محرقة میں بیان نمیاہے \_( تاریخ دمثق ج۳۰ ص ۱۱)

الحديث السادس بعد ستمائة: عن ابن المسيب مرسلا مرقوعاً بنحوة وزاد وكأن صلى الله عليه وسلم يقضى في مال ابى بكر كما يقضى في مال نفسه اخرجه الخطيب و اورد هذا ابن حجر في الصواعق ايضاً-

مدیث 606 مائی کی مثل خطیب نے حضرت ابن ممیب بڑاٹیڈ سے مرفوعاً مرسلا روایت کی ہے،ای میں یہ زائد ہے کہ رسول اللہ ڈاٹیڈ ہے حضرت ابو بحر بڑاٹیڈ کے مال کو اپنے مال کیطرح خرچ کیا کرتے تھے ماہے ابن جحرفے صواعق المحرقہ میں ذکر کیا ہے۔

(فضائل محابه: ٣٩ ١٠ الصواعق الحرقة ص ١١١٧)

الحديث السابع بعدستمائة عن زيد بن ارقم قال اول من صلى مع النبي صلى

## الريقة الحديث في هيئة الله بالأنسلية كالمالية المحلية الله بالأنسلية كالمالية المحلية الله بالأنسلية المحلمة ا

الله عليه وسلمه ابوبكر و اور ده ابن جر في الضواعق المحرقة بصحته . مديث 607 ما بن جرمكي نے صواعق المحرقہ ميں حضرت زيد بن ارقم اللظ في سيح كے ساتھ مديث روايت كى فرمايا كه رسول الله كائليَّة كے ساتھ پہلے نماز پڑھنے والے شخص حضرت الو بحر صديلق ولائي ر(الصواعق المحرقة ص ٢١٢)

الحديث الشامن بعد ستمائة: عن الشعبى قال سألت ابن عباس اى الناس كأن اول اسلاما قال ابو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه الدر تسبع قول حسان

> اذا تذكرت شجوا من اخى ثقة فأذكر اخاك الإبكر بما فعلا خير البرية اتقاها و اعدلها الا النبى واوفاها بما حملا والثانى التألى المحمود مشهده واول الناس منهم صدق الرسلا

## الريقة المرية المحمية في هيئة القلم بالافعلية

ين ال وطراني في روايت كياب (العجم الكبير ٢٢٢ ص ٣٠٣، رقم ١٠٠٨)

الحديث التأسع بعدد ستهائة عن الشعبي عن ابن عباس بمثله اخرجه عبد الله بن احمد في زوائد الزهدو اور دهما السيوطي في تأريخ الخلفاء -

مدیث 609 ۔ ای کی مثل حضرت عبداللہ بن احمد بن منبل علیہ الرحمہ نے انہیں زوائد الزہد میں روایت سمیا ہے ۔ ان دونول روایات کو علامہ میوطی علیہ الرحمہ نے تاریخ الخلفاء میں بھی بیان سمیا ہے ۔ (مصنف ابن الی شیبة ج ۷ ص ۱۴ ارقم: ۳۳۸۸۵)

الحديث العاشر بعد ستمائة : عن سعد بن ابي وقاص انه اسلم قبل ابي بكر رضى الله تعالىٰ عنه اكثر من خمسة قال ولكن خيرنا اسلاما اور ده ابن حجر في الصواعق المحرقة وقال صح هذا عن سعد بن ابي وقاص

مدیث 610 حضرت معد بن ابی وقاص ولا النظائے نے فرمایا کد پانچ سے کچھ زائد افراد صفرت ابو برکم ولائٹو سے پہلے اسلام لائے کیکن حضرت ابو برکا اسلام ہم سے بہتر تھا۔ حافظ ابن جمر مکی نے صواعق المحرق میں بیان کر کے کہا کہ حضرت معد بن ابی وقاص ولائٹو سے یہ مدیث صحت کے ساتھ مروی ہے۔ (معرفة الصحاب المام الوقیم مل ۲۶)

الحديث الحادى عشر بعدستمائة : عن ابى الدرداء رضى الله تعالى عنه قال قال دسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدى ابى بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما فأنهما حبل الله الممدود من تمسك بهما فقد تمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها اخرجه الطبراني -

مدیث 611 رامام طبرانی حضرت ابوالدر دار دلافتی سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رمول اللہ تا آواؤ کے اللہ تا تواؤ کے فر فرمایا ''میرے بعد ابو بکروغمر کی پیروی کرتا کہ بید دونوں اللہ کی لمبی ری ہیں ہیں ہے نے انہیں تھا مااس نے مذکو شنے والی مضبوط ری کو تھا ما۔ (مند شامیین للطبر انی ج ۲ص ۵۵، رقم : ۹۱۳)

## والعريقة المدية في هيئة القطع بالافعلية كالمنافقة العلمية القطع بالافعلية كالمنافقة العربية القطع المافعلية كالمنافقة المنافقة ال

الحديث الثانى عشر بعد ستمائة : عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل ابو بكر رضى الله تعالى عنه و نعم الرجل عمر رضى الله تعالى عنه اخرجه النسائى -

مدیث 12 6 ۔ امام نمائی حضرت ابو حریرۃ بڑاٹیؤ ہے روایت نقل کرتے بیں کدر بول اللہ ٹاٹیؤ آئے نے فرمایا بہترین آدمی ابو بحرصد بان بیل اور ایکے بعد بہترین آدمی عمریں۔

(منن نسانی انجری: ۸۱۷۳)

الحديث الثالث عشر بعد ستمائة : عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه ابن ماجة -

مدیث613 ای کی مثل امام این ماجد نے انہیں سے دوایت کی ہے۔

(منن ترمذي: ۲۹۵ ماب مناقب صرت معاذين جل)

الحديث الرابع عشر بعد ستمائة: عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه البخاري في تأريخه و اورد هذه الاحاديث الخبسة ابن حجر في الصواعق المحرقة -

مدیث 614 ای کی مثل امام بخاری نے اپنی تاریخ میں انہیں سے یعنی صرت ابو ہر پر ہے اللہٰ ہے۔ روایت کی ہے۔اور ان پانچوں روایتوں کو ابن جرمنی نے سواعق المحرفۃ میں بیان کیا ہے۔( تاریخ الجیرلامام بخاری:۲۰۸۱ تر جمہ: صرت ثابت بن قیس بن شماس الانصاری)

الحديث الخامس عشر بعد ستهائة: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ان الله ايدنى بأربعة وزراء اثنين من اهل السهاء جبرئيل و ميكائيل عليهما السلام و اثنين من اهل الارض ابى بكر و عرضى الله تعالى عنهما اخرجه الطبرانى -

الحديث السادس عشر بعد ستمائة : عن ابن عباس دضى الله تعالى عنهما مرفوعاً بمثله اخرجه ابو تعييد في الحلية -

مدیث616 ای کی مثل ابعیم نے علیۃ الاولیاء میں انہیں سے روایت کی ہے۔

( علية الأولياء ج ٨ ص ١٦٠)

الحديث السابع عشر بعد ستمائة: عن ابى ذر رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لكل نبى وزيرين وزيراى و صاحباى ابو بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما اخرجه ابن عساكر-

مدیث 617 \_ ابن عما کرنے حضرت ابو ذر زائش کا سے روایت نقل کرتے ہیں کدرمول اللہ کا ثابی ہے۔ فرما یا بیٹک ہر نبی کے دووزیر بیں اورمیرے وہ وزیر اور ساتھی ابو بکر وعمر رضی اللہ عنجما ہیں ۔ ( تاریخ دمشق ج ۲۲ مس ۹۲ )

الحديث الشامن عشر بعد ستمائة: عن انس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انى لارجوا لامتى فى حبهم لابى بكر وعمر دضى الله تعالى عنهما ما ارجوا فى قول لا اله الا الله اخرجه عبد الله بن احد فى ذوائد الذهد-

مدیث 618 مامام عبداللہ بن احمد نے زوائد الزبدیش حضرت انس میں روایت کی ہے کہ رمول اللہ کا اللہ اللہ اللہ مایا کہ میں اپنی اُمت کے ابو بحروعمر رضی اللہ عنهما سے مجت کرنے میں اس اس اجر کی امید

# الطريقة المحدية في حقيقة القلع بالافصلية كالمسالة على المسالة المحديدة في حقيقة القلع بالافصلية كالمسالة المحديدة المحد

الحديث التأسع عشر بعد ستمائة : عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت لم اعقل ابوى قط الا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم الايأتينا فيه رسول لله صلى الله عليه وسلم طرفى النهار بكرة وعيشا اخرجه البخارى و اورد هذه الاحاديث الخمسة ابن حجر المكى في الصواعق المحرقة -

مدیث 619 مام بخاری سیده ما نشر خانین کے دوایت نقل کرتے بی کدآپ نے فرمایا میں نے جب سے بوٹ 19 مام بخاری سیده مانشر خانین کے بیاس سے بوٹ سنجھالا اسپنے والدین کر پیمین کو دینداری پایااور رسول الله کاشائی دوزاند سی شام جمارے پاس تشریف لایا کرتے تھے ۔ان پانچوں مدیثوں کو علامہ ابن جحرم کی نے موامق محرفہ میں بیان محیا ہے ۔ (سمجھ بخاری: ۲۲۹۷)

الحديث العشرون بعد ستمائة: عن الشعبى رضى الله تعالى عنه قال خص الله تعالى ايا بكر الصديق رضى الله تعالى عنه باربع خصال لحد يخص بها احدا من الناس سماة الصديق ولحد يسعر احدا الصديق غيرة وهو صاحب الغار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و رفيقه في الهجرة و امرة رسول الله صلى الله

علیہ وسلمہ الصلوۃ والمسلمون شہودا خرجہ ابن عساکر۔

میٹ 620 رامام جی فرماتے میں کہ اللہ تعالیٰ نے جناب سدیان اکبر کو چارایی خصاتوں سے فاص

ایا کہ ان سے کئی اور کو فاص مذکیا۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بس آپ کا فام مدیل رکھا اور کئی کا در کھا اور یہ کہ

آپ رمول اللہ تا اللہ اللہ کے فار کے ساتھی میں اور یہ کہ آپ نی کریم کا اللہ اللہ کے ہجرت کے رفیق میں اور یہ کہ آپ نی کریم کا اللہ اللہ کے ہجرت کے رفیق میں اور یہ کہ آپ کو نماز پڑھا نیکا حکم ارشاد فرمایا۔ اس کو ابن عما کہ کہ دول اللہ تا ایک جاتے ہے۔ ( تاریخ دشق ج ۳۰ ص ۲۹۹)

الحديث الحادي والعشرون بعد ستمائة : عن الشعبي بمثله اخرجه الدينودي

الفريقة المحدية في حقيقة القطع بالافصلية كي المسلم الفريقة المحدية في حقيقة القطع بالافصلية في المجالسة -في المجالسة -مديث 621 ما ي في مثل البين سے امام الدينوري نے المجالسة "ميں روايت کي ہے \_ (المجالسة وجواحراتعلم:٢٨١٥) الحديث الثأني والعشرون بعد ستمائة : عن ابن المسيب قال كأن ابو بكر رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم مكان الوزير يشاوره في جميع امورة وكأن ثأنيه في الإسلام و ثأنيه في الغار وثأنيه في العرش يوم بدر وثأنيه في القبر ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم عليه احدا اخرجه الحاكم واوردهنه الاحاديث الثلاثة السيوطي في تأريخ الخلفاء مدیث 622 امام عائم رحمة الله حضرت ابن عباس مبیب رضی الله عندے راوی فرمایا که جناب صدرات بنى عليد السلام كروزير وف كريشيت ركيت تحير رول الله والتاريخ اسب تمام امورين ال ے متور مذماتے تھے۔آپ (حضور علیدالسلام) وعاد سائبان بدراور مزاد مبارک بیل حضور مید عالم این کے ٹانی بی رمول اللہ ٹائٹائٹ نے آپ پر تھی تو بھی مقدم آمیں فر مایا۔ رہنی اللہ عند ران بینوں عدیثال ا علامه بيوطی رحمة الله نے تاریخ الخلفاء میں بیان کیاہے \_( متدرک ما کم رقم الحدیث ۴۰۸ ) ' الحديث الثألث والعشرون بعد ستمائة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها قاللما اسلم عمر رضي الله تعالى عنه نزل جبرئيل عليه السلام فقال يامحمه لقداستبشر اهل السماء باسلام عمر رضى الله تعالى عنه اخرجه ابن ماجة حديث 623 \_ امام ابن ماجه رحمة الله صفرت ابن عباس رضي الله عند \_ ، اوي فرمايا كه جب حفرت عمر ذخی الله عنداسلام لے کرآئے تو حضرت جبرئیل نبی علیدالسلام کے پاس آئے اور کہاا ہے تدا س عمر کے اسلام لانے پر آسمان والے خوشی منارہے ہیں۔

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

( سنن ابن ماجه: ۱۰۳ ماب فنتل حضرت تربن طاب ا

اللريقة المحدية في هيقة القطع بالافتعلية

الحديث الرابع والعشرون بعد ستمائة : عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بمثله اخرجه الحاكم -

مدیث 624 رای کیمثل امام حائم نے انہیں سے روایت کی ہے۔

(متدرك ماكم: ٣٨٩، تاريخ المدينة لابن شبرج ٢٩٥٧)

الحديث الخامس والعشرون بعد ستمائة : عن ابي بكر الصديق دضي الله تعالىٰ عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما طلعت الشمس على خير من عمر اخرجه الترمذي-

مدیث 625\_امام تر مذی حضرت میدنا ابو بخرصد کی دفته عند سے راوی کدرسول الله تا تا آتا ہے۔ فرمایا "عمر رضی الله عند سے بہتر کمی شخص پر سورج طوع نہیں ہوا۔

(منن زمذی: ۳۹۸۴ باب فی مناقب صرت عمر بن خطاب)

الحديث السادس والعشرون بعد ستمائة: عن ابى بكر الصديق مرفوعاً بمثله الحديث الماكم -

مدیث 626 ای کی مثل امام حائم نے انہیں سے روایت کی ہے۔ (متدرک حائم: ۵۰۸)

الحديث السابع والعشرون بعد ستمائة : عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشد امتى حياء عثمان بن عفان رضى الله تعالىٰ عنه اخرجه ابو نعيم في الحلية -

مدیث 627 رانعیم نے طبیہ میں حضرت ابن عمر دنبی اللہ عندے روایت کی ہے کدرمول اللہ کا ٹیڈیٹر نے فرمایا''میری امت میں سب سے زیاد ہ با حیاء رصرت عثمان بن عفان رنبی الدعند ہیں ۔

(علية الاولياج الس ٥٦)

الحديث الشامن والعشرون بعد ستمائة : عن ابي امامة ان رسول الله صلى الله

## الفريقة المحدية في حقيقة القلع بالافضلية ﴿ كَالْمُ الْمُعْلِقَةُ النَّالِي الْمُعْلِقِةُ النَّالِي الْمُعْلِق

عليه وسلم قال ان اشد هذه الامة بعد نبيها حياء عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه اخرجه ابو نعيم و اوردهذه الاحاديث الستة في الصواعق المحرقة

مدیث 628۔ امام الوقعیم حضرت الوامامہ و کانٹونے سے دوایت نقل کرتے میں کدرمول اللہ تا نواز کے فیل کہ رمول اللہ تا نواز کے فیل مات میں اللہ تا نواز کی مات کانٹونٹی کے سب سے زیادہ یا حیا عثمان بن عفان میں مان چھ مدیثوں کو صوائق محرفہ میں ذکر کھیا ہے۔

(فضائل خلفاء الراشدين لا بن يعيم ج اص ٣٨ ، رقم :٢٨)

الحدديث التأسع والعشرون بعد ستمائة : عن جأبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه عليه وسلم قال عليه وسلم قال عثمان بن عفان ويعنى في الدنيا و يعنى في الأخرة اخرجه ابو يعلى مديث 629 رامام ابو يعلى حضرت باجرزي الله عند سراوي كدرول الله تشريح في مايا "عثمان عنى الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه ا

الحديث الثلاثون بعد ستمائة: عن الى هرير 8رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبى خليل في امته و ان خليلي عثمان بن عفان اخرجه ابن عساكر -

عدیث 630 ما ان عما کرحضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے راوی کدرمول الله تاثیر آئی نے فر مایا 'ہر ڈی کی امت میں اس کا ایک فلیل ہوتا ہے اور میر نے فلیل عثمان بن عفان رضی الله عند جی ۔ ( تاریخ دشق ج ۴۰۰ ص ۱۲۵)

الحديث الحادي والثلاثون بعد ستمائة عن طلحة رضى الله تعالى عنه الدال النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبى رفيق في الجنة و رفيقي فيها عناه اخرجه الترمذي-

الطريقة المحرية في هيئة القطع بالافتعلية كالمنافقة المحرية في هيئة القطع بالافتعلية كالمنافقة المحرية في هيئة القطع الافتعلية المحرية في المنافقة المنافقة

مدیث 631 ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ حضرت طلحہ رضی اللہ عندے راوی کدرمول اللہ تا تاؤیج نے فرمایا ہر بنی علیہ السلام کے لئے جنت میں ایک رفیق ہے اور میرے جنت میں رفیق عثمان (بن عفان رضی اللہ عند ) میں \_(سنن ترمذی: ۳۹۹۸ ، باب فی مناقب حضرت عثمان بن عفان)

الحديث الثانى والثلاثون بعد ستمائة : عن ابن عباس عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنهم مرفوعاً بمثله اخرجه ابن ماجة -

مدیث632 ای کی مثل ابن ماجد رخمة الله نے حضرت ابن عباس رضی الله عندے روایت کی ہے۔ (سنن ابن ماجہ: ۱۰۹، باب فضل حضرت عثمان )

الحديث الشالت والشلاثون بعد ستمائة: عن ابن عباس دضى الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليدخلن بشفاعة عثمان دضى الله تعالى عنه سبعون الفاكلهم قد استوجبوا النار بغير حساب اخرجه ابن عساكر - مديث 633 \_ ابن عما كرحنرت ابن عماس في الله عند داوى كدرول الدّ تأثيّة في مايا: اعتمان كي شفاعت سے فرور متر بزار اليے افراد بلا حماب جنت ين دافل جو جائيل كے جو خود كا اللہ عند عن دافل جو جائيل كے جو خود كا اللہ عند عن دافل جو جائيل كے جو خود كا اللہ عند عند الله عند عند الله عند عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند عند الله عند عند الله عند الله عند عند الله عند الله عند الله عند عند الله عند عند الله عند عند الله عند الله عند عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند عند الله عند ال

الحديث الرابع والثلاثون بعد ستمائة: عن الى الدداء قال كنت جالسا عند النبى صلى الله عليه وسلم اذا قبل ابو بكر رضى الله تعالى عنه فسلم وقال افى كان بينى وبين عمر ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه شىء فاسرعت اليه ثم نلمت فسألته ان يغفر لى فافي على فاقبلت اليك فقال يغفر الله لك يا ابا بكر رضى الله تعالى عنه يغفر الله لك يا ابا بكر رضى الله تعالى عنه يغفر الله يأ ابا بكر رضى الله تعالى عنه يغفر الله يأ ابا بكر رضى الله تعالى عنه يغفر الله يأ ابا بكر رضى الله تعالى عنه نده فاق منزل ابى بكر فلى يا بنا بكر دضى الله تعالى عنه ثم ان عمر دضى الله تعالى عنه نده فاق منزل ابى بكر فلم يجرد فاق النبى يتحمر حتى اشفق ابو

العريقة المحدية في هيقة القطع بالافعلية

بكر رضى الله تعالى عنه فجئنا على ركبتيه فقال يا رسول الله عليك الصلوة والسلام ان كنت اظلم منه ان كنت اظلم منه فقال النبى صلى الله عليه وسلم ان الله بعثنى اليكم فقلتم كذبت وقال ابو بكر صدقت واسانى بنفسه وماله فهل انتم تأركوالى صاحبى فهال انتم تأركوالى صاحبى فما او ذى ابو بكر بعدها اخرجه البخارى و اورد هذه الاحاديث الستة ابن حجر فى الصواعق الهحرقة ـ

مدیث 634 صفرت الودردا و رقی الله عند نے فرمایا یس بادگاہ مصطفیٰ یس حاضر تھا کہ حضرت الویکر آنے اور سلام عرض کیا چرکھا۔ آقا میرے اور عمرے درمیان کوئی معاملے تھا یس نے اس یس بلدی کی چریس نادم ہوا اور ان سے کہا کہ وہ مجھے معاف کردیں لیکن انہوں نے انکار کردیا ہے اب یس کی چریس نادم ہوا اور ان سے کہا کہ وہ مجھے معاف کردیں لیکن انہوں نے انکار کردیا ہے اب یس آپ کی بارگاہ یس حاضر ہوا ہوں تو رمول الله کا پڑھے آپ کو بخش دے ۔ ادھر حضرت عمر نادم ہو کر کا شاہدا اوب کو الله آپ کو بخش دے ۔ ادھر حضرت عمر نادم ہو کر کا شاہدا اوب کو برخش دے ۔ ادھر حضرت عمر نادم ہو کر کا شاہدا اوب کو برخش دے ۔ اور حض کی یار مول الله تاثیق کی برخوں الله تاثیق کی برخوں الله تاثیق کی بارگاہ میں حاضر ہوگئے ۔ رمول الله تاثیق کی بارگاہ میں حاضر ہوگئے ۔ رمول الله تاثیق کی بارخول الله برخ ہونے اللہ میں اللہ تاثیق کی بارخول الله برخ ہونے اللہ میں میں خوف کے اور کو برخوں کے بل گریز سے تھی ۔ تو رمول کر بھر تائیق کی اوب کو برخوں کو موائی کی اور الوب کر نے اللہ نے میری مدد کی ۔ تو کیا تم میرے لئے میرے صاحب کو چھوڑ نے والے ہو؟ یکا تم میرے لئے میرے صاحب کو چھوڑ نے والے ہو؟ یکا تم میرے ساحب کو چھوڑ نے والے ہو؟ یکا تم میرے ساحب کو چھوڑ نے والے ہو؟ ۔ اس کے بعد الوب کر ذی الله مخما کو ایذا دوری کی ۔ اس کو امام بخاری رہمۃ اللہ نے دوایت کیا ہے اور الن چھ مدیثوں کو صوائی میر قدیں میاں کیا گیا ۔ اس کو امام بخاری رہمۃ اللہ نے دوایت کیا ہے اور الن چھ مدیثوں کو صوائی میرق میں میاں کیا گیا ہو ۔ رسمی بخاری دوایت کیا ہے ۔ رسمی بخاری دوایت کیا ہے ۔ رسمی بخاری دوایت کیا ہو اور الن چھ مدیثوں کو صوائی میرو میں ہوں کیا گیا ہو ۔ رسمی بخاری دوایت کیا ہو ۔ رسمی بخاری دوایت کیا ہو

الحديث الخامس والثلاثون بعد ستمائة : عن عجمع بن يعقوب الانصارى عن

## العرية الحدية في هيئة الفل بالانسلية كالمالية العرية المحدية في الانسلية كالمالية العريقة العلم بالانسلية كالمالية العربية الع

ابيه قال ان كأنت حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتبك حتى تصير كالاسوار و ان مجلس ابا بكر رضى الله تعالى عنه منها بفاريخ ما يطمع فيه احد من الناس فاذا جاء ابوبكر رضى الله تعالى عنه جلس ذالك المجلس واقبل عليه النبى صلى الله عليه وسلم بوجهه و القى حديثه اليه وسمع الناس اخرجه

مدیث 635 مامام ابن عما کر حضرت مجمع بن یعقوب انساری اوروه اسپنے والد گرامی رضی الله عنما سے داوی فر مایا کدرمول الله کانتیاتی سلتے والے ایسے مل کے بیٹھتے جیسے داز دارہوتے بیل کیکن اس علقے میں حضرت صدیلی رضی الله عند کی جگہ خالی ہوتی وہاں بیٹھنے کی کوئی طمع مذکرتا بیما شک کدا ہو بکر رضی الله عند آتے اور وہاں بیٹھ جاتے بھر حضور علید السلام ال کی طرف متوجہ ہوتے انہیں اپنی عدیث سناتے اور لوگوں کو بھی سناتے ۔ ( تاریخ دمشق ج ۲۲ ص ۳۴۳)

الحديث السادس والشلاثون بعد ستهائة : عن الزهرى حداثنى انس بن مالك قال لها بويع ابوبكر فى السقيفة و كأن الغد جلس ابوبكر على الهنبر فقام عمر فتكلم قيل انى بكر رضى الله تعالى عنه فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله قد جع امركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم و ثأنى اثنين اذ هما فى الغار فقوموا فبا يعوالا فبايع الناس ابا بكر بيعة العامة بعد بيعة السقيفة اخرجه ابن اسحاق في سيرته -

مدیث 636 ابن اسحاق اپنی 'میرت' میں امام زہری ہے دادی انہوں نے فرمایا مجھے حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عند نے مدیث بیان کی کہ جب مقیقة میں حضرت ابو بحرصد پلق رضی اللہ عند کی بیعت کی گئی اور الگلے ون آپ منبر پر جلو وافر وز ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عند کھڑے ہوئے اور آپ سے پہلے کی گفتگو شروع کر دی اللہ تعالیٰ کی حمد و شام کی بھر کہا۔اے لوگو! بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تھا دے معاملے کو تم

الطريقة الحدية في هيمة القطع بالافضلية ے پہلے بہتر شخص پر جمع کر دیا ہے جورمول الله کا ٹیاڑا کے صاحب میں اور غاریاں ثانی اثنین تھے انھو اوران کی بیعت کرو پھرلوگوں نے صنرت الو بحر دخی اللہ عنه کی بیعت کی اور پیر بیعت ستیفہ کے بعد عام بيعت جو ئي \_ ( البيرة النبوة لا بن مثام ج ٢ ش ٣٩٠ باب خطبة عمر قبل الي بحر عندالشعبة العامة ) الحديث السابع والثلاثون بعدستمائة : عن سعدين ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب والذى نفسى بيده مالقيك الشيطان سالكافجا قط الاسلك فجاغير فجك اخرجه البخاري حدیث 637 مام بخاری رحمة الله حضرت معدین الی وقاص رخی الله عندے راوی کدرمول الله تاتیجة نے حضرت عمر رضی الله عند کو فر مایا۔اے ابن خطاب!اس دات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری بان ہے۔ شیطان جب بھی تمہیں کس سے میں ملاا پنارسة بدل میا۔ (سمجھ بخاری رقم الحدیث ٣٢٩٣) الحديث الثامن والثلاثون بعد ستمائة عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه مرفوعاً بمثله اخرجه مسلمر مدیث 638 ای فی مثل انہیں سے امام ملم رحمة الله نے روایت کی ہے۔

(محيم ملم: ١٣٩٧)

الحديث التأسع والثلاثون بعد ستهائة : عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال دسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كأن فيها قبلكم من الامعر ناس عد ثان فيا قبلكم من الامعر ناس عد ثان فيا قبلكم من الامعر ناس عد ثان يكن في امتى احد فأنه عمر اى ملهمون اخرجه البخارى - مديث 639 مام بخارى رتمة الله ضرت الوهريد وفي الله عند داوى كدر ول الله كالتي في أما يا الله عند توقو و وعمر ب البينك تم م يكل امتول يس محدث وقع مراد و ولوگ ين بحدث و توقو و وعمر ب مراد و ولوگ ين بحدث و توقو و وعمر ب مراد و ولوگ ين بحن كول ين الحجى بات وال دى باتى ب

(محیح بخاری:۹۹ ۳۹ ۳)

## الطريقة المحدية في هيئة القطع بالافضلية

الحديث الاربعون بعد ستمائة: عن عائشة دضى الله تعالى عنها ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان يفرق من عمر اخرجه ابن عساكر - مديث 640 - ابن عما كريده ما تشمد يقد في الدُّمن عدادي كدرول الدُّكَافِيَّةُ فَيْ مايا" بينك في طان عمر عدد تا من الدُّكافِيَّةُ فَيْ مايا" بينك في طان عمر عدد تا من الدُّعن الدُّعند ( تاريخ دمثل جسم مع مع معرف)

الحديث الحادى والاربعون بعد ستمائة : عن بريدة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان ليفرق منك يأعمر اخرجه احدد-

مدیث 641 مام اتمدر تمة الله حضرت بریده رضی الله عندے راوی که رمول الله تافیلی نے حضرت فاروق سے فرمایا ماسے مرابیتک شیطان آپ سے ڈر تا ہے رضی الله عند

(مندامام احمد: ۲۲۹۸۹ باب مدیث حضرت بریده الاسمی)

الحديث الثانى والاربعون بعن ستهائة : عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السهاء ملك الا وهو يوقر عمر ولا في الارض بشيطان الا وهو يفرق من عمر رضى الله تعالى عنه اخرجه ابن عساكر و اورد هذه الاحاديث النهائية السيوطي في تأريخ الخلفاء -

مدیث 642 \_ ابن عما کر حضرت ابن عباس خی الله عند سے راوی کدرمول الله کالله اُنْ اِنْ جَناب فاروق کی بابت فر مایا \_ آسمال میں کوئی فرشة ایسا نہیں جو عمر کی عورت مذکرتا ہو اور زیمن میں کوئی فرشة ایسا نہیں جو عمر کے خوت مذکرتا ہو اور زیمن الله عند \_ الله کے اللہ نہیں جو عمر سے خوف مذکرتا ہورٹی الله عند \_ الله کے اللہ کے اللہ کا مدینوں کو امام میں وقی رحمة الله نے مند الله کا مدینوں کو امام میں وقی رحمة الله کے دیا تا اللہ کا مدینوں کو امام میں وقی ترحمة الله کے دیا تا اللہ کا مدینوں کو امام میں وقی ترحمة الله کے دیا تا اللہ کا دیا تا ہو تا ہو کہ کا دیا تا ہو تا کہ کا دیا تا ہو کہ کا دیا تا ہو کی دیا تا ہو کہ کا دیا تا ہو کہ کی دیا تا ہو کہ کا دیا تا ہو کہ کو دیا تا کا دیا تا ہو کہ کا دیا تا ہو کہ کا دیا تا ہو کہ کا دیا تا ہو کی کا دیا تا ہو کہ کا دیا تا کا دیا تا ہو کہ کا دیا تا کا دیا تا کہ کا دیا تا تا کا دیا تا ک

تاريخ الخلفاءين ذكركيا ب\_(تاريخ ومثق ج٣٣ ص ٨٥)

الحديث الثالث والاربعون بعدستهائة: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما مرفوعاً بمثله اخرجه ابن عدى -

مدیث 643 ای کیمثل این مدی نے حضرت عبدالله بن عباس والفواسے مرفوعاً روایت کی

# الطريقة المحدية في هيمة القطع بالافضلية \ المالية المحديدة في هيمة القطع بالافضلية \ المالية المحديدة في المحديدة في المحدد الم

الحديث الرابع والاربعون بعد ستمائة: عن ابى بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لى جبرئيل عليه السلام ليبكى الاسلام على موت عمر رضى الله تعالى عنه اخرجه الطبراني -

مدیث 644 مام طبرانی حضرت ابی بن کعب رضی الله عند سے راوی کدرسول الله تائیزیش نے فر مایا مجھے جبریل نے کہا عمر رضی الله عندتی موت پر اسلام ضرور روئے گا۔ (المجم الکیبیرج اس ۲۷ درقم: ۲۱)

الحدايث الخامس والاربعون بعد ستمائة: عن ابي سعيد الخدادي رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابغض عمر فقد ابغضني ومن احب عمر فقداحبني وان الله بأهي الناس عشية عرفة عامة و بأهي العمر خاصة وانه لم يبعث الله نبيا الاكأن في امه محدث و ان يكن في امتى منهم احد فهو عمر قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف محدث قال تكلم الناس الملائكة على لسانه اخرجه الطبراني في الاوسط و اورد هذه الاحاديث الثلاثة صاحب تذكرة القاري في تذكرته وقال بعد اخراج هذه الحديث الثلاثة صاحب تذكرة القارى في تذكرته وقال بعد اخراج هذه الحديث الثلاثة صاحب تذكرة القارى في تذكرته وقال بعد اخراج هذه

الحديث السادس والاربعون بعد ستهائة: عن ابى بكر الصديق دضى الله تعالى عنه انه لها ثقل و استخلف عمر دضى الله تعالى عنه قال اللهد استخلفت عليه عيد اهلك اخرجه الترمذى فى ضهن حديث طويل - مديث 646 مام ترمذى وتمة الله في أيك فويل مديث كي من يس روايت كيا كه جب مضرت الو بكر صديل فى الله عنه كا من الله عنه كو طيف بنايا تو الله كى بادگاه يس الله عنه كا من كا الله الله الله عنه كو طيف بنا

الحديث السابع والاربعون بعلى ستمائة: عن طلحة بن عبيد الله رضى الله تعالى عنه قال كأن عمر دضى الله تعالى عنه ازهد نافى الدنيا وارغبنا فى الأخرة - مديث 647 حضرت للحدين عبيد الله فى الدعند فرما ياعمر بم يس سب نياد و دنيا چور في اور آفرت سدل جور في حديد الرياض النفرة حديم على سب من ياد و دنيا چور في الرياض النفرة حديد ٢٨٨ )

دیاب\_ (منداسحاق بن راهویة: ۲۱۳۹)

الحديث الشامن والاربعون بعد ستهائة : عن سعد بن ابى وقاص دضى الله تعالى عنه قال قد عليت بأى شهر كان ازهدنا في الدنيا مديث 648 وضرت معد بن ابى وقاص رضى الله مديث 648 وضرت معد بن ابى وقاص رضى الله عند في مايا مجمح فوب علم بكريم في حضرت عمر كوري الله عند من الله عند من الله عند الل

الحديث التأسع والاربعون بعد ستماثة: عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه ان

## الرية المدية في هيئة العلمية في هيئة العلمية في الفعلية في المن المن المن المن المن المن

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان رضى الله تعالى عنه يا عثمان هذا جبرئيل عليه السلام يخبرنى ان الله جل شائه قد زوجك امر كلثوم بمثل صداق رقية وعلى مثل صبتها اخرجه ابن ماجة و اورد هذه الاحاديث الاربعة صاحب تذكرة القارى في تذكرته -

مدیث 649۔ امام ابن ماجہ حضرت الوہریرۃ رضی اللہ عندے راوی کدرمول اللہ کا تولئے نے صفرت عثمان سے فرمایا 'اے عثمان! مجھے جبریل علیہ السلام نے تحارے بارے خبر دی ہے کہ اللہ عروبل منتان سے فرمایا' اے عثمان! مجھے جبریل علیہ السلام نے تحارے بارے خبر دی ہے کہ اللہ عروبل نے حضرت رقید کے مہر کی مثل اور انہیں بنتی رفاقت کے اعتبارے تحارا انکاح حضرت ام کلثوم سے کردیا ہے۔ ان چاروں عدیثوں کو صاحب تذکرہ القاری نے اپنی ''تذکرہ'' میں بیان کیا ہے۔ (سنن ماجہ: ۱۱۰ باب فضل عثمان)

الحديث الخبسون بعد ستمائة: عن عائشة رضى الله تعالى عنها لما ماتت خديجة رضى الله تعالى عنها جاءت خولة بنت حكيم امراة عثمان بن مظعون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله الا تزوج فقال ومن قالت ان شئت بكرا وله ان شئت ثيبا فقال ومن البكر ومن الثيب قالت اما البكر فابنت احب خلق الله اليك عائشة بنت ابى بكر رضى الله تعالى عنهما و اما الثيب فسودة بنت زمعة قد آمنت بكوا تبعك ثمر ذكرت قصة تزويجها اخرجه احمل-

مدیث 650 امام احمد میده عائشہ مدیند فقد رضی الدُعنم اے راوی فرمایا کہ جب میده خدیجہ رضی الدُعنما کا وصال ہو می وصال ہو مجیا تو حضرت عثمان بن مطعون کی اہلیہ خولہ بنت محیم (رضی الدُعنم) حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں اور عرض کی محیااب آپ تکاح ندفر مائیں گے؟ فرمایا کس سے؟ عرض کی جائیں تو ہا کرہ ہے جائیں تو با کرہ ہے جائی تو شیبہ سے فرمایا شیبہ کون ہے اور ہا کرہ کون ہے؟ عرض کی باکرہ تو وہ بیٹی جونلی خدا میں آپ کو جائیں تو شیبہ سے فرمایا شیبہ کون ہے اور ہا کرہ کون ہے؟ عرض کی باکرہ تو وہ بیٹی جونلی خدا میں آپ کو

الطريقة المحدية في هيقة القطع بالافضلية كالريس الطريقة المحدية في هيقة القطع بالافضلية كالريس المراد وبنت زمعه ب كدآب بدايمان لا كرآب كى برون جلى ب يرون جلى ب يريدو في اپنالوربيدو سودو دونول كا قصد نكاح بيان كيار (مندامام الحمد من منهل: ٢٥٧٩)

الحديث الحادي والخمسون بعن ستمائة: عن عائشة رضى الله تعالى عنها بمثله الخرجة ابن ابى عاصم الزرقائي في شرح المواهب اللدنية و اورد هذاين الحادثين.

مدیث 651 \_ای کی مثل ابن افی عاصم زرقانی رحمة الله نے انہیں سے شرح المواهب الله نیه میں روایت کی ہےاوران دونوں مدیثوں کو بیان فرمایا ہے ۔

(الاعادوالمثاني لائن الي عاصم: ٢٠٠٠)

الحديث الثانى والخمسون بعد ستمائة: عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال اتأنى جبرئيل فاخذ بيدى فارانى بأب الجنة الذى يدخل منه امتى فقال ابو بكر رضى الله تعالى عنه وددت افى كنت معك حتى انظر اليه فقال اما الك يا ابا بكر اول من يدخل الجنة من امتى اخرجه الحاكم و اورده ابن حجر المكى فى الصواعق المحرقة-

مدیث 652۔ امام عائم رقمۃ اللہ صنرت ابوہر یہ وہی اللہ عندے داوی کدر دول اللہ کا تیائے نے فرمایا
"میرے پاس جبر تیل آئے بھرمیز اباقہ پڑو کر (لے گئے ) اور مجھے جنت کا و و درواز و دکھایا جس سے
میری امت وافل جنت ہوگی حضرت ابو بکرنے عرض کی آقایش بیند کر تا ہوں کہ ہیں بھی آپ کے ساتھ
ہوتا تا کدا ہے و یکھ لیتا فرمایا ابو بکر ا آپ تو میری امت میں سب سے پہلے دافل جنت ہو نگے رضی اللہ
عند اے ابن جرم کی رحمۃ اللہ نے صواعق محرفہ میں بیان کیا ہے۔

(متدرك ما كم: ٣٢٣ م، قال امام الذبيي: على شرط البخاري ومسلم)

https://ataunnabi.blogspot.com/

## و العرية الحمدية في هيمة القطع بالانعلية المحلية المحلكة المحلة المحلكة المحلك

ىدىڭ653\_\_\_\_\_

( تخاب کی باب دوم کی ۶۵۳ روایات میں مدیث نمبر ۴۷۳: مخطوط میں درج نہیں ہے ابہذا تخاب میں قسم دوم کی اعادیث میں 652 اعادیث نقل کیں گئی ہیں \_)

قلت فجميع هؤلاء الذين ذكرنا في هذا القسم الثاني روايتهم هذه الاحاديث في الآثار سوى ما ذكرنا سابقا عن على رضى الله تعالى عنه ما بين مرفوع و موقوف واثر مائة وتسعة نفر منهم سبعة وستون صابيا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم و رضى عنهم وهم ابوبكر الصديق و عمر ابن الخطاب و عثمان بن عفان و عبد الله بن عمر و ابو سعيد الخدري و جابر بن عبد الله و ابو جيفة و انس بن مالك و ابو هريرة و سلمان بن يسار و ابو الدرداء و عمرو بن العاص وابته عبدالله بن عمرو و عائشة اهر المومنين وابن مسعود و بلال بن ربأح الموذن وسعدين ابى وقاص وعبد الرحن بن ابى بكر عمر و وابى بن كعب و جندب و معاوية بن ابي سفيان و ابو المعلى زيد بن لوازن و سهل بن سعد، و معاذبن جبل وعتبة بن عامر وطلحة بن عبيدالله وابو ذر الغفاري وعمار بن يأسر و حفصة امر المومنين و اسعد بن ذرارة و سلمة بن الاكوع و الزبير بن العواهر وابنه عبدالله بن الزبير وحسان بن ثابت وعبدالله بن عباس واخوه الفضل بن عباس و ابو امامة الباهلي و ابو بكرة الثقفي و سمرة وجر و ابو عبيدة بن الجراح و ابو رشيح الكعبي و عبد الرحمن بن غنم و الحسن بن علي و اخوة الحسين بن على رضى الله تعالى عنه و ابو موسى الاشعرى و عبد الله بن خطيب وابواروى الدوسى والبراءين عازب وحذيفة ابن اليمان وكعبين ابي مالک و ابو واقد الليثي و عمران بن حصين و عبد الرحمن بن خباب و عبد

الطريقة المدية في هيئة القلع بالانسلية كالمالية المريقة المحدية في هيئة القلع بالانسلية

الرحن بن سمرة ويوسف الانصاري وربيعة الاسلمي وعبد الرحن بن ابي بكر الصديق و جبير بن مطعم و عبد الله بن زمعة والصعب بن جثامة الليثي و المقداه بن معديكرب و زيد بن ارقم و يعقوب الانصاري و الدهجمع رضي الله تعالى عنهم ومنهم اثنان واربعون صالتأبعين ومن بعدهم وهم سواربن عبدالله وميمون بن مهران والزهرى والحسن البصرى وجبير بن نفير وسعيد ابن المسيب و ثأبت بن الحجاج و بريد و سفيان الثوري و عامر بن شراحيل المعروف بالشعبي و شريك ولليث بن سعد و جابر بن عطية و محمد النفس الزكية وعلى بن الحسين زين العأبدين وابته محمد الباقر وابنه جعفر الصادق وعبدالله بن الحسن المثنى و سالعد بن عبد الله بن عمر و مالك بن انس و سهل ين عبد الرحمن بن عوف و محمد بن الحنقية و عبد المطلب و عبد الله بن ابي مليكة وطارق وسليمان بن يسار وعصمة بن مالك وخالد الاسدى و ثمامة بن حزن القشيري و اسلم مولى عمر ابن الخطاب و ليث بن ابي سألم و ابن ابي حازم و مسلم بن يسار و الربيع بن انس و ابو حصين و عمد بن الزبير والزعفراني وابراهيم التيمي وابواسأمة وحسين الجعفي وعبد الرزاق وعلى بن الموفق رحمهم الله تعالى -و رواية ابن الموفق مشتملة على الرؤيا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه المسئلة ولاشك ان رؤياة صلى الله عليه وسلم رؤياحق وصواب لا يخالفها الامبتدع اعمى الهوى قلبه ومعانداهلكه عنادة وظاهر انه اذاضم عرد الصحابة وهمر سبعة وستون الى عدد التأبعين و من بعدهم و هم اثنان و اربعون صنارت الرواة كلهم سوى على رضي الله تعالى عنه و الرواة عنه مأئة وتسعة نفر وقد منا في القسم الاول من هذين

## العريقة المحدية في هيئة القلع بالافعلية كالمالية المحديثة القلع بالافعلية

القسمين ان جميع الرواة لهذا الامر عن على رضى الله تعالى عنه ثمن اطلعناً على رواياً تهم ثلثة و خمسون نفرا رضى الله تعالى عنهم اجمعين -

تبصرة قد عرفت ان نفس الاحاديث و الآثار التي اور دناها في القسم الاول عن على رضى الله تعالى عنه مائتان و ستة و ثمانون على عدد آيات سورة البقرة وان الاحاديث والآثار التي اور دناها في القسم الثانى عن غير على رضى الله تعالى عنه ستمائة و ثلثة و خمسون فاذا ضم ما في القسم الاول الى ما في القسم الثانى صارت كلها تسعمائة و تسعة و ثلثين حديثا و اثرا ومع ذالك في عبيم الاحاديث والآثار التي ذكر نافي هذين القسمين فهو بنذة يسيرة محاذك في كتب الحديث في هذا الباب اذ لم استوجب انا كتب الحديث كلها و لا يوجد عندى جميع كتب الحديث فكيف يمكن لي استيعابها فمن وجد شيئا غير هذا فليدرجها في هذه الرسالة جزاه الله تعالى منا و عن سائر المسلمين غير هذا فليدرجها في هذه الرسالة جزاه الله تعالى منا و عن سائر المسلمين غير هذا فليدرجها في هذه الرسالة جزاه الله تعالى منا و عن سائر المسلمين عير الجزاء و الويل كل الويل لمن رأى الاحاديث والآثار البالغة لهذاه الكثرة واطلع عليها ثم خالفها يهوى نفسه ولم يستحيى عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم-

تبصرة اخرى قد عرفت ادما ذكرنا من الاحاديث والآثار الشريفة في هذي القسمين فبعضها قد ذكر فيها افضلية الشيخين على سائرهم و بعضها قد ذكر في افضلية الثلاثة على على رضى الله تعالىٰ عنه و سائر الصحابة رضى الله تعالىٰ عنه و سائر الصحابة و كل تعالىٰ عنهم و بعضها قد ذكر فيها افضلية الادبعة على سائر الصحابة و كل هذه الاحاديث ترد ردا عظيما على من قال بافضلية على رضى الله تعالىٰ عنه على الى بكر الصدايق او على الشيخين او على الثلاثة رضى الله تعالىٰ عنهم على الى بكر الصدايق او على الشيخين او على الثلاثة رضى الله تعالىٰ عنهم

## العريقة المحدية في هيئة القطع بالافعلية

كصاحب الرسالة المردودة وسائر من وافقه في هذا القول فتدبر مصنف فرماتے میں یہتمام افراد 109 کی تعداد میں میں جن کی اعادیث وآثار کو ہم نے دوسری قسم یں بیان کیا ہے اور یہ علاوہ بیں اس کے جو ہم نے پہلے (قشم اول ) میں حضرت علی رضی اللہ عندے مرفئ وموقوف مدينين اورآ ثارروايت كي تين \_ ان 109 يس 67 فرادر بول الله كالتائي كصحاب أن رنبي الأعنص \_ اوروه به بين : ابو بحرصد لق عمر بن خطاب عثمان بن عفان عبدالله بن عمر \_ ابوسعيد ندری ۔ جابر ، بن عبداللہ ۔ ابو چیفہ ۔ انص بن ما لک ۔ ابو ہریرہ ۔ سلمان بن سیار ۔ ابو در دار عمر و بن عاص الك يدين عبدالله بن عمرو في أليَّم أم المونين ميده عائشه في في حضرت ابن معود - صرت بلال بن رباح مؤذن يرضرت معدبن ابي وقاص يعبدالرحمن بن عمرو بهاني بن كعب به جندب معاويه بمن الي سنیان \_ ابوالمعلی زید بن لوزان سیحل بن معد \_معاذ بن جبل \_عقب بن عامر طلحه بن عبیدالله \_ ابوذر غفاري عمارين ياسر جخافين آم المونين ميدو حفصه خافينا امعدين زراره يسلمه بن ركوع \_ زبير بن موام ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر حال بن ثابت عبداللہ بن عباس ان کے بھائی فضل بن عباس ابوامامه بإحلى ابوبكر تاشقعي سمرة \_عدرا بوعبيده بن جراح \_ابورشج كعبي \_عبدالرحمن بن غنم \_ حن بن على ان كے بھائى حميىن بن على ابوموى اشعرى عبداللہ بن جعفر طيار \_ زيد بن افي اوفى \_ زيد بن ثابت \_عبد الله بن خطیب \_ ابو اروی دوی \_ براء بن عازب \_ غدیفه بن بمان \_ کعب بن ابی ما لك\_ ابووا قد ليني يحمران بن حصين \_عبدالرحن بن خباب \_عبدالرحمن بن بمرة \_ يوسف انصاري \_ ربيد اللي عبد الرحمن بن الي بر عبير بن طعم عبد الله بن زمعة مصعب بن جثامه ليثي مقدام بن معد یکرب۔ زید بن ارقم ۔ بعقوب انصاری جمع کے والد خوانیز ۔ انہی 100 میں اور بیالیس افراد العین اوران کے بعدوالے میں تفصیل یہ ہے ۔ موار بن عبداللہ میمون بن مہران ۔ زحری جن بعرى يبير بن نفير رمعيد بن مبيب - ثابت بن حجاج \_ بريد رمفيان ثوري عمار بن شراجيل المعروف ما شعبی شریک ایت بن معدر جابر بن عطیه محد دسید انفس علی بن حیین زین العابدین دان کے

الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافعلية عين عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عمر ما لك بن انس يستن عمر الله بن عبدالله بن يبار عصمة بن ما لك و خالب البيت بن الي سالم ابن عصمة بن ما لك و خاله الداري عمل المرابي سالم ابن على ما في ما في

علی ابن موفق رحمۃ اللہ کی اس بارے میں روایت رمول اللہ طائباتین کے خواب پر مشتل ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کدرمول اللہ کا خواب می صحیح ہے ۔ اس کا انکار کوئی بدعتی ول کا اندھا ہے وحرم اپنی شفقت کے ہاتھوں مرنے والا ہی کرسکتا ہے ۔ اور بینظا ہر ہے کہ جب 67 صحابہ کو تابعین و مابعد ہے ملا یا جائے گاتو بیسارے طلو و حضرت علی اور ان کے داویوں کے 109 فراد ہول گے اور ہم پکلی مقل یا جائے گاتو بیسارے طلو و حضرت علی اور ان کے داویوں کے 109 فراد ہوں گے اور ہم پکلی قسم میں یہ بھی بیان کر میلے بی کہ حضرت علی رضی اللہ عند سے یہ بات روایت کرنے والے کہ جن کی روایتوں پر ہم طلع ہوئے تربین کی 53 فراد بیل رضی اللہ عند سے یہ بات روایت کرنے والے کہ جن کی روایتوں پر ہم طلع ہوئے تربین 153 فراد بیل رضی اللہ عند سے یہ بات روایت کرنے والے کہ جن کی روایتوں پر ہم طلع ہوئے تربین 153 فراد بیل رضی اللہ عند سے یہ بات روایت کرنے والے کہ جن کی روایتوں پر ہم طلع ہوئے تربین 153 فراد بیل رضی اللہ عند سے یہ بات روایت کرتے والے کہ جن کی دوایت کو سے تاریخ کی دوایت کی دوایت کرتے ہوئے تربی رہم طلع ہوئے تربین 153 فراد بیل رضی اللہ عند سے یہ بات روایت کرتے والے کہ جن کی دوایت کو تاریخ کی دوائی دوایت کرتے ہوئے تربین 153 فراد بیل رضی اللہ عند سے یہ بات روایت کو تاریخ کی دوائی کی دوائی دوائی

تبعوہ آپ جان عکے یں کہ پہلی قسم یں ہم نے جو مدیش اور آثار حضرت کی رضی الذہ نہ سے روایت کیے یں ۔ وو مورہ بقر وئی آیات کی تعداد پر 286 یں اور دو سری قسم میں حضرت کلی کرم اللہ و جہد الکریم کے علاوہ دیگر سے ہماری ذکر کر دہ روایتوں کی تعداد 653 ہے۔ اور جب پہلی اور دو سری قسم کو ملا یاجائے گا تو یک ہماری فرکر کردہ روایتوں کے مالا نکہ ان دونوں قسموں میں ہماری دوسری قسم کو ملا یاجائے گا تو یک 1939 مادیث و آثار ہوں کے مالا نکہ ان دونوں قسموں میں ہماری ذکر کردہ تمام روایتوں کتنے میں کتب مدیث میں اس جوالے سے وار دروایتوں کا ایک تحدوث اساحد میں کے ذکر میں سے خسم کا امالہ نیس کیااور و لیے بھی میر سے پاس ساری کتابی موجود بھی نیس تو کوئی ہم میں سے کہ میں سب مدیثی نگال سکول پال جو کوئی ہم و مدا ان کے علاوہ روایتیں پائے وہ اس مسالے میں شامل کرد سے اللہ ہماری طرف سے اور تمام سلمانوں کی طرف سے اسے ہم اس خراطات

الریزی خرابی ہے اس کے لئے جواتنی کھڑت کو بیٹنی ہوئی ان احادیث و آثار کو دیکھے ان پر طاح بھی ہو گیاں احادیث و آثار کو دیکھے ان پر طاح بھی ہو گیاں احادیث و آثار کو دیکھے ان پر طاح بھی ہو گیاں احادیث و آثار کو دیکھے ان پر طاح بھی ہو گیاں احادیث و آثار کو دیکھے ان پر طاح بھی ہو گیاں احادیث و آثار کو دیکھے ان پر طاح بھی خرمائے۔

قب میں ہے بیٹن میں جگی کہ مذکورہ دونوں قسموں میں ہم نے جواحادیث طیب اور اثار شریف ذکر کیے مذکورہ دونوں کی تمام سحابہ پر افغایت منقول ہے اور بعض میں ضاح بہ پر افغایت منقول ہے اور بعض میں شخص میں خواں کی تمام سحابہ پر افغایت منقول ہے اور بعض میں ضاحات خشر کی تمام سحابہ پر بیان کی گئی ہے اور بعض میں ضاحات بھر کی تمام سحابہ پر افغایت جناب علی رضی اللہ عند ای تمام سحابہ پر بیان کی گئی ہے اور بعض میں ضاحات بعد کی تمام سحابہ انسلیت جناب علی رضی اللہ عند اور تمام سحابہ پر بیان کی گئی ہے اور بعض میں ضاحات بعد کی تمام سحابہ و بیان کی گئی ہے اور بعض میں ضاحات بار بعد کی تمام سحابہ و بیان کی گئی ہے اور بعض میں ضاحات بعد کی تمام سحابہ و بیان کی گئی ہے اور بعض میں ضاحات بعد کی تمام سحابہ و بیان کی گئی ہے اور بعض میں ضاحات بار بعد کی تمام سحابہ و بیان کی گئی ہے اور بعض میں ضاحات بار بعد کی تمام سحابہ و بیان کی گئی ہے اور بعض میں ضاحات بار بعد کی تمام سحابہ و بیان کی گئی ہے اور بعض میں ضاحات کے ادر بعد کی تمام سحابہ و بیان کی گئی ہے اور بعض میں ضاحات کے ادر بعد کی تمام سحابہ و بیان کی گئی ہے اور بعض میں ضاحات کی تمام سحاب کی بیان کی گئی ہے اور بعض میں ضاحات کی تمام سحابہ کی بیان کی گئی ہے اور بعض میں ضاحات کی تمام سحاب کی تمام سحابہ کیا گئی ہے اور بعض میں ضاحات کی تمام سحاب کی تمام س

پرافضلیت کا بیان ہے۔اور بیرتمام روایتیں صرت علی رضی اللہ عند کو جناب صدیات یا جینین یا خلفائے شائٹہ پر افضلیت دیسے والے کار ذہلیغ کرتی میں۔ بیبا کہ ہمارا مخالف صاحب رسالہ مردود واوراس معاملے میں اس کی موافقت کرنے والا ہرشخص فقد برے خذا تبصرة اخری۔



Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

## الطريقة الحدية في هيئة القلع بالافعلية كالمالية

#### عتراض

ان قيل ان كثيرا من الاحاديث التى ذكرته فى القسمين موقوفات و موقوف لا يقوه به هجة عند بعض اهل السنة كالشافعية -دونول مول ين آپ كى مذكور كثير مديش موقوف إلى اور بعض المنت مثل طمائ شافعيد كزد يك موقوف تجت نبيس ر

#### جواب

قلت عن هذا اجوبة اربعة : يل كبتا تول ال ك عار جواب أل-

الاول: ان كثيرا هما ذكر في القسمين مرفوعات بالصراحة فهي المدار عليها في الاستدلال -

ا مذکوره روایتول میں سے اکثر روایتی صراحته مرفوع بی اور یمی ہمارامدارات دلال بی رفلاتھ ۔

الثانى: ان بعضا من رواة الموقوف كأن عمر وغيرة صرّحوا بأن ما كنا نقول به من التخيير المن كور كأن يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكرة فهذا تصريح بكون تلك الموقوفات المروية عنهم مرفوعة -

۲ موقوف روایتوں کے بعض راویوں مثل ابن عمر وخیرہ نے تصریح کی ہے کہ ہم جوافسنیت مذکورہ بیان کرتے تھے جب یہ رسول اللہ ٹائٹائٹا کومعلوم ہوتی تو آپ علیہ السلام اس کا انکار نہ فرماتے ۔اوراس میں یہ تصریح ہے کدان صحابہ سے مروی موقوف روایتیں مرفوع ہی ہیں ۔

الثالث: ان في رواية بعضهم كأبن عمر كنا نغير بين الصحابة في زمان رسول الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم و قول الصحابة في كنا نفعل كذا في زمنه صلى الله عليه وسلم في حكم الرفع عند المحدثين بل قال كثير من المحدثين كالنسائي والدار قطني والحاكم و غيرهم ان قول الصحابي كنا نفعل كذا من

## الرية المرية في هية الله بالفعلية

غير قوله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم له حكم الرفع ايضا كما صرح به في شرح الالفية و شروح النخبة و غيرها -

ساحضرت ابن عمر وغیرہ رضی الله مخصص کی روایت کے الفاظ یہ بیں کہ ہم رسول الله کا تیا ہے ہے ۔
مبارک زمانے میں بالتر تیب افضلیت صحابہ بیان کرتے تھے۔ اور صحابی کا یہ کہنا کہ ہم صفور علیہ السلام
کے زمانے میں ایسا کرتے تھے محدثین کے نزدیک حکم مرفوع میں ہے بلکہ کثیر محدثین مشاؤ المام
نمائی ، دادظنی اور المام حاکم وغیر حم ترحم اللہ نے تو یہاں تک کہا کہ صحابی کا بغیر زماہ نبوی کو ذکر تھے سر ف
انتابی کہنا کہ ہم یوں کیا کرتے تھے یہ بھی مرفوع کے حکم میں ہے۔ اس کی تصریح شروع اللا یہند اور
شروح المخبہ وغیر حامیں موجود ہے۔

الرابع: ان بيان الافضلية امر لامدخل فيه للرأى و الاجتهاد كهاصرح به في المقاصد و الموافق و غيرهما وقد تقرد عند المحدثين قاطبة ان ما لا مدخل فيه للرأى و الاجتهاد فالموقوف فيه في حكم المرفوع و قد اشرنا الى هذا الجواب الاخير ايضا سابقا فاعرفه فانه ينفعك تبصرة اخرى-

۴ مندافندیت کے بیان میں رائے اور اجتماد کو کوئی دخل نہیں جیرا کہ مقاصد ومواقت وغیر حماییں مصرح ہے۔ اور محدثین نے فزد یک یہ بات بھی پختگی کے ساتھ ثابت ہے کہ جس بات میں رائے اور اجتماد کو دخل مذہو و وموقوف بھی مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے۔آخری جواب کی طرف ہم پہلے بھی اشار و کر آئے بیں اس کو پہچا نویہ تحمارے لئے نافع ہے۔

#### اعتراض<u>ا ب</u>اقراعدا روبي الاللام والمرقولين بالراطان

ان قيل ان جميع ما اوردته من الاحاديث والآثار المرفوعة والموقوفة في هذاين السمين فأنت قدادعيت ومولها الى حدالتواتر لكنها لا تصل على حد التواتر على قول بعض العلماء لان رواة هذه الاحاديث سبعة و ستون صحابيا

## الرية المرية المرية الله يالفلية كالمالية المرية ال

سوى على رضى الله تعالى عنه فكانوا ثمانية و ستين صابيا و قد قال بعض العلماء واهل العلم ان التواتر انما يحصل بخبر سبعين نفر ااو بخبر ثمانين نفرا فكيف تصح منك هذه الدعوى-

اگریکہا جائے کہ آپ نے دونوں قیموں میں بیان کی ہوئی رویات مرفی ہوموقو فیہ کے مدتوا ترکو پہنچنے کا دعویٰ کیا ہے حالا نکہ بعض علماء کے قبل کے مطابات اس تعداد پر حدتوا ترکو نہیں پہنچتیں ہیں کیونکہ ان احادیث کے راوی حضرت علی رضی النہ عند کے علاوہ اگر شمار کیے جائیں تو 67 بیں اور اگر انہیں بھی شامل کریں تو 68 ہوجائیں گے ۔ حالا نکہ بعض علماء اور اہل علم کے قبل کے مطابات توا ترستر 70 یا ای 80 راویوں کی خبر سے حاصل ہوتا ہے تو پھر آپ کا یدد موی کیون کرچیج ہوسکتا ہے؟

### هواده و در و البيد اليوماني الإسانات و الرابط النابا لا مانسيا

قلت الجواب عنه على وجودا ثلثة -ين كهتا هول ال كاجواب تين طرح پر ب

الاول: انه قداذ كر في رسالة الحافظ السيوطي المسمأة بالازهاد والمشأثرة في الاخبار المتواترة وشرح النخبة وغيرة ان المختاد في حد التواتر ما كان رواية عشرة فصاعدا انتهى ولاشك في تواتر هذة الاحاديث على سذا القول المختار فلا يضرنا عده حصول التواتو على القول الغير المختار المختار المختار فلا يضرنا عده حصول التواتو على القول الغير المختار المختار المؤرم الله والتاثر في الافرار المتواتر واورشرح نخبة الكروفيرهما بن ارمافة ورب كدوت الله كرماي الافرار التواترة واورشرح نخبة الكروفيرهما بن مذكور بكدوتواتر بن مخارى يدب كدول يااس سنزا تدراوى تول أنتي الله ولي وووقي مظالن الناويث كمتواتر موني من في في في السير المين المراق المناهدة الماديث والموقود وتمين منهد

الشائى: انا قدمنا سابقا ان الرواة لهذه الاحاديث والأثار عن على رضى الله

## والطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية

تعالىٰ عنه قريب من مائة و عشرين نفرا فيكون التواتر عن على رضى الله تعالىٰ عنه حاصلا فيها على جميع الاقوال و يكفينا التمسك بذالك في هذه المسئلة ـ

۲۔ ہم پہلے بیان کرآئے بل کہ حضرت علی رضی اللہ عند سے ان احادیث و آثار کوروایت کرنے والوں کی تعداد تقریباً 120 ہے۔ اس اعتبار سے تمام اقوال پر حضرت علی رضی اللہ عند کی طرف سے تواہر ماصل جوجائے گااور ہمیں اس منلے میں اسے دلیل بنانا کائی ہے فلاقص علیہ۔

الثالث: انه قد حكم المحداثون بأن حديث ان الهسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة مروياً عن ستة عشر صحابياً رضى الله تعالى عنهم قال خاتمة المحدثين الحافظ السيوطي في رسالته في الاحاديث المتواترةان هذا الحديث اى حديث كونهما سيدى شباب اهل الجنة في الجنة متواتر وقد اقر بذلك اي بتواترة غير السيوطي حتى ان صاحب الرسالة المردودة بنفسه كأن يقول بتواتره وكأن يستدل به على كونهما مقطوعا لهما بالجنة و انا اقول بذالك ايضاً فنقول في الجواب له ولمن تأبعه لا يخفي عليك انه كما ان هذا الحديث مروى عن ستة عشر صابيا كذالك حديث تفضيل ابى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه على على رضى الله تعالى عنه مروى عن اكثر من ستة عشر صهابيا كما سبق غير مرة فأن حكمت الآن على ذالك الحديث بكونه متواترا و استدللت به على كون الحسين رضي الله تعالى عنه مقطوعا لهما بالجنة كما هو الحق الحقيق بالقبول وكما كنت تقر بنالك سابقا فلا بذلك ان تحكم على هذا الحديث بالتواتر ايضاً وان لم تحكم على ذلك بالتواتر و لا بالقطع ولا لم تحكم بكونهما مقطوعا لهما بالجنة فلاكلام لنا معك فقد خرجت عن مقام

العرية المدية في هية القطع بالانسلية كالمالية المرية المدية في هية القطع بالانسلية كالمالية المالية ال

#### اعتراض له لوحل لو المرحود ولا إله وهذا فالموه المناوات

ان قيل هذه الإحاديث والآثار التي اور دتموهما في هذاين القسمين ليست كلها عيحة الاسناد فلا يصح منك الاستدلال بها على نفس الافضلية فضلاعن تعلم مدا

تطعیتھ ۔ اگریئر کہا جائے کہ دونوں قیموں میں آپ کے بیان محتے ہوئے تمام احادیث وآثار کی امناد سیجے اُمیں اپندا آپ کا تونفس افضلیت پر امتدلال کرنا سیج نہیں چہ جائیکہ کدآپ قطعیت پر امتدلال کرتے اُمیں اپندا آپ کا تونفس افضلیت پر امتدلال کرنا سیج نہیں چہ جائیکہ کدآپ قطعیت پر امتدلال کرتے

# الرية المرية المرية المرية الم يالفلية كالمالة المرية الم

قلت الجواب عن هذا على وجود ثلاثة -يس كهتا يول اس كے تين جواب يس \_

الاول: انه قد بلغت الصحاء والحسان منها مبلغا كثيرا يحصل به التواتر فعليها المدار في افادة القطعية و ما ذكرت الباقية الاللتقوية والتائيد كما هو عمل الحافظ ابى عبد الله محمد بن اسمعيل البخارى في صحيحه في تأثيد الصحاء بالمتابعات والشواهد الضعيفة -

ا بلاشبان میں کئی سی از من روایتیں اس در بدکترت کو پہنچی ہوئی بیں کہ جس سے تواتر ماسل ہوجاتا ہے اور اشبات قطعیت میں انہیں مدیثوں پر دارمدار ہے رہی بقیدروایتیں تو و و ہم نے تقویت و تائید کے لئے ذکر کیس بیں بہیا کہ حافظ ابو عبداللہ محمد بن اسمعیل بخاری رحمہ اللہ نے اپنی سمجھے میں احادیث سمجھے کی تائید میں متابعات اور شواہد ضعیفہ ذکر کئے بی ۔

الشائى: انها لها بلغت رتبة التواتر قد تقرد في علم الاصول انه لا يشترط في المحديث المتواتر صحة سندة ولا عدالة دواية بل ولا الاسلام قال في التلويج ان الاسلام وعدالة المخبر في الخبر المتواتر ليس بشرط حتى لو اخبر جع كثير من الكفاد للساكنين ببلدة بموت ملكهم حصل لنا اليقين انتهى ومثله في امداد الفتاح شرح نود الايضاح في كتاب الصوم المرجك يردايش رتب ومثله في امداد الفتاح شرح نود الايضاح في كتاب الصوم الرجك يردايش رتب والتركيب والتي المراح والتي المراح والمراح والمر

## الريقة الحدية في حيقة القلع بالافضلية امدادالفتاح شرح نورالايضاح كتاب الصوم مين بحي مذكورب\_

الثالث: انه قد تقرر في علوم الحديث ان الحديث الضعيف اذا كثرت طرقه قويت وبلغت درجة الحسن وان الحديث الحسن اذا كثرت طرقه قويت وبلغت درجة الصحة و نحن قد اكثرنا من الطرق للاحاديث الواردة في الافضلية فتقوى بعضها ببعض لاسيما وان كثيرا منها صحاة وحسان في ذاتها لاحاجة لهاالى التقوية بغيرها بل بتقوى غيرها بهاكما لا يخفي تبصرة اخرى ٣ علوم حديث يل يه بات لحے شد و بے كہ جب حديث منعيف كى سنديل كثير ہوجائيل تو و و قوى ہوكر ورجه کن کو پہنچ جاتی ہے ای طرح سندیل کثیر بڑھ جائیں تو مدیث من درجہ محت کو پالیتی ہے۔ اور کھیق م نے افضلیت سے متعلقہ مدیث کی کثیر شدی بیان کی ایس جن میں بعض سے تقویت پائیں گئی۔ بالخصوص پیککٹیر حدیثیں تو سی اور من لذانہ بیں انہیں غیرے

مدد لینے کی حاجت نہیں بلکسان غیران سے مدد لے کرقری ہوجائیں گی۔اور پیکوئی پوشیدگی والی بات

أيل ب\_تبرة:

#### تبصرة اعتراض

ان قيل ان ما ذكرت انت في القسمين السابقين من الاحاديث والآثار لدالة على الافضلية بالترتيب المتعارف بين اهل السنة والجماعة تعد فيها بعضا من الاحاديث محكوما عليها بالوضع فلا تكون هي حجة في شيء من الاحكام و غيرها فلاينفك ايرادها-

اگر پرئہا جائے کہ دونوں قسموں کی مذکورہ روایتیں جو المسنت و جماعت کے ہاں معروف ترتیب انتقلیت پر دلالت کرنے والی بیں ہوسکتا ہے۔ان میں سے تھی پر مدیث موضوع ہونے کا حکم ہوت تو پیدا حکام دغیر بھی شے میں ججت ہی ندر میں گی لہنداا نہیں بیان کرنے کا کچھے فائد ونہیں ہوگا

# و العربية المحدية في هيمة القطع بالافعلية

قلت لد اطلع انا على كون شىء منها محكوما بالوضع فأن اطلع احد على كون طريق من هذه الطرق المذ كورة فى القسمين موضوعاً فليستثن ذلك الطريق من جملة الطرق المذ كورة بكثرتها جزاه الله تعالى على ذالك خير الجزاء واما كون بعض الطرق منها محكوماً بضعفها فلا يضر ناذلك اصلا لما قدمنا أنفاان ضعف و عدم عدالة رواته لا يوجب خللا فى الحديث المتواتر فارجع اليه ان شئت تبصرة اخرى-

یس کہتا ہوں میری اطلاع کے مطابل ان میں سے تھی بھی مدیث پیہ موضوع ہونے کا حکم انہیں اگر کوئی شخص مذکورہ دونوں قیموں میں مذکورہ رمزوں میں سے تھی مدیکے مدیکے موضوع ہونے پر مطلع ہوتے والی اگر کوئی شخص مذکورہ دونوں قیمی مذکورہ مندول میں سے تھی مند کے موضوع ہوئے پر مطلع ہوتے وہ اس مندکو جمله اسناد مذکورہ کثیر سے متنی کردے ۔ الله اسے اس عمل پر بہترین جزارعطافر مائے بال بعض مندول پر چکم ضعت جمیں بالکل نقصال دہ آمیس کہ ہم بھی انہی بیان کر سیکے کہ حدیث متواتر کے راد اول میں ضعت اور مدم عدالت کی خطل پیدا آمیس کرتے ہے جسرہ ۔

#### اعتراض

ان قيل قد عارض هذاة الاحاديث والآثار التي ذكر تموها في هذين القسمين احاديث كثيرة واددة في فضل سيدنا على رضى الله تعالى عنه فصح قول من قال بالتعارض والا تعارضا تساويا فلا ترجيح لاحد الجانبين على الآخر - قال بالتعارض والا تعارضا تساويا فلا ترجيح لاحد الجانبين على الآخر - الريكها بائ وه مديني اورآثار جويدنا على في الذعنه كي فنيات ين وارد ين ووآپ كي مذكور ورداية ل كمعارض ين لهذا قاتل تعارض كاقول مي جاورجب يددونول متعارض بول كي قرير مدايرة لي قرير عاصل ديوني ان رواية ل ين

## الطريقة المحدية في هيئة العلم بالانصلية

منها قوله صلى الله عليه وسلم في وقت خروجه الى غزوة تبوك حين استخلف عليا رضى الله تعالى عنه كأنه على المدينة يا على رضى الله تعالى عنه اما ترضى ان تكون منى بمنزلة هارون من موسى الاانه لا نبى بعدى اخرجه الامام البخارى في غزوة تبوك و مسلم في باب فضائل سيدنا على رضى الله

تعالى عنه عن سعد بن ابی و قاص در ضی الله تعالى عنه 
ار دول الله كاو و فر مان جے امام بخاری رقمة الله نے باب فضائل سدنا علی رضی الله عنه بن خرو و توک کے والے سے سدنا سعد بن ابی و قاص رضی الله عند کے جمن میں دوایت کیا که درول الله کا تیا آت بس خوو توک کو نظر تو بیچے اپنی جگہ پر جناب امیر رضی الله عند کو ظیفہ بنایا اور فر مایا" اے علی اکیا آپ اس بات پر دانمی آئیں کہ آپ کو مجد سے و بی نبعت ہو جو حضر ت بارون کو حضر ت موی طبیحما السلام سے تھی مگر یہ کا میر سے بعد کوئی آئیں گاریں ہے۔

کا میر سے بعد کوئی آئی آئیں گ

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في شأن على رضى الله تعالى عنه في غزوة غيبر سيفتح الله تعالى غدا على يدرجل يحب الله و رسوله ويحبه الله و رسوله

اخوجه البیخادی و مسلحہ عن سہل بن سعدہ و غیبر د ۔ ۶ یفروہ غیبر کے موقع پررمول اللہ کا ٹیائے گا یہ فرمانا کہ عنقریب اللہ تعالیٰ اس شخص کے ہاتھ پر فتح دے گا جوالڈ عزو بل اور اس کے رمول کاٹیائے ہے مجت کرتا ہے اور اللہ ورمول اس سے مجت کرتے ہیں ۔اس کو کبی امام بخاری نے روایت کیا ہے اور امام مسلم نے بھی تھل بن سعداور ان کے علاوہ سے روایت جو

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في شانه يوم غدير خم و هو ما اخرجه احمد في المناقب عن البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا بغدير خم فنروى فيها الصلوة جامعة و كسح

## العريقة المحرية في هيمة العلم بالافعامة كالمسالة المحرية في هيمة العلم بالافعامة كالمسالة المحرية في المحرية ف

لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فصلى الظهر و اخذ بيدى على رضى الله تعالى عنه وقال: الستم تعلمون انى اولى بألمؤمنين من انفسهم قالوا بلى قال فاخذ بيد على رضي الله تعالىٰ عنه وقال اللهم من كنت مولاة فعلى مولاة اللهم وال من والاة وعاد من عاداة قال فلقيه عمر بعد ذلك فقال هنيئا لك يا ابن ابي طالب اصبحت و امسيت مولى كل مومن و مومنة فهذا الحديث يدل على ان المراد بالمولى ههذا الاولى ليطابق مقدمة الحديث-٣ \_رسول الله تائيلَة كاغد يرخم كے موقع پروه فرمان ہے جے امام احمد نے مناقب میں حضرت براه بان عازب رضی الله عندے اس مدیث کے حتمن میں روایت کیا ہے و وفر ماتے میں کہ ہم رسول اللہ تا ﷺ کے ساتھ سفرین تھے کہ ہم نے موضع غدیر خم پر پڑاؤ کیا بھر و ہاں نداء ہوئی کہ نماز کی جماعت کھڑی ہونے کو ہے اور ایک درخت کے بینچے رسول اللہ ٹائٹیڈائے کے لئے مصلی پچھایا محیا آپ نے نماز ظہر اوا فرمانی بحرحضرت علی رضی الله عند کا ہاتھ پکؤ کرکہا۔اے لوگو انحیاتم جائے نہیں کہ میں مومنوں کی جانوں کا ان سے زیاد ہ حقدار ہوں ۔انہوں نے عرض کی بیوں آئیں پھر آپ نے مولی علی کا ہاتھ پیکو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی! اے اللہ! جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔اے اللہ! علی کو دوست رکھنے والے کو اپنا دوست رکھ اور علی سے عداوت رکھنے والے کو اپنا عدور کھ راوی نے فر مایا اس کے بعد حضرت عمر رضى الله عند حضرت على رضى الله عنه كو ملح اور كبها \_اسعان الى طالب! آپ كومبارك جوآپ كى تو ہر سنے اور ہر شام اس مال میں ہوتی ہے کہ آپ ہر موکن مرد وعورت کے مولیٰ ہوتے ہیں۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بیال مولی سے مراد اولی ہے (زیاد وحقدارہ) تا کہ بیرمدیث کے اول برزء کے مطالق ہوجائے۔

و منها قوله صلى الله عليه وسلم لعلى رضى الله تعالى عنه انت اخى فى الدنيا والآخرة اخرجه الترمذي عن ابن عمر و قال حسن غريب و اوردة البغوى فى

https://ataunnabi.blogspot.com/

العريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية

المصابيح في الحسنان -يدرول الله تأثيرًا كاو وفر مان جے امام تر مذى دحمة الله نے حضرت ابن عمر دخى الله عند سے روایت کیا سرح سرح مرح میں مرح در سال مناز اللہ عند میں مراد کا معرف میں مراد کیا۔

اوراس مدیث کوشن غریب کہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علی! آپ دنیا و آخرت میں میرے بھائی یں رضی اللہ عندراس کو بغوی نے مصابع فی الحسان میں بیان کیا ہے۔

#### -: 4192

الت الجواب عن جميع ما ذكرت في المعارضة على وجهين اجمالي و تفصيلتي اما

الاجمالي فهو على وجهين -معنت فرماتے ين بس كہتا ہول \_آپ كے ذكر كيے ہوئے ال تمام معارضات كے جواب دوقتم بد

اجمالي القصيلي

الوجه الاول: ان جميع ما ذكرت ههنا بل وجميع ما يوجد في الكتب الاحاديث والآثار من فضائل على رضى الله تعالى عنه و مناقبه الصحيحة الشابتة فذلك كله من بيان الفضائل والهناقب لا من بأب بيان الافضلية اذلم يرد فيها لفظ يدل على الافضلية بصيغة افعل التفضيل و ما يؤدى مؤداها اصلا كما ورد في الاحاديث والآثار التي ذكرناها في ذينك القسمين فلا تتحقق المعارضة ههنا قطعا ولا يشك احدمن اهل الدين في وفود فضائل على دضي الله تعالى عنه و كثرت مناقبه و خصائصه وكونه افضل من جميع الصحابة بعد الخلفاء الثلاثة رضى الله تعالى عنهم كما انه لا يشك لاحدمنهم في كثرة فضائل الخلفاء الثلاثة و وفور مناقبهم و خصائصهم انما تكون هذه افضائل الخلفاء الثلاثة و وفور مناقبهم و خصائصهم انما تكون هذه الاحاديث والآثار حجة وردا على من ينكر فضائل على رضى الله تعالى عنه و

## الفريقة المحدية في حقيقة القلع بالافعلية

مناقبه و خصائصه اصلا كالخوارج الملحدين خذالهم الله تعالى -اولاً احمالي براس كى بحى دوتيس بن -

ا۔ یہ کہ جو تجی آپ نے ذکر کیا اور اسی طرح وہ تمام سے خابت روایتیں جو صفرت ملی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بس وار دیں ۔ ان سب کا تعلق فضائل ومناقب سے ہے ذکہ باب افضیت سے بیونکہ ان بیس کوئی بھی ایسانظ استحضیل یا اس کے قائم مقام کی صیغہ سے وار دہیں ہوا۔ جو افضیت پر دلالت کرتا ہو ۔ اس کے برظاف ہم نے جو مذکور و دونوں قیموں بیس روایتیں ذکر کی بیس بان بیس ایسے الفاظ موجو دیس قریبال تو تفعی طور پر معارضہ کا تحقق ہی آئیس ہوا۔ مزید پر کہ حضرت کی رضی اللہ عنہ کے وفو د فضائل اور آپ یہال تو تفعی طور پر معارضہ کا تحقق ہی آئیس ہوا۔ مزید پر کہ حضرت کی رضی اللہ عنہ کے وفو د فضائل اور آپ کے مناقب و خصائص کے کمناقب و خصائص کے کمناقب و خصائص کے کہ بیس جیسا کہ خطف ہوں جو سائل کی کھڑت اور ان کے مناقب و خصائص کے تو افریس کی کوئی اللہ عنہ کے فضائل کی کھڑت اور ان کے مناقب و خصائص کے بیدنا گی وہوں کی ہوئی کے جس کی کوئی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب و خصائص کا مرب ہی سے منکر ہے ۔ جیسا کہ خوارج ملحہ بین اللہ مینا تا کہ وضائص کا مرب ہی سے منکر ہے ۔ جیسا کہ خوارج ملحہ بین اللہ ان کورموا کرے۔

الوجه الثانى كأن مخاطباً بهذه الاحاديث و بنحوها ومرادا وكان باب مدينة العلم ومن افهم الناس كأن مخاطباً بهذه الاحاديث و بنحوها ومرادا وكان باب مدينة العلم ومن افهم الناس لم يفهم من هذه الاحاديث الواردة في فضله تقضيل نفسه على ابى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه و عمر رضى الله تعالى عنه و قد ثبت عنه قطعا انه كأن يفضلهما على نفسه وعلى سائر الامة و كفى به قدوه في هذا الباب التقضيل وهو اعلاء الصحابة الذين هم اعلم الناس بمهر اوكلام الله تعالى وكلام الله تعالى وكلام الله تعالى وكلام الله عليه وسلم اتفقوا كلهم او جمهورهم وما شذه منهم الا قليل ان صح شذوذه على ان افضل هذه الامة ابوبكر ثم عمر ثم

الطريقة المحدية في هيئة القطع بالانتعلية

عنمان ثم على رضى الله تعالى عنهم و كفى بهم قدوة وما احسن ما قال حسان ين كر النبى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضى الله تعالى عنهما ثلثة برزوا بفضلهم ابصرهم ديناً اذانشر وا فليس من مؤمن له بصراينكر تفضيلهم اذا ذكروا تساووا فلا فرقة في حياتهم و اجتمعوا في الممات اذا قبروا و الاجوبة عن هذا الاشكال متعددة لكن هذان الجوابان مغينان لمن نور الله قلبه بنور

۲\_ یدکه بیدا مام اکمل اورهمام اجمل حضرت علی رضی الله عنه جوان روایات میں مخاطب اور مراد بیل اور باب مدينة العلم اورتم محمدار زمانه بين بدايني فنسيلت بين وارد مدينون سے تينين پرايني افضليت سرتم مح سکے بلکہ اس کے برخلاف یقینی طور پر ان سے ثابت ہے کہ حضرت کینین کوخود پر اورساری امت پر فنيلت ديا كرتے تھے لہذا ہميں اس متالفشيل ميں ان كى پيثواني كافي ب-اى طرح محابہ جولوگوں میں سے کلام النبی اور کلام رسول کی مراد کوسب سے زیادہ جائے والے میں روسب یاان کے جمہور (علاوہ ان چند کے جوان سے علیحدہ بیں جبکہ ان کی پیعلیحد کی تیجیج طور پر ثابت ہو جائے ) ۔ تو اس 4 متفق میں کہ اس امت میں سب سے افضل حضرت سید نا ابو بحرصد کی اختہ عندان کے بعد حضرت فاروق رضی الله عندان کے بعد جناب ذوالنورین اوران کے بعد مولائے کائنات بیں۔اور میں ان کی اقتداء کافی ہے۔ حضرت حمان کے بیاشعار کتنے اچھے ہیں جن میں وہ نبی اکرم اور آپ کے دونول ما تھیوں صدیق و فاروق کا یول ذکر کرتے ہیں۔" یہ تینول جنتیاں اسپے فضل کے ساتھ ظاہر ہو میں۔ جب دنیامیں محیلے تو دین کوبڑی بھیرت سے جلایا و وموکن نہیں جوصاحب بھیرت ہو کران کے ذکر کے وقت ان کی افضلیت کاا نکار کرے۔ان سر دارول کی زندگیوں میں کچھے فرق نہیں اور جب یہ قبر یں گئے تب بھی انتخصے ہی رہے۔اس اشکال کے اور بھی متعدد جوابات بیں لیکن جس کے دل کو اللہ نے نور منت سے منور کیا ہے اسے بید وجواب ہی بس ایں

## الرية المرية المرية المعية الله بالانعلية

واما التفضيلي فنقول اما الجواب من الحديث الاول و هو حديث المنزلة فهو
ان هذا الحديث وان كأن على الرأس والعين لكونه حديثا صحيحا في حدداته
لكنه لا يدل على مدعى صاحب الرسالة المردودة القائل بأن عليا رضى الله
تعالى عنه افضل الصحابة قاطبة بالفضل الكلى قطعا و لفظ القطع و ان لم
يصرح به عندذ كرة لهذا الحديث لكنه ما صرح به فيها بعدة حيث قال ان هذا
الهديث قطعى في افادة الفضل ظنى و حيث خصوص العام و نحن نتكلم على
هذا الحديث في انواع ثلثة.

الاول: انه لا يفيد اثبات الافضلية بالفضل الكلى لعلى رضى الله تعالى عنه على الخلفاء الثلاثة رضى الله تعالى عنهم ولو على سبيل الظن.

الثانى: انه لا يفيده مأبطريق القطع

الثالث: انه لا يفيد اوليته بالخلافة من الخلفاء الثلاثة كما توهمه الشيعة الشنيعة وهذا البيان الثالث استطردي و ان لم تكن هذه الرسالة موضوعة لبيان مسئلة الخلافة بل لبيان مسئلة الافضلية -

#### دوم تفصیلی ـ

اب آئے تھے میں جواب کی طرف تو ہم کہتے ہیں کہ پہلی مدیث (حدیث منزلہ) اگر چیکہ مدیث سے لات ہونے لئے تا اس کی وجہ سے ہمارے سرآ تکھوں پر ہے لیکن بیرصاحب رسالہ مردود کے مدعا پر دلیل نہیں بن سکتی کدائل کا بیدوی ہے کہ حضرت علی تمام صحابہ سے کلی اور تعی طور پر افضل بیل اگر چدائل نے اس مدیث کو ذکر کرتے ہوئے لئے قطعیت کی صراحت آئیں کی لیکن بعد میں جہال اس نے بیر کہا کہ بید مدیث فضل کا ذکر کرتے ہوئے لئے قطعیت کی صراحت آئیں کی لیکن بعد میں جہال اس نے بیر کہا کہ بید مدیث فضل کا فائد ود سینے میں تھی اور عام سے خاص کرنے کی چیٹیت سے فئی ہے وہاں اس نے اس کی صراحت کی عبد سے ہے۔ ہم اس مدیث پر تین طرح سے فٹلگو کریں گے۔

الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية كالمسلقة من الطريقة المحديث في حقيقة القطع بالافضلية المسلقة المحديث فالمريقة المحديث في المريقة المحديث في المحديث في المريقة المحديث في المحديث في المحديث في المحديث في المحديث في المريقة المحديث في المحديث ف

۲\_ پیاس موقف کا کچیر بھی قطعی فائد و نبیس دیتی۔

۳۔ پی خلفائے ٹلٹہ کی نبیت حضرت علی کے زیاد ہ حقدارخلافت ہونے کا فائدہ بھی نبیس دیتی جیسا کہ شیعہ نے اس کا وہم کیا ہے۔ رسالہ حذا اگر چہ کہ مسلافضلیت کے موضوع پر ہے۔ معاملہ خلافت اس کا موضوع نہیں لیکن اس کو بھی بیبال وضاحت سے بیان کر دیا جائے گا۔

فاقول اما النوع الاول: فالوجوة تسعة بل هي اثني عشر وجها في الحقيقة كما

تفصيل: أو الول النه المن المرادودة ادعى افضلية على رضى الله تعالى الوجه الاول: ان صاحب الرسالة المردودة ادعى افضلية على رضى الله تعالى عنه معللا بأنه صلى الله عليه وسلم اثبت له كلما كأن ثأبتاً لهارون سوى النبوة ومنه الافضلية فهذا القول منه قول باطل لا اصل له اذ هو مبنى على كون لفظ المنزلة بنفسه عاما ولم يقل به احد من علماء الاصول و الفروع ولم يأت له بشاهد يشاهد يشبته ولا بدليل يؤيدة فهو قول صنوت من عندة نفسه او ماخوذ من كلام الرفضة البطلة وقياسه ايأة على لفظ المثل و كأف التشبيه ماخوذ من كلام الرفضة البطلة وقياسه ايأة على لفظ المثل و كأف التشبيه فأسد اذلا قياس في اللغة و عن هذا لم يقل احد من القائلين بعبوم لفظ فاسد اذلا قياس من اللغة و عن هذا لم يقل احد من القائلين بعبوم لفظ المثل و كأف التشبيه مع ان معناها مقارب لهما و كم من فرقا بين من و عن الجارتين مع ان معناهما متقارب فاذا ثبت ان لفظ المهنزلة ليس من الفاظ العموم لم يثبت العموم الذي ادعاة صاحب لفظ المهنزلة ليس من الفاظ العموم لم يثبت العموم الذي ادعاة صاحب

الريقة المرية في هيئة الله علية كالمال الفعلية كالمال المعلمة المع المالفعلية كالمال المعلمة ا

الرسالة المردودة و بطل قوله من اصله بل كأن هذا الكلام نظير قولنا زيد منزلة الإسدالا انه لا يفترس فأن هذا القول يدل على ان زيدا مشابه للاسد في وصف الشجاعة فقط كما تقرر عند علماء البيان و غيرهم ولا يدل على العموم اعنى على ان زيدا مشابه للاسد في كل وصف من اوصافه سوى الافتراس حتى في ان زيدا مشابه للاسد وي كل وصف من اوصافه سوى الافتراس حتى في ان لزيدة قوائم اربعا كالاسدوان له ذنبا مثل ذنب الاسدوان في فمه متحرا مثل متحرا الاسد و ان عليه شعرا مثل شعر الاسدالي غير ذالك من الوجود و ورود صورت الانشاء في هذا القول الايدل على كونه متصلا فكذا في حديث المذكود لان الاتصال فرع العموم وسيات الجواب عن ورود صورت الاستثناء بوجه آخر ايضاً كما متعرفه .

الطریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافتعلیة کی الفریک کیا ہے۔ اس اوراس کا قبل مذکور میں سے نیس تو پھریہ بھی ثابت ہوگیا کہ دموی مذکور کی کھاتے میں نیس اوراس کا قبل مذکور مرے سے میں باطل ہے بلکہ یہ تو ہمارے اس قبل کی نظیر ہوگا کہ ہم کیس زید شیر کی طرح ہے ہیں چیر پھاڑ نیس کرتا تو یہ قبل اس پر دلیل ہے کہ زید شیرے مثابہت میرت ہماوری میں ہے بیسا کہ طمائے بیان وغیر ہم کے فزد یک یہ بات ثابت ہے۔ اور یہ قبل محمومیت پر وال نہیں اول کہ سوا چیر نے پھاڑ نے کے زید شیر کے ہر ہر وصف میں مثابہ ہوشر کی طرح اس کی بھی بارٹا نگیں ہول اس کی طرح اس کی بھی وارٹا نگیں ہول اس کی بھی دم ہواس کے منہ میں بھی اس کی طرح کا منز ہوشیر کی شل اس پر بھی بال ہول اور دیگر اور چیز میں۔ رہا اس قبل میں ورو داستا ہو وہ اتصال پھر دلیل نہیں ایسے ہی مدیث میں مذکور وہ اتصال پھر دلیل نہیں ایسے ہی مدیث میں مذکور استا ہو می مزیداس مورت استا ہو کہ کہ اتصال تو فرع ہے ۔ جب عموم ہی نہیں تو اتصال کی طرح۔ معموم کی مزیداس صورت استا ہوا ہوا ہوا ہوا ہے آگا۔

الوجه الثانى: انه لو استدل هو على عموم لفظ المنزلة لا بنفسه بل بالنظر الى . ان لفظ المنزلة اسم جنس اضيف فيعمر من هذا الوجه -

وجه (٢) \_ يك ثالت لفو امنزلة الى عموميت بدائة الل الل نست لفظ عينيل كرتابكدال التبار عركة الم المنزلة المعبن م بودير منازل (مراتب) كى طرف بحى مضاف م الهذاي عام اوكار قلنا قد احباب عنه الملا سعد التفتازاني في شرح المقاصد بانا لا نسلم لفظ المهنزلة المضاف المنازل كلها بل غاية الاسم المفرد المضاف الاطلاق و ديماً يقال انه معهود معين كغلام زيد انتهى -

تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا جواب ملا سعد الدین تکتا زانی رحمۃ اللہ نے شرح مقاصد میں یوں دیا ہے۔ فرماتے ہیں۔ ہم سیم ہی نہیں کرتے کہ لفظ منزلۃ 'کی اضافت ونبت' تمام مراتب کی طرف ہے بلکہ یہ اسم مفرد ہے، اور اسم مفرد مضاف (اضافت والامفرد) زیاد و سے زیاد ہ مطلق ہوتا ہے اور بسااوقات یہ بھی کہدیا جاتا ہے وہ معہود معین یعنی جانا پہنچا ناتعین شدہ ہے جیسے یہ کہنا زید کا غلام 'انتی ۔

اللرية المرية في هية الله بالأنسلية كالمالية المرية المرية المرية في المناسلية المرية فعلى هذين الوجهين بطل استدلال صاحب الرسالة المردودة على العموم من اصله اذ المطلق يصدق عن فرد ما فبطل قوله اثبت له كل ما كأن ثابتا لهارون ألا كما لا يخفي ولو سلم انه ليس بمطلق بل هو محرفة لاضافته الي المعرفة فقد قامت القرائن ههنا على تعيينه ولا معموديته وهو ان المراد بالمنزلة منزلة الاستخلاف في غزوة تبوك على المدينة ايام تبوك ومن المقرب في الاصول ان الحمل على المعهود البعين الوي و اقدام من الحمل على الاستغراق والعموم وان فرض قابلية المحل للعموم خصوصا فيما نحن فيه لعدم قابلية المحل للعموم فيه اصلا كما سيأتي بيانه وقال العلامة الاصفهانى في شرح الطوالع لا نسلم ان اهل الجنس كلفظ المنزلة اذا عرى عن موجبات التعريب ولفظ كل يعمر بل هو من قبيل الاسماء المطلقة الصالحة لكل واحدعلى سبيل البدل والالمديبق فرق بين المطلق والعام والظاهر ان معناه تشبيه على رضي الله تعالى عنه بهارون في الاخوة والقرابة انتهى-اب ان دونول وجهول پرمخالف كاامتدلال عموميت جومسے كمٹ گيا كيونكه مطلق توكسى بھى فر دپر مبادق آجاتا ہے۔ لہذا مخالف کاید کہنا کہ "حضور علیدالسلام نے حضرت بارون علیدالسلام والی تمام ضیلتیں سیدنا علی رضی الله عند کے لئے ثابت کی ہیں۔ باطل ہوگیا (اور پیخفی نہیں )اورا گریہ بھی سلیم کرلیا جائے کہ یہ طلق نہیں بلکہ معرفہ کی طرف مضاف ہونے کی وجہ ہے معرفہ ہے تب بھی اس کےمہود ومتعین ہونے پر بیال قرائن موجود بی اوروہ بیک بیال منزلة " سے مراد غروہ تبوک کے دنوں میں مدینہ پر ربول اللہ التَّالِيَّةَ كَا خَلِيفَ بِنْنَهِ فِي منزلت بِ اور اصول ميل يه بات مقرر ب كد حكم كومعيود ومعين برمحمول كرما استغراق وعموم پرمحمول کرنے سے مقدم ہے۔ اگر چکل کے لئے عموم کی قابلیت فرض کرلی جائے بالخضوص جن بحث بين ہم بيں \_اس ميں تو استغراق وعموم برحمل درست ہى نہيں كيونكہ اس ميں گل

الطریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافتعلیة کی الظریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافتعلیة کی الظریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافتعلیة کی الفرالع میں فرمایا که بم تبیم نہیں کرتے کہ اسم جن عام ہوتا ہے ( بیسا کہ نقو منزلة ) جبکداس کو اسباب تعریف سے خالی کر دیا جائے اور ای طرح لفظ کی) بلکہ یہ اسمائے مطلقہ میں سے ہوتا ہے کہ برسیل بولیت ہرفر و پر صادق آسکتا ہے وگری تو مطلق وعام کے درمیان کچوفرق بی باقی مندہ کا اور طاہر ہے کہ بیسال پر بنی کر بیم طیعہ السلام نے جو حضرت کی دفی الله عند کو حضرت باروں علید السلام سے تبیمه دی ہے وہ واخوت و قرابت میں ہے۔ آتی۔

الوجه الثالث: انه لو استدبل على العموم بدليل ورود الاستثناء المتصل الذى هو للاصل في بأب الاستثناء قلنا قداجاب عنه السعد التفتأزانى في شرحه على المقاصد بأنه ليس الاستثناء المذكورة اخراجا لبعض افراد المنزلة بل منقطع بمعنى لكن على ما لا يخفى على اهل العربية فلا يدل على العموم كيف ومن منازل هارون الاخوة في النسب ولم يثبت لعلى دضى الله تعالى عنه انتهى -

و جد (۳) ۔ اگر مخالف کی و جدائ دلال ورود اشتینا کے متعلق ہو جوکہ باب استیامیں اسل ہے تو ہم

میں کے کہ اس کا جواب بھی علامہ تکناز انی رحمہ اللہ نے شرح مقاصدیں دے دیا ہے اور وہ یہ کہ

استینا کے مذکور والمنزلیا ایک بعض افراد کو خارج کرنے کے لئے آہیں بلکہ یکن کے معنی میں متنی منقطع

ہے اور یہ عمومیت پر دلالت آہیں کر تا بیسا کہ کی عرب دان پر مخفی آہیں مزید بیاک عمومیت مراد لینا

کیو بھی مکن ہے کہ جناب بارون عید السلام کے مراتب میں تو نبی اخوت بھی ہے اور مولائے کا شات کے

لئے تو یہی وہ ہے ہی آہیں آئی۔

الوجه الرابع: انهم لو استدالوا بأن لفظ المنزلة يعم المنازل كلها فنقول انه لو كأن لفظ المنزلة يعم المنازل كلها لكان استخلاف على رضي الله تعالى عنه

## الفريقة المحمية في هيمة القلع بالافعلية كالمالية المحمدية في هيمة القلع بالافعلية كالمالية المحمدية المحمدية في المحمدية المحمدية في المحم

مشابها لاستخلاف هارون من كل وجه وليس كذلك فقد ثبت ان استخلاف على رضى الله تعالى عنه على الهديئة في غزوة تبوك لم يكن على عسكر من المسلمين بل على النساء والصبيان اذ كل من كأن قادرا على الخروج من الرجال من المؤمنين لم يتخلف عنه صلى الله عليه وسلم في هذاة الغزوة حتى قيل ان قد اجتبع معه في هذاة الغزوة ثلثون الفا وقيل سبعون الفا ولم يبق بألمديئة من الرجال المؤمنين الاعاص او معناورة لهذا جعل على رضى الله تعالى عنه يبكى و يقول استخلفني في النساء والصبيان كها رواة مسلم في معيحه بخلاف استخلاف هارون فانه كأن على جبع عسكرة موسى ولم يخرج موسى معه الى الطور من تمام عسكرة الذي هو قدر ستمائة الف الاسبعين موسى معه الى الطور من تمام عسكرة الذي هو قدر ستمائة الف الاسبعين رجلا كها صرح به في الكتاب العزيز فعلم ان لفظ الهنزلة لا دلالة له على العبوم اصلاء

537 کے الطریقة المحدیة فی هیچة القطع بالافضلیة کی الفیلیت الله علی المحدیث فی هیچة القطع بالافضلیة کی الفیلیت الله مسئل الله الله مسئل الله مسئل الله مسئل الله مسئل الله مسئل الله مسئل الله الله الله مسئل الله مسئل الله مسئل الله مسئل الله الله مسئل الله الله مسئل الله الله مسئل الله الله مسئل الله

الوجه الخامس: بأن قول صاحب الرسالة المردودة و صما كأن ثابتا لهارون عليه السلام من المنازل انه كأن افضل من مع موسى عليه السلام من اصحابه فضلا كليا واكثرهم ثواباعند الله من كل وجه -

عجم (۵) یخالف کاید کہنا ہے کدمید نابارول علیدالسلام کے فضائل میں سے یہ بھی تھا کہ وہ حضرت موئی علیدالسلام کے تمام اسحاب سے کلی طور پر افضل اور اللہ کے بال ان میں من کل الوجوہ سب سے زیادہ قواب والے تھے۔

قلنا هذا الكلام عمنوع لان الظاهر من كلامه انه ان اداد بالفضل العلى معنى العبوم و ان هارون ازيد من اصحاب موسى و جميع امته في كل فرد فرد من الفضائل فهذا غير صحيح في حق هارون اصلاً فلا يصح في حق على دضى الله تعالى عنه حتماً اذقد يحصل لبعض افراد الامة بعض الفضائل التي لا توجد في النبي كهرتبة الشهادة مثلا البوجودة في بعضهم لم توجد في هارون عليه السلام و ان اداد بالفضل الكلي الفضلية البطلقة المراد بها الفرد الكامل اعنى اكثرية الثواب عند الله بالنسبة الى جميع تلك الامة فهو لم يشبت في حق هارون عليه السلام بسبب هذا الحديث بل بسبب كونه نبيا دسولا والرسول افضل من غير الرسول بهذه الفضيلة ولكن لم توجد وصف النبوة و الرسالة في على دضى الله تعالى عنه فكيف يشبت له الفضل الكلى بهذا و الرسالة في على دضى الله تعالى عنه فكيف يشبت له الفضل الكلى بهذا

العريقة الحديد في حيد العلم بالافعلية كالمالية المحديد في حيد العلم بالافعلية كالمالية المحديد في المعلمية كالمالية المحديد في المعلمية كالمالية المحديد في المعلمية كالمالية المحديد في ال

البعنى على جميع الامة مع عدم ثبوت هذا الوصف له و ان كأن هو افضل الامة بعد الخلفاء الثلاثة بشهادة سائر الاحاديث التي اور دناها في القسمين السابقين ولأكلام فيه -

ہم کہتے ہے کہ کلام منوع ہے کیونکدا گرتواس نے بیال عموی معنی کے ساتھ فضیلت کلی مراد لی ہے یوں کہ حضرت بارون جناب موی علیهمماالسلام کے تمام اصحاب اور ان کی ساری امت سے ہر ہر فضیلت میں زائد ہوں تو ان کے حق میں بالکل یہ سحیح نہیں لہذا حضرت علی نہی اللہ عنہ کے حق میں بھی یقینا ایرا استدلال محیح نہیں کیونکہ بعض امیتوں کے نصیبے میں کوئی ایسی نصنیات بھی ہوسکتی ہے جو نبی کے جی میں نہ پائی جائے ۔مثال کےطور پر مرتبہ شہادت ہے کہ بعض امتیوں کے جق میں تو موجو د تھا لیکن جناب بارون علیدالسلام کے حق میں نہیں تھا۔اورا گراس نے فضیلت کلی سے فضیلت مطلقہ کااراد ہ کیا ہے کہ جس فرد کامل (یعنی پیکہ بنبیت دیگر ماری امت کے جناب بارون علیدالسلام کا ثواب اللہ کے بال ب سے زیادہ ہے) مراد ہے تو یہ فر د کامل (اکثریت ثواب) صرت ہارون کے بق میں اس مدیث کے سب سے نہیں بلکدان کے نبی مرحل ہونے کی وجہ سے ثابت ہے اور رسول اس فضیلت کی وجہ سے ٹیر رمول سے افضل ہوتا ہے لیکن حضرت علی کے حق میں تو نبوت ورسالت کے اوصاف نہیں پائے بائے تو پھر کیے ممکن ہے کداس اعتبار سے تمام امت پر ان کی افضلیت ثابت ہوجائے مالانکہ یہ وصف ان کے لئے ثابت ہی نہیں اگر چرکدو وضلفا وثلثہ کے بعد دیگر ساری امت سے انفسل ہیں جس پر ہماری ذکر كى جونى مديش كواويل اوراس يل كوئى كلام بھى نيس بے۔

الوجه السادس: انالو تنزلنا و سلمنا العموم في المنازل فلا شك انه يصير مخصوصاً معينا محونة المقام اذ المقام استخلاف على رضى الله تعالى عنه على المدينة خاصة في ايام تبوك بدليل سباق الحديث فعن سعد بن الى على المدينة خاصة في ايام تبوك بدليل سباق الحديث فعن سعد بن الى على الله على الله

الطريقة المحرية في حقيقة القلم بالانسلية كالمسالية المحرية في حقيقة القلم بالانسلية كالمسالية المحرية في المسالية المحرية في المحرية في

ابي طالب رضي الله تعالى عنه في غزوة تبوك فقال يا رسول الله اتخلفني في النساء والصبيان قال اما ترضى ان تكون منى بمنزلة هارون من موسى. اخرجه مسلم وفي رواية عن سعدايضاً خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عليا رضي الله تعالى عنه على اهله و امرة بالاقامة فيهم فارجف المنافقون على على رضى الله تعالى عنه وقالوا ما خلفه الااستثقالا قال فاخذ على رضى الله تعالى عنه سلاحه ثم خرج حتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرف فقال يأنبي الله زعم المنافقون انك خلفته لانك اتقثقلتني وتحبعت مني فقأل كذبوا ولكني خلفتك لما تركت ودائي فاجع فاخلفني في املي و اهلك فلا ترضى ان تكون منى بمنزلة هارون من موسى فقد ظهر من سباق هذين الحديثين وغيرهما ان استخلاف على رضي الله تعالى عنه كان على المدينة خاصة في ايام تبوك فكان نصاصر يحاً في ان المراد بالعام ههنا هذا الفرد الخاص فلم يكن شاملاً لمادة الافضلية قطعا كما توهمه صاحب الرسالة المردودة غلطا فبطل قوله واستدلاله حتما وحزما وهذا الذي ذكرناه بالنظر الى نفي دلالة هذا الحديث على الافضلية و اما بألنظر الى عدم دلالته على اولية الخلافة له بعد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول يدل على ذلك سياق الحديث كما ذكرنا ويدل عليه ايضاً تشبيه صلى الله عليه وسلم له بهارون في استخلاف موسى ايأة عليهما السلام حين ذهب الى الطور قانه لما رجع موسى الى قومه انتهيامر الاستخلاف بالرجوع و رجع هارون الى حالته الاولى فكذالك على رضى الله تعالى عنه كأن خليفة له صلى الله عليه وسلم على اهل المديئة ايام اشتغاله بتبوك فلما رجع منه انتهى

## الرية المرية في هية الله بالانعلية ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

امر الاستخلاف ورجع على رضى الله تعالى عنه الى حالته الاصلية لها عرف الانفاذامر التائب ينتهى الى حضور الهنوب منه -

فكان معنى الحديث انت منى بمنزلة هارون من موسى في امر الخلافة على المدينة في ايام تبوك وقد وقع مثل هذا الاستخلاف عنه صلى الله عليه وسلمه مرات كثيرة في غزوات عديدة وعمرات متعددة فأنه كلما كأن يخرج الى غزوة او حج او عمرة كأن يستخلف واحد من اصحابه على المدينة صيانة لاهلهاعن الخلل وشر الاعداء فاستخلف في بعضها زيد بن حارثة وفي بعضها ابن امر مكتوم وفي بعضها غيرهما وقد استخلف على المدينة حين ذهابه الي غزوة بدرا بألبابة بن عبد المنذر وغزوة بني المصطلق اباذر الغفاري وغزوة ذي امر عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وغزوة قينقاع بشر بن المنذر وفي سأئر خرجاته غيرهم بل انه صلى الله عليه وسلم في ايام حجة الوداع الذي هو أخر خرجاته كلها ومتاخر عن غزوة تبوك قد استخلف على المدينة صحابيا غير على رضي الله تعالى عنه وهو ابو دجانة الساعدي الانصاري الخزرجي واسمه سماك بن خرشبة وهو مشهود بكينة وقد كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل عليا رضى الله تعالى عنه قبيل ججة الوداع على اليمن بل قد قال الشامي في سيرته انه صلى الله عليه وسلم استخلف ابن ام مكتوم على المدينة في خرجاته ثلثة عشر مرة انتهى. وكأن هذا الاستخلاف يدل على الخلافة البعدية فضلاعن اوليتها لكان كلهم بتحقق ذالك لاسيما ابن اما مكتوم الذي استخلفه ثلثة عشر مرة و لا سيما ولا سيما ابو دجانة الذي استخلفه في آخر خرجاته والتألى بأطل فالمقدم مثله -

العريقة المدية في هيئة القلع بالانسلية المحالية و 🚅 (٢) \_ اگر ہم برسبیل تنزل مان بھی لیں کہ یبال عموم مراتب ہے۔ تب بھی اس میں شک نہیں کہ دلالت مقام کی وجہ سے پی مخصوص ومعین ہو بھی جائے گا کیونکہ مقام یہال یہ ہے کہ خاص تبوک کے دنوں میں جناب امیر کو مدینہ پر خلیفہ بنایا گیا ہے۔ اس پر دلیل اس مدیث کا سباق ہے حضرت معد بن ابی وقاص رضی الله عند نے فرمایار مول الله کاشیجی نے غرو و بیوک کے موقع پر جناب کل کو اسپے بچھے مدینہ کا خلیفہ بنایا تو انہوں نے عرض کی آقا ہمیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں خلیفہ بنا کر مارہ یں۔اس پر حضور علیدالسلام نے فر مایا علی اسحیاتم اس پر راضی نبیس کتمہیں مجھ سے و رنبت ہوجو بارون کو موی سے تھی میلیمماالسلام ورشی الله عنداس کوامام مسلم نے روایت کیا ہے اور ایک روایت یا یہ بھی ہے سعد بن الی وقاص ضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ جب غروہ تبوک کے موقع پر حضور علیہ السلام نے حضرت على ضي الله عنه كواسية الل يرخليفه بنايااوران كي ديكير بحال كرنے كاحكم ديا تو منافقين جناب على پر بہتان باندھنے لگے کہ حضور نے انہیں بو جو سمجتے ہوئے مدینہ کا ظیفہ بنادیا ہے ۔ معدفر ماتے ہیں حضرت على في اسيع بتحيار لتے اور بيال تك كرحنور عليد السلام كى بارگاه يس ماضر ہوئے .آپ عليه البلام اس وقت مقام الجرف مين تشريف فرما تحے صفرت على نے عرض كى اے اللہ كے بنى استانقين تو یدرے بیل کہ آپ نے مجھے ہو جھمجھ کر اور مجھے تنگ آ کرظیفہ بنادیا ہے فرمایا انہوں نے جھوٹ کہا میں نے تو تمہیں اپنے چھے والول کے لئے طیفہ بنایا ہے جاؤ اورمیرے اور اپنے اٹل میں میری نیابت ادا کروئمیاتم اس پر راخی نہیں کہتمہیں مجھ سے وہ ہی نسبت ہوجو حارون کوموئ سے تھی (علیحما البلام ورضى الله عنه) \_

ان دونول اوراس طرح کی دیگر مدیثول کے سباق سے واضح ہوگیا کہ صفرت علی رضی اللہ عند کامدینہ پر علیفہ بننا خاص ہوک کے دنول میں تضاراور یہ اس حوالے سے نص صرح ہے کہ بیبال پر عام سے مرادیہ فروخاص ہے توقفعی طور پر پیماد ہ افضلیت کو شامل ہے ہوگی۔ جیسا کداس مردود رسالے والے کو قلطی لگی اور وہم ہوا ہے لہذااس کا قول واستدلال حتما یقینا باطل ہے۔

الطريقة الحدية في هيقة القلع بالافعلية یہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے اس اعتبارے ہے کہ اس مدیث کی افضلیت پر دلالت نہیں رہا۔ موقف کہ اس مدیث سے جناب علی کا بعدرمول اللہ کاٹیاتی کے سب سے بڑھ کرحقدارخلافت ہونا بھی ثابت نہیں ہوتا۔ توسنیے ہم اس کی تفصیل میں کہتے ہی کہ اس پرسیاق مدیث دلالت کرتا ہے ( بیرا کہ ہم ذکر كريك ) اوراس پرمزيد دليل يە بے كدرمول الله كائتاتية نے جناب على كو جناب بارون عليه السلام سے تثبيه دى بكرجب موي عليه السلام كوه طور پر گئے تو بيچھے انہيں خليفہ بنا كر گئے تھے ليكن جب واپس اپنی قوم کی طرف آئے تولو شے کی وجہ ہے وہ نیابت ختم ہوگئی اور صرت بارون اپنی پہلی ہی عالت پر آگئے ا لیے ہی حضرت علی حضور علیہ السلام کے بیچھے آپ کے غرو و تبوک میں مشغول ہونے کے دنول میں الل مدينه برخليفه تھے پھر جب حضور واپس آئے تو نيابت ختم ہوگئی اور حضرت علی اپنی حالت اصليه پر لوٹ آئے کہ ابھی ابھی معلوم ہو چکا کہ اصل کے لوشنے پر نائب کے جنم کا نفاذختم ہوجا تا ہے۔ اب ال مديث انت مني بمازلة هارون من موسى 'كامعني پيروگا كدمدينه پرنائب يننه كامعامله سرت ایام توک میں تھا۔اور بلاشہا*س طرح تو حضورعلیدالسلام نے متعد دغروات اورمتعد دعمرو*ل یں بہت دفعہ کئی محابہ کو خلیفہ بنایا ہے۔ آپ علیہ السلام جب مجمی کسی غزوے و ج یا عمرے کو جاتے تو اسپے سی صحابہ کو مدینہ پر خلیفہ بنا دیتے تا کہ اہل مدینہ کا کوئی معاملہ وغیر و بگونے اور دشمن کے شر سے حفاظت کا سامان ہو۔ بسااو قات آپ علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایاا ک طرح بعض دفعه حضرت ابن ام محتوم رخی الله عنه کونیابت دی اوربعض او قات ان کے علاو واور معاہب بھی حضور علیہ السلام کے خلیفہ بنتے رہے کہ جب آپ علیہ السلام غزو و بدر کو گئے تو حضرت ابولیا بہ بن عبد المنذر و اورغزوه بني صطلق كو عاتے ہوئے حضرت ابو ذرغفاری محوای طرح غزوہ ذی امر كوتشريف لے جاتے ہوئے حضرت عثمان بن عفان اورغرو وقینقاع کے موقع پر حضرت بشر بن منذر مح وقیف بنایاضی الله عنصب ۔اسی طرح اسینے دیگر اسفار میں ان کے علاوہ کو بھی خلیفہ بنایا حضور علیہ السلام نے پھر مفرکے موقع پرکسی نکسی کوخلیفہ بنا یا ہلکہ جمتہ الو داغ جو آپ کا سب ہے آخری اورغر، و و تیوک کے بھی بعد کا

الطریقة المحدید فی حقیقة القطع بالافعدید کے علاوہ ایک اور صحالی حضرت الود جائد سماعدی سفر تھا اس وقت آپ نے جناب علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ ایک اور صحالی حضرت الود جائد سماعدی انساری خور بی کی سماک بن فرشہ جواپنی کنیت سے مشہور بیلی آئیس مدینہ پر اپنا نائب مقر رکیا تھا۔ ججہ الود ان کے کچھے پہلے حضور علیہ السلام نے جناب امیر کو یمن کا طیفہ بنا کر دوانہ کر دیا تھا۔ شامی نے اپنی 'میرت' بیس لکھا ہے کہ رمول اللہ کا ٹیڈ ٹیٹے تیرہ ۱۳ مرتبہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اپنی سفروں میں بچھے ظیفہ بنا یا ہے۔ انتمی ۔ اب اگریہ ظیفہ بنانے کا عمل خلافت اولیت پر دلالت کرنا تو گھا نظافت ابعد بیت پر بھی دلالت کرتا ہوتا تو یہ سب خلقائے مصطفیٰ اس کے متحق ہو چکے ہوتے بالخصوص خفرت الور جائد کہ الن ام مکتوم 'میرکو میٹے میں انہیں نائب بنایا تھا۔ جب تالی باطل ہے تو مقدم بھی المل ہے تو مقدم بھی المل ہے تو مقدم بھی المل ہے۔

#### اعتراض

ان قيل يشكل هذا الجواب بما تقرر في علم الاصول ان العبرة لعبوم اللفظ لا لخصوص لسبب-

اگراس جواب پریداشکال کیاجائے کہ علم اصول میں یہ لے ہے کہ اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے خصوص مبب کا نہیں ہوتا (اور بہال اس کے برخلاف ہے)۔

#### جواب

قلنا قدافيناك في الوجوة الثلاثة

الاول: أن لفظ الهنزلة لاعموم فيه أصلا ولو تنزلنا وسلمانا فيه العموم فظاهران المقرر عنه الشافعية عكس هذه القاعدة وهو أن العبرة لخصوص السبب لالعموم اللفظ كما أذا اشترى شيئا بالدراهم المطلقة فأنه يتصرف الى الدراهم المعروفة في نقد ذالك البلاء وكما أذا قال أحد بغيره تعال تغد

الطريقة المحدية في هيئة القطع بالافعلية

معى فقال ان تغديت فعبدى حر ولم يقل معك فأن الحلف ينصرف الى التغدى معه في ذالك الوقت لا الى تغدى مع غيرة ولا الى تغدى معه في وقت أخر وكما اذا قال احد لغيرة اتغتسل الليلة عن جنابة فقال ان اغتسلت فعبدى حروام يقل الليلة ولاعن جنابة فأنه ينصرف الى الاغتسال في هذاه الليلة عن جنابة حتى لو اغتسل في غير تلك الليلة او في تلك الليلة لا عن جنابة فأنه لا يحنث وهذا لان دلالة الحأل صارت مخصصة للجواب بالسئوال السأبق كذا في قصول البدائع الشمس القتاري والتحرير لابن الهمام وغيرهما من كتب الاصول والفروع فكذا فيمانحن فيه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلى رضي الله تعالى عنه خلفتك على المدينة في غزوة تبوك و استعصب على رضى الله تعالى عنه التخلف عن مصاحبته صلى الله عليه وسلم فقال اتخلفني في النساء والصبيان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما ترضى ان تكون منى بمنزلة هارون من موسى فقد دلت هال هذا الكلام وحال المتكلم من الجانبين على ان تشبيه بهارون مخصوص بهذا الامر الخاص اعنى استخلافه على المدينة في ايأم تبوك ولا يسرى الى غير المدينة ولا الى غير ايام تبوك ولو في حياته صلى الله عليه وسلم فضلا عما بعد وفاته كما ال استخلاف هارون كأن مخصوصا بكوته على بئي اسرائيل ايام ذهاب موسى الي الطور ولا يسرى الى غير بني اسرائيل ولا الى غير ايام ذهابه الى الطور ولوفي حياة موسى عليه السلام فضلاعما بعدوفاته وذالك كله اظهر صنان يخفى توجميل كرائم إلى تين وجوه من يدابت كرائے يل-

تمبرا\_ كدافظ منزلة يس بيال اسلامموم بي بنيس جلوا كرجماس يس مموم مان يحى لين تب بحى ظاهر

الريقة المدية في هيئة الله بالانعلية الله المعلمة في المعلمة ا ب كه شوافع كے زوديك تواس قائدے كا برعكس معتبر ہے يعنى ان كے زوديك اعتبار ضوص مبب كا بعموم نفظ كانبيس ب لبنداان برتواس بحوثى اشكال ب ي نبيس رب احتاف تووه اگرچهاس قاعدے کے قائل میں لیکن تین مقامات ایسے ہیں جن کاو واس سے استثناء کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ جب تخصیص پر حال ومقام کی دلالت وقرین موجود ہوتو و ہال مخضوص سبب کا اعتبار ہوتا ہے عموم افقا کا نہیں ہوتا میں اکھی نے کوئی شے مطلق دراحم کے بدلے خریدی تو بہال وہی درهم مراد ہوں گے جواس شہر کی معروف نقدی ہے۔ای طرح جب ایک نے دوسرے کو کہا آؤ میرے ساتھ دن کا کھانا کھاؤ اس نے آگے سے کہا اگریش کھانا کھاؤں تو میراغلام آزاد ۔اب اس نے یہ نمیں کہا کہ تحارے ساتھ کھانا کھاؤں توغلام آزادلیکن اس کے باوجود کھانا کھانے کی صورت میں غلام آزاد ہوجائے گا کیونکہ بیال بدملت ای کے ساتھ ای وقت میں کھانا کھانے کیطر و لو فے گائی اوروقت یا کسی اور شخص کے ساتھ کھانا کھانا یہال مراد نہیں ہوگا۔اس طرح ایک نے دوسرے سے کہا کیا تم آج رات جنابت کاعمل کرو کے ۔اس نے کہاا گریس عمل کروں تو میراغلام آزاد ۔اب یہاں بھی اس نے آج رات اور جنابت سے <sup>عمل</sup> کرنے کا نہیں کہالیکن اس کے باوجود <sup>عمل</sup> کرنے کی صورت میں غلام آزاد ہوجائے گا کیونکہ یہاں خاص ای رات میں عمل جنابت مراد ہے۔ یہا شک اگر اس نے میں اور رات میں یا ای رات میں بغیر جنابت کے مل میا تواس کی قیم مذاو نے گی وجداس کی یہ ہے کہ بیبان دلالت عال بطور قرینه صارفه موجود ہے۔جوجواب کوسوال سابق بی کے ساتھ خاص کررہی ہے۔ جیسا کشمس الدین الفناری کی فصول البدائع اور ابن حمام رحمة اللہ کی التحریر اور ال کے علاوہ ویگر محتب اصول وفروع میں موجو د ہے۔ای طرح جو ہماری بحث ہے اس میں بھی جب بنی مکرم کانتیاج نے مولائے کا تنات سے فرمایا کہ میں نے غوروہ توک جانے کے لئے آپ کو مدینہ کا خلیف بنایا ہے اس پر حضرت على رضى الله عنه كوحضور عليه السلام كى رفاقت ومعيت سے بيچھے رمينا دشوار لگا تو عرض كى آقا! آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں خلیفہ بنائے جارہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علی! کیا آپ اس بات پر

الطریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافعدیة کی حقیقة القطع بالافعدیة کی حقیقة القطع بالافعدیة کی الفریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافعدیة کی و بیال پر دانمی آئیل کدآپ کو جھوے وہی نبیت ہو جو حضرت باروان کو حضرت موتی عید السلام سے تحق تو بیال پر کاام اور ہر دو مسئلم کی حالت اس پر دلالت کررہی ہے کہ جناب امیر کی تجلید حضرت باروان علیہ السلام کی ساتھ خاص اس معاصلے ہیں تھی کہ خووہ تھوک کے ایام میں آپ کو مدینہ پر خلیف بنایا گئیا ہے مزید دیگر ایام کد ہوگ کے مالے خاص اس کو یہ تجلید تو حیات جان دیگر ایام کد ہوگ کے ملاوہ ہول یا کوئی اور شہر کہ ملاوہ مدینے کے ہول اس کو یہ تجلید تو حیات بیان کا خاص میں شامل ہیں چہ چائیکہ کد آپ علیہ السلام کی رطبت ظاہری کے بعد اسے ثابت کیا جب موتی علیہ السلام کی زعد تی سرائیل کے ساتھ خاص تھی اور وہ بھی تب جب موتی علیہ السلام کی زعد تی ہوں ہوئی ہیں جب خاص ہوئی علیہ السلام کی زعد تی ہوں جائیکہ کد آپ علیہ السلام کی وخات کے بعد ثابت ہو اور یہ ب

الشائى: ما اذا كان السبب الهن كود فى السؤال مؤثرا فى الجواب فانه يستشى من هذه القاعدة اعنى قولهم العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب عند الحنفية ما وغيرهم كها افادة العلامة شمس الدين القتارى فى فصول البدائع ولاشك ان فيها نحن فيه كذالك اذعدم رضاء على رضى الله تعالى عنه بعد تخليفه صلى الله عليه وسلم اياة و استصعابه التخلف عن مصاحبته له ايام غزوة تبوك سبب مؤثر فى قوله صلى الله عليه وسلم له بعدة انت منى مهذالة هادون من موسى فلا ديب انه تخصيص بهذا السبب بلا خلاف م منزلة هادون من موسى فلا ديب انه تخصيص بهذا السبب بلا خلاف م منزل عن مذكور بب بواب ين مؤثر بوال إلى مذكور بب بواب ين مؤثر بوال الم مذكور بب بواب ين مؤثر بوال الم مذكور با با بين عموث القال الموالية المراكزة والمائلة عليه وسلم له بعن الدول الموالية المنازل الموالية المنازل الموالية المنازل الموالية المنازل المنا

ایام توک میں ربول اللہ کا تیا تھے تھے الفضلیة کے دردو دشواری محموں کررہے ہیں تو ہی سبب ہے کہ اللم تھا۔ اللہ من ربول اللہ کا تیا تھی ہے کہ دردو دشواری محموں کررہے ہیں تو ہی سبب ہے کہ حضور علیہ السلام نے چھران کی حکین تلبی کے لئے فر ما یا تلی انحیاتم اس پرراخی نہیں کہ تبہیں مجھے ہے وی نہیت ہوجو جناب ہارون کو حضرت موتیٰ علیم مما السلام سے تھی ہے و بلا اختلاف کوئی شک بندر ہا کہ حضور علیہ السلام کا یہ فر مان سبب مذکور کے ساتھ خاص ہے۔

الثالث:مااذا كأن السبب المن كور في السؤال مؤثرا في الجواب فأنه يستثنى من هذاة القاعدة اعنى قولهم العبرة لعبوم اللفظ لا لخصوص السبب عند الحنفية ما وغيرهم كما افادة العلامة شمس الدين القتاري في فصول البدائع ولاشك ان فيما تحن فيه كذالك اذعده رضاء على رضى الله تعالى عنه بعد تخليفه صلى الله عليه وسلم ايأه و استصعابه التخلف عن مصاحبته له ايام غزوة تبوك سبب مؤثر في قوله صلى الله عليه وسلم له بعدة انت منى بمنزلة هارون من موسى فلاريب انه تخصيص بهذا السبب بلاخلاف نمبر سا\_ بیکه علامهمس الدین قاری رحمة الله نے اپنی بدائع میں یہ بات بھی بیان فرسائی ہے کہ جب كوئى جواب اپنے ماقبل سوال كا جزو واقع ہوتو و و جواب غير ستقل ہوتا ہے اور بلاخو ف اپنے ماقبل مب خاص کے تابع ہوتا ہے۔ جیسے وہ جواب جؤ' فا''جزائیہ سے ملا ہوا ہومثلاً کہا جاتا ہے ما بال من واقع في نهاد رمضان عامدا افيقال فليكفر -ال شخص كاكيا حكم بجر في رمضان کے دنوں میں جان یو جھ کراپنی ہوی ہے قربت کی تو کہا جائے گاوہ کفارہ ادا کرے۔ای طرح ذنی ماعونے زنا کیا توانیس رجم کیا گیا" تھی فبجد د ہ بھول گیا تواس نے بحد و سرو کیاان کا کلام ختم

ومعلوم ان فيما نعن فيه كذالك اذ وقع الجواب جزاء السوال السابق معه كأنه صلى الله عليه وسلم قال له لها استصعب انت تخلفك عن مصاحبتي

## الريقة المرية المرية المرية الم يالفلية كالمالكات المريقة الم ية المعلمة المعل

اعطيتك هذه الموتية الكاملة الذى هو قيامك مقامي كقيام هارون مقام موسى و ذكر الفاء تمثيل و الا فالمداد على الشرط والجزاء دون الفاء مع ان الفاء موجودة ايضاً في رواية ابن اسحق المتقدم ذكرها في قوله صلى الله عليه وسلم فاخلفني في اهلى واهلك

مصنف فرماتے ہیں۔ ہماری گفتگو بھی اسی موضوع کی ہے ہے تنکہ بیبال پر بھی جواب سوال مذکور کی ہڑا واقع ہوا ہے وہ یول کدرسول اللہ کا تنزیز ہے ہے ضرب کلی رضی اللہ عند کو فرمایا" جب آپ کو جھے سے پیچے رو جانے کی و جدے شکل کا سامنا کرنا پڑر ہا ہے تو جاؤیس نے آپ کو یہ مرتبہ کا ملہ دیا کہ (اان دنوں میس) جانے کی و جدے شکل کا سامنا کرنا پڑر ہا ہے تو جاؤیس نے آپ کو یہ مرتبہ کا ملہ دیا کہ (اان دنوں میس) آپ کا قیام میر سے ہی مقام میں ہو گا جیسا کہ حضرت ہارون کا (اان دنوں) قیام حضرت موئی علیم ما السلام کے مقام میں تھا ۔ اور 'فا'' کا ذکر بطور مثال کے ہے وگر مندا سل دارو مدار شرط بڑا م پر ہے اور وو' فا'' کے بیغیر بھی ہوسکتا ہے۔ مزید بید کہ بیبال پر تو ابن اکمق کی چیچے گزری ہوئی روایت میں''فا'' بھی موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا: 'فاخلفی فی اہلی واہلک'' علی! میرے اور اپنا اللی میں میرے نامید بن کر رہو۔

وكذالك الجواب الثالث يفارق الجواب الثانى المذكور قبله من وجهين احدهماان الجواب الثانى محله الجواب المستقل كما افادة في فصول البدائع سباقا و سياقا والجواب الثالث عدوة جواباً غير مستقل كما صرح به فيه ايضاً وثانيهما ان الجواب الثالث عدوة جواباً غير مستقل كما صرح به فيه ايضاً وثانيهما ان الجواب الثالث اعم هما قبله اذا الشيء الواقع جزاء ريما يكون الشرط الواقع قبله مؤثرا و ريما لا يكون مؤثرا كقوله تعالى فاذا فرغت الشرط الواقع قبله مؤثرا و ريما لا يكون مؤثرا كقوله تعالى فاذا فرغت فانصب ولي ديك فارغب و كقولنا ان اكرمتني فانت اهل لذلك و ان اهنتني فانت قادر على ذلك فتدبر و تذكر وكن على بصيرة هما ذكرنا تعرف الحق الحقيقي بالقبول والله تعالى هو الهامول والمسئول.

### "فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبُ وَالِي رَبِّكَ فَأَرْغَبِ "-

توجبتم نمازے فارغ ہوتو دعا میں محنت کرواورا پے رب بی کی طرف رغبت کرو آر جمر کنزالا یمان ای طرح ہمارا یہ قول انا اکر معنی فانت اھل لذالک وان اھنتنی فانت قاحد علی ذلک " یا گرتم میری عرت کروتو تمہیں ایمانی کرنا چاہے اورا گراہات کروتو قادرہ و کر کرسکتے ہو ہماری باتوں میں تدریجے فیصحت لیجئے اور بھیرت کے ساتھ دیکھے ان شاء اللہ آپ لائن قبول حق تح پہچان جائیں گے ۔امیدوع ش تو اللہ تعالیٰ ہی ہے (پوری کرے آمین)

الوجه السابع: ان ارادة معنى الافضلية الكلية لعلى رضى الله تعالى عنه بمعنى العبوم من هذا الحديث لا يصح قطعاً لمخالته صرائح الاحاديث المتواترة و الاجماع المتقدم ذكرهما المفيدين للقطع ولا شك ان الظنى لا يقادم القطع.

و جه (۷) \_ یدکداس مدیث سے عمومیت کامعنی لے کراس سے صفرت علی رضی الله عند کی افضلیت علی مراد لینا قلعاً درست نہیں کہ یہ قطعیت کا فائدہ دیسنے والی مذکورہ احادیث متواترہ اور اجماع کے مخالف ہے ۔اوراس میں کوئی شک نہیں کرفنی قطعی کامقابل نہیں بن سکتا۔

الريقة المدية في هيمة القلم بالانعلية كالمالي المريقة المدية في هيمة القلم بالانعلية كالمالية

الوجه الثامن: ان من الدليل على عدم صحة ارادة هذا المعتى من هذا الحديث ان علياً رضى الله تعالى عنه مع كمال علمه و فضله ومعر فته بدقائق العربية فضل ابابكر و عمر رضى الله تعالى عنهما على نفسه وصرح بنفى افضلية نفسه على منبر عليهما عند عامة الخلق وعلى رد من الإشهاد وفي اثناء خطبة على منبر الكوفة كما صرحت به بغض الاحاديث السابقة المذكورة في القسمين السابقين ولا خفاء انه كأن ذالك في ايام خلافته اذ لم يدخل هو رضى الله تعالى عنه الكوفة قبل ايام خلافته اذ لم يدخل هو رضى الله اللدنية ناقلا عن الحافظ جلال الدين السيوطي و اما ما اجاب عنه و به الشيعة الشنيعة عنه بأن تفضيل على رضى الله تعالى عنه للشيغين على نفسه كأن الشنيعة عنه بأن تفضيل على رضى الله تعالى عنه للشيغين على نفسه كأن الشنيعة وخوفا فقد اجبنا عن دعوى هذه التقية الشقية عما لا مزيد عليه في آخر القسم الاول من القسمين المذكورين في الاحاديث المقدم ذكرها اوسط الرسالة -

الطريقة المحدية في هفيقة القطع بالافضلية \ الماريقة المحدية في هفيقة القطع بالافضلية \ 551 ميل المحالية المحديد على مريد كلام كى حاجت أبيس \_(اس كا جواب ويس ديكه ليا حائد )

الوجه التاسع: ان صاحب الرسالة المردودة او غده من الشيعة ان اخذوا افضلية على رضى الله تعالى عنه بالفضل الكلى او اوليته خلافته من هذا الحديث بسبب ما وقع فيه من تشبيهه جهارون الذى هو نبى مرسل كموسى عليهما السلام كقوله تعالى فقولا الأرسولاربك-

و جدا (۹) را گرمذکورساحب رساله مردوده یااس کے علاوه شیعه لوگ حضرت علی رضی الله عنه کی
افغلیت کلی اورسب سے زیاده حقداری خلافت کی دلیل اس تشبیه کو بنائیں جو صفرت علی رضی الله عنه کواس حدیث مبادکہ میں حضرت ہادون نبی مرس کو جناب موئی علیه السلام سے دی گئی ہے جیسا کہ ان دونوں صاحبول کی رسالت کواللہ نے یوں بیان فرمایا ہے۔

"فَقُوْلَا إِنَّا رَسُوْلَا رَبِيك " ترجمه كنزالا يمان \_ اوراس سے كوكه بم تير سے رب كے بجي ہوئے بن \_

فالجواب عنه على ثلاثة وجود وكل من هذه الوجود الثلاثة وجه برأسه فأذا ضمهبثاها الى الوجود التسعة المذ كورة سأبقا صارت الوجود اثنى عشر وجها كما لا يخفى.

تو (ہم کہیں گے) ہماری عائب سے اس کا جواب تین وجہ پر ہے اوران بینوں میں سے ہر ایک وجہ منتقل ہے جب ہم انہیں مذکور و نو وجوہات کے ساتھ ملائیں گے تو یہ کئل بار ہ ۱۲ وجوہات ہوجا ئیں گی۔ کمالا یکنفی۔

اما اولا فبأن هذا لا يسلزم افضليته على الشيخين او على احدهما او على الخلفاء الثلاثة لما قدمنا ان مثل هذا من بأب بيأن الفضيلة لا الافضلية لا

# الريقة الحمدية في هيمية القطع بالافتعلية

نعدام صيغة افعل التفضيل فيه

تمبرا\_

یرتبینے شخین دونوں یاان میں سے ایک یا تینول خلفائے شاشہ پر کئی بھیفنسیات کومتلز م نہیں و جہم پیچھے بیان کرآئے ایس کہ یہ بیان فضیلت ہے، بیان افضلیت نہیں ریونکہ بیبال متلزم افضل انتفضیل کامیعفہ نہیں ہے۔

و اما ثأنيا فبأنه قد ذكر الحافظ ابو العباس الحرائي في كتابه منهاج الاستقامة ما حاصله ان تشبيه الشيء بالشيء يكون بحسب ما دل عليه السياق ولا يقتضى المساواة في كل شيء فكذالك على رضى الله تعالى عنه ههنا انها هو يمنزلة هارون فيها دل عليه السياق وهو استخلافه في معنيه كها استخلف موسى هارون عليهها السلام وهذا الاستخلاف ليس من خصائص على رضى الله تعالى عنه

-1/1

یکدا سوائے ہے مافظ ابوالعباس خرائی نے اپنی کتاب منحاج الاستقامہ یس جو کلام کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخصی دوسری شے ہے تجیدا س لحاظ ہے جو تی ہے جس پر میاق کلام دلالت کر دہا ہونہ یہ کہ ہر ہر شے میں معاوات کی مقتنی ہوتی ہے۔ ایسے ہی یہاں پر بھی حضرت کلی حضرت ہارون کے مرتبے میں صرف ای لحاظ ہے میں ۔ جس پر میاق کلام دلالت کر دہا ہے اور دو ، آپ رشی الله عند کا حضور علید السلام سے بعد مدیرنہ پر خلیفہ بننا ہے جیرا کہ حضرت ہارون علید السلام حضرت موی علید السلام کے بعد الن کے خلیفہ بننا جو جیرا کہ حضرت کی رضی اللہ عند کے خصائص میں سے تو السلام کے بعد الن کے خلیفہ بننا تھے اور خلیفہ بننا کوئی حضرت علی رضی اللہ عند کے خصائص میں سے تو تہیں ہے۔

واما ثالثا فبأن مثل هذا التشبيه وقع على وجه اتم و اكمل من هذا في شأن

الريقة الحدية في هيئة القلع بالافعلية كالمالية المحرية في هيئة القلع بالافعلية كالمالية المحرية في المالية ا

ابي بكر و عمر رضي الله تعالى عنهما و هو ما ثبت في الاحاديث الصحيحة من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاساري لما استشار ابابكر واشار بالقداء واستشار عمر فاشار بالقتل قال اخبركم عن صاحبيكم مثلك ياابا بكر كمثل ابراهيم اذقال فن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم وكمثل عيسى اذ قال ان تعذيهم فأنهم فأنه منى ومن عصاني فأنك غفور رحيم وكمثل عيسني اذقال ان تعلبهم فأنهم عبادك وان تغفرلهم فأنك ائت العزيز الحكيم ومثلك يأعمر مثل نوح اذقال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا و مثل موسى اذ قال ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يومنوا حتى يروا العناب الاليم. فوقع في هذا الحديث تشبيه تشبيه ابى بكر بالراهيم وعيسى وتشبيه عمر بنوح وموسى عليهم الصلوة والسلام ولا خفاء ان هذه الاربعة افضل من هارون لانهم احمأب الكتب و اولو العزم من الرسل هارون ليس كذالك فلا شك ان التشبيه بهم اجل و اكمل من التشبيه مهارون فلو ثبت الإفضلية الكلية او الخلافة الاولية لعلى رضى الله تعالى عنه من ذلك التسبيه لثبت لابى بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما من هذاه الاحاديث هذاك الامر أن على وجه أتمر و اكمل وقدروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلى رضي الله تعالى عنه يا ابا الحسن منزلة ابى بكر عندى كمنزلتي من ربي اخرجه الملاء في سيرته و اوردة الطبري في رياضه و معلوم ان هذا التشبيه اكمل و اتمرمن جميع التشبيهات السابقة لها فيه من تشبيه الى بكر سيد الهرسلين وافضل عباد الله اجعين صلوات الله وسلامه عليه الى يومر الدين بأعتبار

## والطريقة المحدية في هيئة القلع بالافعلية المحلية المحل

المنزلة لاسيمامع مافيه من اضافة منزلته الى رب العالمين عزوجل -

- M \_ M \_

یکدال کی مثل تجیدال سے بڑھ کر بروجاتم واکمل جناب سدیان کی خان میں مجی دارد

ہوئی ہے اور بھی مدیثوں سے خابت ہے جیسا کہ قید یوں والی مدیث میں جب حضور عیہ السام نے

صفرت مدیلی سے مشورہ مجیا تو انہوں نے فلا ہے کر چھوڑ دینے کی رائے پیش کی حضرت عمرہ یو چھا

قوانہوں نے تمل کرنے کا مشورہ دیا اس پر رسول اللہ کا پیجھ نے مسلما نوں سے فر مایا میں تہمیں تھارے

ان دونوں صاجوں کے بارے فبر دیتا ہول اسے الو بحرا آپ تو حضرت ابراھیم اور حضرت میں علیمیا

السلام کی مثل میں کیونکد ابرا ہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی فی تبینی فادمنی و من عصافی

فا مک غفور الرجم تر جمد: اے اللہ اجم سے اللہ می بارگاہ میں عرض کی تھی اس اس تھے ہوا ہور جس نے میں کا تھی مائے میں اس فی تعلیم کا تھی میں بات د

مانی تو بیشک تو بخشے والا مہر باان ہے اور جناب میسی علیہ السلام نے کہا تھا۔ ان تعذیم فائم عباد ک

وال تغفر لهم فا نک انت العزیز الحکیم تر جمہ: اے اللہ الرقوانیس عذاب دے گا تو وہ تیرے بندے

وال تغفر لهم فا نک انت العزیز الحکیم تر جمہ: الے اللہ الرقوانیس عذاب دے گا تو وہ تیرے بندے

میں اور اگر بخش دے تو قو غالب اور بحک والا ہے ۔ اور اے عمرا آپ جناب فوح اور مودی عیہ

السام کی مثل میں کیونکہ فوج علیہ السلام کی عرض یقی !

"زَّتِ لَا تَذَدُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكُفِيرِ مِنَ دَيَّارُا". ترجمه الصمير سارب! زين پر كافرول مِن سي كوني المناوالانه چيوز.

اورموين عليبدالسلام كاكهنا تضا!!

تر جمہ: اے ہمارے رب! ان کے مالول کو مٹادے ان کے دلول کو سخت کردے کہ جب تک درد ناک غذاب مدد پیجیس ایمان مذالئیں۔

اک مدیث میں جناب ابو بکر کو حضرت ایراهیم ولیسی اور جناب عمر کو حضرت نوح وموی علیمم السلام ورخی اللّه عنهمات تثبیبه دی گئی ہے اور یہ بات بھی مخفی نہیں کہ یہ چارول انبیا مرید تاہارون سے افضل میں کیونگہ یہ

الطريقة الحدية في هيئة القلع بالافعلية كالمالي \$ 555 صاحبان کتب اور رکل اولوالعزم بن جب که حضرت بارون محمیم السلام ایسے نہیں کوئی شک نہیں کہ حضرت بارون کی نسبت ان بزرگول ہے تشبیہ دینازیادہ بزرگی وکمال کا باعث ہے۔ تو اگر اس تشبیہ کی بناء پر حضرت علی کے کلی افضلیت اور اولین حق خلافت ثابت ہوسکتا ہے تو پھران اعادیث ہے یہ دونوں چیزیں تیخین کے لئے بروجداتم واکمل ثابت ہول کی پھرحضرت ابن عباس منی اللہ عندے یہ بھی روایت ہے کدرمول اللہ کاٹنائی نے صرت علی رضی اللہ عنہ سے فر مایا: اے ابوانحن! ابو بر کامقام میرے نودیک ایے ہے جیسے میرامقام میرے رب کے نودیک ہے (اس کو ملاء نے اپنی 'میرت' میں روایت کیا ہے اور محب طبری فے اپنی ریاض النظر و "بیس بیان کیا ہے۔) یہ بالکل واضح ہے کہ یہ تثبید سابقہ تمام تشبیبات سے کامل اور تمام ہے کیونکہ اس میں باعتبار منزلت حضرت ابو بحرکوتمام بندگان مندا میں سب سے انسل ہتی حضور میڈ المرسلین ( صلوات الله وسلا مدعلیہ الی یوم الدین قیامت تک ان پراللہ کی رحمتیں اورسلامتی نازل ہو) ہے تشبیہ دی گئی ہے پھرمزیدیہ کہ اس میں یہ بھی ہے کہ حنورعلیدالسلام نے اپنی منزلت کو رب العلمین عزوجل کی طرف منسوب کیا ہے ( اور ابو بکر کو ا پنی طرف توان کی کنٹی بلندشان ہوئی).

#### اعتراض

فأن قيل تشبيه ابى بكر بابراهيم وعيسى فى الرحمة على العباد و رقة قلبه و
تشبيه عمر بنوح و موسى فى الشدة والصلابة وعدام الرقة يقتضيه سياق
الحديث بالياء المثنأة التعية لا فى غيرها الحديث بالياء المثنأة التعية لا فى غيرها الريكها باكرياق مديث كا تقانيايه بضرت الوبكر كى تثبيه ضرت ابرايم ويسى يلحما السلام ك
ماتح بندگان نداير مهر بان اور رقيق القلب جوني س ب اى طرح ضرت عمر ضى الدعندى ضرت
فوح وموئ يلحما السلام كما تو تثبيه شدت و تختى اور عدم رقت يس ب ان دو با تول كي علاو ، كوئى اورتيم أبين ب إن دو با تول كي علاو ، كوئى اورتيم أبين بي ب ان دو با تول كي علاو ، كوئى اورتيم أبين بي بي بي بي بي بي شابت جوئى )

# الرية المرية المرية في هيد الله بالأنسلية كالمالي المرية المرية في المالية المرية الم

#### اعتراض

فأن قيل قد ذكرتم في بعض دسائلكم ان لفظ المثل وكأف التشبيه يوجبان العبوم عند الى حنيفة حتى فرّعتم على ذالك ثبوت الإسلام الذى بقوله للمسلم الأمثلك فينبغى ان تقولوا بالصوم ههنا ايضاً. اگريم عديكها بائك آپ نے اپنے بعض ربائل من ذكري عبد كدامام ابومنيف رحمة الله ك نزد يك افظا مثل اوركاف تثبير عموم كوثابت كرتے في بها فك كدآب نے اس پريم معلى متفرع محما

اللريقة المحدية في هيئة القطع بالافعلية كالمستحديث المستحديث المس

جواب قلنا: ما بينهما عظيم من وجوة ثلاثة بم كبتے ين كدان دونول مئول كے درميان تين وجه فرق عليم ب-

الاول: ان ما ذكرنا من العبوم في مسئلة الاسلام فأنما هو في لفظ البشل وكأن التشبيه كما قد صرح بوجود العبوم فيهما عنداني حنيفة رحمة الله عليه بذالك في كتب الاصول دون لفظ المنزلة ولا قياس في اللغة كما قد منا مفصلا-

الثانى: ان لفظ المثل و نحوة اختلف العلماء فى عمومه فقال بعضهم بعمومه وقال الجمهور بعدمه وقد تقرر فى كتب الفقه انه اذا كأن فى اللفظ وجوة عشرة او مائة توجب عدم الاسلام و وجه واحد يوجب ثبوت الاسلام فانه يرجح جانب الاسلام كما صرح به فى شرف النبوة و ذخيرة الناظر وغيرهما وقالوا ان الرواية الضعيفة فى بأب الاسلام ترجح على القوية فيعمل بها عملا بترجيح الاسلام ما امكن فحكمنا هناك بالاسلام بناء على قول ذالك البعض ترجيحا لجانب الاسلام لانه يعلموا ولا يعلى و اما ههنا فالمقام مقام الاستدلال على الافضلية و لا ترجيح مثله فى القول بأفضلية على دضى الله تعالى عنه على الي بكر او على الخلفاء الثلاثة بل الامر بالعكس فلا ضرورة فيه الى ترك قول الجمهود -

الثالث: اما ما حكمنا في لفظانا مثلك بالعموم الاعند اطلاق لفظ المثلية وعدم تصييدة بشيء من القيود غير الاسلام حتى لو قال الذمي لمسلم انا

الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية كالمالي الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية

مثلك في الشباب و الشيخوخة و امثال ذالك فقد قلنا فيه انه لا يصير مسلما و ما نحن فيه من هذه القبيل اذ سباق الحديث مصرح بأن تشبيه على رضى الله تعالى عنه بهارون مقيد بخلافته على المدينة في ايام تبوك لا غير فلا يصح القول فيه بألعبوم اصلا ولا سبيل له قطعا و هذا اوضح الاجوبة و اقداها-

ا پیکہ ہم نے مخداسلام میں جوممومیت ذکر کی ہے وہ لفظ مثل اور کاف تثبیہ کے توالے سے ہے دکہ لفظ "منزلة" کے حوالے سے اور اصول کی مختالوں میں مصرح ہے کہ امام الوصنیف رحمة اللہ کے زو دیک الن دونوں لفظ مثل اور کاف تثبیہ ممومیت پائی جاتی ہے ۔ لفظ منزلة کو الن پر قیاس مذکیا جائے کیونکہ لغت میں دونوں لفظ مثل اور کاف تثبیہ ممومیت پائی جاتی ہے ۔ لفظ منزلة کو الن پر قیاس مذکیا جائے کیونکہ لغت میں وقیاس نہیں جاتی ہے تفصیلاً کلام کرآئے ہیں ۔

۲۔ یدکہ لفظ مثل اوراس طرح کے دیگر الفاظ کی عمومیت کے توالے سے علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض اس کے قائل بیل لیکن جمہوراس سے منح کرتے بیل۔ اور بحت فقہ بیل یہ مسلام تو و باب جب کی لفظ بیل درل یا سود جو وعدم اسلام کو ثابت کرنے والی جوں اور ایک و جہ موجب اسلام ہوتو بانب اسلام کو ترجیح دی جائے گی ( جیسا کہ شرف النبوة اور ذخیرة الناظر و وغیرهم بیل اس کی تصریح ہے ) اور علماء نے یہ بحق فر مایا کدا ثبات اسلام کے توالے سے اثبات کی ضعیت دو ایت عدم اشبات کی قوی ادو ایت بدم اشبات کی قوی دو ایت بدرائے ہوئی اور تی الامکان اسلام کو ترجیح دیے گئے اس پر عمل کریا جائے گا تو یوں ہم نے بعض کے قول کی بنیاد بدو ہاں اسلام کا حکم دیا تا کہ جانب اسلام کو ترجیح ہو کیونکہ اسلام خالب ہوتا ہے۔ مغلوب نہیں جو تا اور دیا ہیاں حضرت مغلوب نہیں جو تا اور دیا ہیاں حضرت کریا خلفائے عشر پر تفضیل علی کے قول کو مثل مذکور کوئی ترجیح نہیں جگد معاملہ اس کے برعمک ہے ابو بر کیا الفائے عشر پر تفضیل علی کے قول کو شل مذکور کوئی ترجیح نہیں جگد معاملہ اس کے برعمک ہے لہذا یہاں قال جمہور کوئر کی کوئی و جرنیں۔

٣- يدكر م في جؤانا مشلك "يس عموميت كاحكم لكاياب يداس وقت ب جب كمشليت بالكل مطاق

الفراسلام كے علاو وكسى اور شے ہے مقيد نہ تو يبال تك كدا كردى في ملان كركہا اذا مشلك في الشباب والشيبوخة كريس جوانى يا يُرحاب يس تبارى مثل ہوں تو ہم كہتے ين كروه ہر كر الشباب والشيبوخة كريس جوانى يا يُرحاب يس تبارى مثل ہوں تو ہم كہتے ين كروه ہر كر ملمان نہو كا اور جس مخليس ہمارى كفتكو بال ربى ہو وہ اى قيد وتقييد كے بيل ہے ہے يونكر باق مديث ين سراحت ہے كر حضرت بارون سے تبيد توك كر دنوں يس مدين برظيف مديث من سراحت ہے كر حضرت بارون سے تبيد توك كر دنوں يس مدين برظيف في كر ما الله مح في كر ما الله مح الله من ا

#### نوع شانس اسيس تين دجوه يال

الاول: انا لو تنزلنا و سلمنا دلالة هذا الحديث اى قوله صلى الله عليه وسلم الله منى يمنزلة هارون من موسى على العموم فى المنازل فلاشك انه من خبر الإحاد ظنى اجماعاً ولا يفيد القطع قطعاً فبطلا بأفادته القطع اصلا - الارام يرسيل تنزل (يعنى ترى كى راه افتيار كرتے ہوئے) مان بحى ليس كرمديث "انت منى هنزلة هارون و موسى "كى مموم مراتب بردلالت بتب بحى اس يس توكوكى شك أيس كرية نبر الله عاد ون و موسى "كى مموم مراتب بردلالت بت بحى اس يس توكوكى شك أيس كرية نبر والد بالاجماع ظنى ب قطعيت كابالكل فائده نبيل ديتى لبذا مخالف كا قول قطعيت كابالكل فائده نبيل ديتى لبذا مخالف كا قول قطعيت كابالكل فائده نبيل ديتى لبذا مخالف كا قول قطعيت كابالكل فائده نبيل ديتى لبذا مخالف كا قول قطعيت كابالكل فائده نبيل ديتى لبذا مخالف كا قول قطعيت كابالكل فائده نبيل ديتى لبذا مخالف كا قول قطعيت كابالكل فائده نبيل ديتى لبذا مخالف كا قول قطعيت كابالكل فائده نبيل ديتى لبذا مخالف كا قول قطعيت كابالكل فائده نبيل ديتى لبذا مخالف كا قول قطعيت كابالكل فائده نبيل ديتى لبذا مخالف كا قول قطعيت كابالكل فائده نبيل ديتى لبذا مخالف كا قول قطعيت كابالكل فائده نبيل ديتى لبذا مخالف كا قول قطعيت كابالكل فائده نبيل ديتى لبذا محاله كالعرب كالمنائلة كالكل كالمنائلة كالمنائل

الثانى: ان لفظ الهنزلة بعد فرض العموم في لا شك في كونه كون دلالته ليست بقطعية لمخالفته بقول الجمهور القائلين بأن اداة التشبيه لا عموم له فثل هذا لا يكون قطعيا -

ا دفض محیا کدانده منزلة میں عموم بے لیکن اس میں تو شک نہیں کداس کی دلالت طبی ہے بیونکہ یہ جمہور

## 

الثالث: انه قده ذكر العضدة في الموافق وابيد الشريف في شرحه ما حاصله انه ال فرض ان الحديث يعمر المنازل كلها كأن عاماً مخصوصاً لان من منازل هارون كونه اخا نسبياً لموسى عليهما الصلوة والسلام و العام المخصوص ليس بحجة في الباقي او هو حجة ضعيفة انتهى اى فبطل القول بقطعية على قول الكل مع انه لم يحتف هذا الظنى بألقرائن الدالة على قطعية بل احتف بألقرائن الدالة على قطعية بل احتف بألقرائن الدالة على عكسه و ايضاً لم يرد على موافقته حديث متواتر ولا اجماع حتى يصير يسببه هذا الضعيف قوياً والظنى قطعياً

۳۔ اس حوالے سے تو عضد الدین نے موافق اور میدشریف نے اپنی شرح (دھم اللہ) میں جو بیان فر مایا تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کدا گرتمام مراتب پر مدیث کی عمومیت کو فرض کر بھی لیا جائے تب بھی بیالیا عام ہوگا جس سے بعض کو خاص کر لیا جائے گا۔ کیونکہ حضرت ہارون علیدالسلام کے مراتب میں سے بیٹی عام ہوگا جس سے بعثی ہے کہ وہ حضرت موتی علید السلام کے نبی بھائی تھے (جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا معاملہ ایسا نہیں) اور خاص کیا ہوا عام بقید میں مجت نہیں رہتا ہا ہو بھی تو ضعیت جمت ہوتا ہے۔ انتھی ان کا کلام ختم ہوا یعنی سب کے قول پر اس کو قطعی کہنا ہا طل تھم را۔

واما النوع الثالث: فلوجوة احدى عشر اما الوجوة الستة منها هي الهذا كورة في النوع الاول من هذه الانواع الثلاثة اعنى الوجوة الستة الاول منها فالكلا منها كما يفيد عدم دلالة هذا الحديث على ثبوت الافضلية الكلية لعلى دض الله تعالى عنه كذالك يفيد عدم دلالته على اوليته للخلافة بأدنى تأمل-

الطریقة المحدیة فی هیئة القطع بالافتعالیة کی الطریقة المحدیة فی هیئة القطع بالافتعالیة کی الطریقة المحدیة فی هیئة القطع بالافتعالیة کی دوالت کرنے والے قرائن کو نیس بلکداس کے مریک تعدیت پر دلالت کرنے والے قرائن کو شامل ہے۔ اس کی موافقت پر کو فی مدیث متواتر یا اجماع بھی نیس ہے کہ جس کے مبدب سے یہ ضعیت قری اور فی جو جو اے نوع ثالث۔ اس میں گیارہ وجو و میں چو تو و بی جو نوع اول میں پہلی چو مذکور میں کہ یہ مداری کی ماری جیسے اس بات کا فائد و رہی میں کہ یہ مدیث افسان کی یہ دولین بات کا فائد و رہی میں کہ یہ مدیث افسانت کی پر دلیل نیس ایسے می اور فی تامل کے ماقد حضرت کی شرک کے اولین حقد اونوا فت مدہونے پر دلیل نیس ایسے می اور فی تامل کے ماقد حضرت کی شرک کے اولین حقد اونوا فت مدہونے پر دلیل نیس ایسے می اور فی تامل کے ماقد حضرت کی شرک کے اولین حقد اونوا فت مدہونے پر دلیل نیس ہے۔

الوجه السابع: ان لو تنزلنا و فرضنا ان في لفظ المنزلة عموماً في المنازل كلها وانه يشمل الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فأنمأ يصح ذالك لو وجدت تلك الخلافة البعدية في المشية به ولا ريب ان الخلافة بعد موسى لم توجد في هارون عليهما الصلؤة والسلام اذهوا قدمات قبل موسى بنحو اربعين سنة كما في شرح البخاري للقسطلاني في باب غزوة تبوك من كتاب المغازي وبه صرح الشيخ عبدالحق الدهلوي في شرحه على المشكوة و انما قام مقام موسى بعد وفأته يوشع بن نون عليهما الصلوة والسلام فالشي الذي لم يوجد في المشبه به اصلا لا يصح الحكم بوجودة في المشبه اخذا من التشبيه قطعا و هذا نظير قول الذي لذي انا مثلك فأنه لا يصير مسلما بالاتفاق لعدم وجود وصف الاسلام في المشبه به قطعاً وهو ايضاً نظير قولك زيد كالاسد في الشجاعة فائه تشبيه لزيد بالاسد في الشجاعة خصوصاً كما هو معلوم في ض العرف والمحاورة من كور في علم البيان لكن لو فرض العموم في وجه التشبيه فلا شكانه لا يعمر وصفا ما ليس في المشبه به اصلا و ذلك مثل كون الاسد ذا ثمانية قوائم او كونه ناطقا او كونه متكلما بالعربية الى غير

الطريقة المحدية في هيئة القطع بالافعالية كالمالي الطريقة المحدية في هيئة القطع بالافعالية كالمالية المحديدة المحديدة في المحديدة المحديدة

ذلك و ما نحن فيه من هذا القبيل و هذا اوضح الاجوبة الهذ كورة في هذا النوع واقواها ويؤيد هذا الجواب ما اوردة الحافظ المحب الطبرى في رياضه النضرة حيث قال ولا اشعار في هذا الحديث بما بعد الوفاة بنفي ولا بأثبات بل نقول لو حمل على ما بعد الوفاة لم يصح كون على رضى الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة هارون من موسى لانتفاع بعدة يوشع بن نون انتهى ما في الرياض-

وجه(۷) د المحادث العربية المحادث العربية المحادث العربية المحادث العربية المحادث العربية المحادث المحا

اگر ہم فرض کر بھی لیں کدفظ اُھانولۃ " میں تمام مراتب کی تمویت ہے اور یہ بی کر ہم طیہ
السلام کے بعد فلافت کو شامل ہے تو ہوئے قوا سوقت ہی ہو گا چیکہ مشہر ہر ( جس کے ساتھ تشبید دی گئی ہے )
الس ہیں بھی الی فلافت پائی جائے مالا نکہ بعد موئی طیب السلام کے خلافت بارون کے نہ ہونے میں کو ٹی
شک آبس کیونکہ بید نابارون طیب السلام تو جناب موئی طیب السلام سے چاہیں سال پہلے ہی و فات پاگنے
تھے جیرا کہ امام قبطلا نی رحمۃ اللہ کی شرح بخاری تناب المغازی باب غروہ ہوگ اور شخ عبد الحق محدث
دطوی رحمۃ اللہ کی شرح مشکو تا ہیں الی کی تصریح موجود ہے اور موئی طیب السلام کی و فات کے بعد آپ
کے قائمقام حضرت ہوشتے بی نون علیسالسلام ہوئے تھے تو ایک وہ چیز ہومشیہ یہ میں سرے سے موجود
کی تائمقام حضرت ہوشتے بی نون علیسالسلام ہوئے تھے تو ایک وہ چیز ہومشیہ یہ میں شاہت کرنا قلعاد رہ آئیں
ہوسکتا یہ تو ایک ہی ہے کہ ایک ذکی دوسرے ذکی ہے ہے" ادا صفلک " میں شرے بیرا ہوں تو
بالا تفاق وہ مسلمان تو نہ ہوگا کیونکہ مشہد یہ میں وصف اسلام تعلی طور پر موجود ہی ٹیس اسی طرح تھا را یہ کہنا بالا تفاق وہ مسلمان تو نہ ہوگا کیونکہ مشہد یہ میں وصف اسلام تعلی طور پر موجود ہی ٹیس اسی طرح تھا را یہ کہنا کہنا ہوئی دیادوری میں ہے ( ذکہ مام بیان (باغت) میں جی مذکور ہے ۔ پھراگر و بر تشبیس کہنا ہوئیں کہ یہنا کو وہ تشبیس کہ یہنا کو میت ہی شک تبیس کہ یہنا کو سوئی شک تبیس کہ یہنا ہوں کو بر سے بیراگر و بر تشبیس کہنا ہوئی ہوئی شر کیا جائے تیں بھی مذکور ہے ۔ پھراگر و بر تشبیس کہنا ہیں کہنا ہوئی ہوئی کہنا ہوئی ہیں کہنا ہوئی ہوئی کہنا ہوئی ہوئی کر لیا جائے تیں بھی شک تبیس کہ یہنا کہنا کہ دیاں وصف کا بات میں تبیس کہنا ہوئی ہوئی تبیس کہنا کی بیاں وصف کو بر بر بر کو بر تبیس کی مذکور ہوئی کہنا ہوئی ہوئی کہنا کہ میں کو بر بر بر کو بر کہنا ہوئی ہوئی کو بر بر کو فرض کر لیا جائے تیں بھی شک تبیس کہ یہنا کہن کہ بیاں وصف کو بر بر بر کو بر تبیس کو بر کی ہوئی تبیس کہ بیاں وصف کو بر بر بیادری ہوئی تبیس کہ بیاں وسی کو بر کی ہوئی تبیس کی مذکور ہوئی کو بر بر کو بر تبیس کی ہوئی کو بر کو بر تبیس کی ہوئی کو بر کو بر کو بر کی کو بیاں وسی کا کو بر کو بیار کی جو کی کو بیا کو بر تبیس کی مذکور ہوئی کو بر کو بر کو بر کو بر کو بر کو کو بیاں کو بر کو بر

المريقة المحدية في هيئة الفلاية المحدية في هيئة الفلاية المال ديولا جولا المحديد الله المحديد المحديد

#### اعتراض المقالية واجاليم والمخاطرة

ان قیل مدعانا لیس ثبوت اولیة الخلافة البعدیة لعلی دضی الله تعالیٰ عنه بهذا الحدیث بل انما المدعی اثبات استحقاقه لاولیة الخلافة البعدیة الرآپ كبیر كر بمارادوی یا نیس كداس مدیث ب جناب علی رضی الله عند كے لئے ربول الله تائی نی الله عند كا بعد بعد بعد بار محل الله عند كا بعد بعد بار بار محل الله عند كا بعد عند بار عند كا بعد عند كا بعد عند بار عند كا بعد كا بعد عند كا بعد كا

#### جواب

قلت الاستحقاق بمعنى كونه هو صاحب الحق بحيث لا يجوز صرف الاستخلاف عنه الى غيرة مع وجودة ان ادعيت انه مداول عليه جهذا الحديث فلا شك ان هذا الاستحقاق ليس مبنيا الاعلى وجودة في المشيبه به وليس فليس وان ادعتى ان ذالك الاستحقاق مدلول عليه بحديث آخر فهات به حتى نتكلم عليه كما قيل ثبت العرش ثم انقش

الطریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافعدلیة کی الله عندان کے الیے حقداری کدآپ کے ہم کہتے ہیں (کر) استحقاق کا معنی بھی ہی ہے کدآپ رضی الله عندان کے الیے حقداری کدآپ کے ہوئے ہیں۔ پھرا گرآپ ید دعویٰ کریں کہ مذکور واستحقاق پر یہ حدیث دلیل ہوتے ہوئی کا میں کہ ہیں۔ پھرا گرآپ ید دعویٰ کریں کہ مذکور واستحقاق پر یہ حدیث دلیل ہے تو کو فی شک نہیں کہ یہ بھی خارت ہوگا جب مشہر یہ یعنی صفرت بارون میں بھی بدامر پایا جائے گا جب و بال نہیں ہوگا۔ اورا گرآپ کا دعویٰ یہ ہوکہ یہ استحقاق کی دوسری حدیث سے شاہت ہوئی ہوئے کے اور اس نہیں ہوگا۔ اورا گرآپ کا دعویٰ یہ ہوکہ یہ استحقاق کی دوسری حدیث سے شاہت ہے تو کے آئ ہم اس پر بھی کلام کریں گے رہیں تو کی سے کہ عوش موجود تھا پھر پھٹ میں تو اسے دلیل تو دینی پڑے گئے۔

الوجه الثامن انه لو كأن هذا الحديث متقضياً لوقوع الخلافة البعدية لعلى رضى الله تعالى عنه لكان اخبارا منه صلى الله عليه وسلم بوقوعه ولو وقع كها اخبر المخبر الصادق صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى فلما لم يقع ذلك علم انه ليس مراد النبى صلى الله عليه وسلم.

#### و جو (۸)۔

اگراس مدیث کا تفاضایہ ہوکہ بین خلافت اولین حضرت علی ضی اللہ عند کے لئے واقع ہو گی تو تو یا حضور علیہ السلام کی طرف سے اس کے وقوع کی خبر دی تھی ہے اب اگر توبیح حضور مخبر صادق علیہ السلام کہ جو بغیر وحی کے اپنی خواہش نفس سے کچھ کہتے ہی آئیں ، کی خبر کے مطابات واقع ہو جاتی تو فیجا لیکن جبکہ اس کا وقوع نہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیرمرا تھی ہی آئیں ۔

الوجه التأسع: انك لو قلت ثبت استخلافه لعلى رضى الله تعالىٰ عنه على المدينة في غزوة تبوك ولم ينقل بمنزله له عنها و الاصل ابقاء ما كان على ما كان ما لم يدل دليل على خلافة

وجو(٩)۔

ا گرآپ پیکییں کہ حضرت علی رشی اللہ عنہ کا ایام تبوک میں مدینہ پرخلیفہ بننا تو ثابت ہے لیکن پہ

الطريقة المحدية في هيئة القطع بالافتعلية على المالية المحديثة القطع بالافتعلية على المالية المحديثة ا

کہیں بھی منقول نہیں کہ حضور علیہ السلام نے آپ کو معز ول بھی کیا ہوا و رقاعد ہ یہ ہے کہ جو چیز جس عالت پر ہوو واس پر باتی رہتی ہے تاوقتیکہ اس کے خلاف کوئی دلیل قائم نہ ہوجائے۔

قلنا الجواب عن ذالك على وجوة خمسة

الاول: ما قد علم من الشرع ان نفاذ حكم التأنب ينتهى بحضور المنوب عنه فكان هذا الاستخلاف مقيدا بمدة ذهابه صلى الله عليه وسلم الى غزوة تبوك ولمقيد ينتهى بتمام المدة وليس الاستخلاف استخلاف مؤبدا ولا مطلقا عن قيدالهدة حتى يرد عليه مثل هذا.

الثانى اما قدمناه من ان سياق هذا الحديث مصرح بأن هذا الاستخلاف كأن مقيد الامطلقا.

الثالث: ان قول على رضى الله تعالى عنه انخلفنى على النساء والصبيان مقارفا لكمال الحنون والبكاء يرد قول الشيعة ان استخلافه كأن مؤبدا اذقد علم منه ان استخلافه ما كأن على الرجال بل على النساء والصبيان و دعو التابيد انما ينفع اذا كأن الاستخلاف على الرجال ايضاً على وجه العموم الا في مثل هذا الاستخلاف ولئن قالت الشيعة نحن فهمنا مزاد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقهمه على رضى الله تعالى عنه او قالوا نحن اعلم بمرادة صلى الله عليه وسلم واقهم له من على رضى الله تعالى عنه فذالك قول بأطل لا يقبله احدامن اهل الدين.

الرابع: لما افادة الاصفهاني في شرح الطوالع من انه لو كأن هذا الاستخلاف مطلقاً عن قيد المدة لم يلزم منه استخلافه بعد موته كما ان قول موسى

## الريقة المدية في هيقة القلع بالافعلية كالمالية المريقة المحدية في هيقة القلع بالافعلية

لهارون و اخلفتی فی قومی من غیر تقیید بالمدة لم یلزم منه استخلافه له بعد موته فأن قوله اخلفتی لیس فیه صیغة لعموم اللازمة بحیث یقتضی الخلافة فی کل زمان ولهذا الوجود کل احد و کیلا فی حال حیواته علی اموره فأنه لا یلزم من ذلک استمرار توکلیه له بعد موته انتهی وهذا ظاهر لا مزیة فیه.

الخامس: انه لو كأن مثل هذا الاستخلاف موجباً للخلافة البعدية لكان زيد بن حارثة و ابن امر مكتوم و غيرهما عمن استخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم حال غزواته احقاء بالخلافة البعدية كعلى رضى الله تعالى عنه ولم يقل بذالك احدمن اهل السنة والجماعة ولا من الشيعة ولا من غيرهم.

ہم کہتے ہیں اس کے پانچے جواب ہیں۔

ایشر بعت میں یہ بات معروف ومشہور ہے کہ اس کے آجائے پر تائب کے حکم کا نفاذ ختم جوجا تا ہے۔اور حضور علیہ السلام کا جناب امیر کو غلیفہ بنانا آتنی ہی مدت کے ساتھ مقید تھا جب تک آپ غروہ تبوک تشریف لے گئے تھے اور مدت پوری ہونے پر امر مقید ختم ہوجا تا ہے (لہذا حضور کے آئے پریہ خلافت مقید وختم ہوگئی) اور یہ نیابت دینا کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو دائمی طور پر ہواور مدت کی قید ہے مطلق ہو یہا فلک کہ اس پر مذکورہ اشکال وارد ہو سکے۔

۲ ۔ وہ جو ہم پہلے بھی بیان کر بچکے ہیں کدمیاق مدیث اس بات کی صراحت کر رہا ہے کہ یہ نیابت (ایک خاص وقت کے ماتھ) مقیدتھی مطلق جتمی ۔

۳ ۔ بید کر خشرت علی رضی الله عند کا انتہائی غمگین ہو کر اور اشکباری کی حالت میں حضور علیہ السلام سے بید عرض کرنا آقا! کیا آپ مجھے عور تو ل اور بچول پر نائب بنا کر جارہے ہیں؟ پیشیعوں کے قول کہ" یہ خلافت دائی تھی'' کی تر دید کرتا ہے بیونکد آپ رضی اللہ عند کو علم تھا کہ بیہ خلافت مردوں پر نہیں بلکہ عور تو ل

کے الطریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافضلیة کی کارسی کاربی عام غلیفہ ہوتے عالانکہ اور پہلی عام غلیفہ ہوتے عالانکہ اور پہلی کی خلیفہ ہوتے عالانکہ ایسا نہیں یہ پھرا گرشیعہ کیس کے حضرت علی کرم اللہ وجہدا کریم کے ایسا نہیں یہ پھرا گرشیعہ کیس کے حضرت علی کرم اللہ وجہدا کریم کے نہیں کہ خضور علیہ السلام کی مراد کو زیادہ عالیہ او سمجھنے والے بی تو یہ الیا تھا ہے تھا تھیں کے ساتھ الیا م کی مراد کو زیادہ عالیہ الیا ہے کہ تی دیندارے قبول نہیں کرے گا۔!

المام فرالد مان الى فرمات فى -

لا تسلم أن هارون عليه السلام كأن بحيث لو بقى لكان خليفة لموسى عليه السلام. قوله الانه أستخلفه فلو الا يجوز ان يقال أن ذالك الاستخلاف كأن الى زمان معين قائميني ذلك الاستخلاف بانتهاء ذلك الزمان و بالهملة فهم مطالبون باقامة الدليل على لزوم النقصان عندانها هذا الاستخلاف بل هذا بالعكس اولى الان من كأن شريك الانسان في منصب الم يصير نائبا له و خليفة له كأن ذلك يوجب نقصان حاله فا ذا أزيلت تلك الخلافة زال ذلك النقصان و عاد ذلك الكمال.

سلهنا أن هارون كان بحيث لو عاش لكان خليفة له بعد وفاته لكن لم قلتم أن قوله أنت من عنزلة هرون من موسى يتناول جميع المنازل ودليل الاستشفاء معارض بحسن الاستفهام و حسن التقسيم و حسن ادخال لفظى الكل و البعض عليه.

ہم اس بات کو تعیم آئیں کرتے کہ اگر حضرت بارون حیات رہتے تو ضر ورحضرت موئی کے بعد نلیفہ ہوتے یو الفین کا یہ کہنا کہ حضرت موی نے ان کو تلیفہ بنا بااورا گروہ ان کومعز ول کرتے تو یہ بات حضرت بارون کے تن میں امانت سمجھی جاتی ۔

مگر ہم کہتے ہیں کہ ان (الی تھی ) کی یہ بات ہم میں تعلیم کرتے یہیں یہ جاؤٹییں کرتھا جائے کہ بے شک ان کی خلافت معین مدت تک تھی درمانے ک انتہا کے ساتھ پینلافت مجمع معھی ہوگئی۔

خا سے کام و ہے کہ و افتصال ( تمی ) کے لازم ہوتے پرا قامت دلیل کامطالبہ کرتے ہیں۔

ما سرور کے انتہا کے وقت بلکداس کا الف قرزیاد و بہتر ہے۔ اس لینے کہ ہے گئی و پیشی ہوئی منصب میں انسان کا شریک تھا پھر و واسکا ناب اور بلید غذہ وگیا۔ بیقہ حالت نفسان کو ثابت کرتا ہے۔ یس جب خلاقت ختم پر گئی تو یہ نقصان بھی زائل ہو گیا اور کمال کو ث آیا۔ ہم کو یہ بات سلیم ہے کہ ہے تک حضرت بارون آگرزند و ہوتے تو و وضر و رحضرت موتی کی وفات کے بعدال کے ظیفہ ہوتے گئی تم (الی تصبی کے ہیں معارض کہتے کہ نبی کر بھر تائیزاتہ کا فر میان اوٹ می بمنزلین حارون میں جمیع منازل کو شامل ہے۔ اور استحاد و کی دلیل تو حمن استہام کے بھی معارض اور میں تعیم کے بھی معارض ہے اور لفوائی اور بعض کے اس بدرائل ہوئے کے حمن کے بھی معارض ہے۔ (الاربعین فی اصول الدین تا میں۔ ۲۳۰۰)

الطريقة الحدية في حقيقة القطع بالافضلية كالمستحدد المعرفة التعليم الفضلية كالمستحدد المعرفة المعربية ا . ٢ روه جوامام اصفهاني نے شرح طوالع ميں بيان كيا كدا كريد نيابت قيدمدت مطلق بھي ہوتی تب بھی کداس سے پہلازم ندآ تا حضور علیدالسلام نے اپنی رحلت کے بعد بھی حضرت کی رضی اللہ عند كؤام خلافت مونب ديا ہے جيرا كەحضرت موئ عليه السلام نے حضرت بارون عليه السلام سے بغير مدت كى قيد كے فرمايا تھا"ا خلفى فى قومى ميرى قوم يال ميرے نائب بن جاؤ تواس سے يولازم نہیں آتا کہ جناب مویٰ نے اپنے وفات کے بعد کے لئے بھی انہیں منیفہ قرار دے دیا بیونکہ اُن کے ق ل اخلفی میں کوئی ایسالفظانہیں جولا زمی عموم پرایسے دلالت کرتنا ہوکہ ہر ہرز مانے میں ان کی خلافت کا مقتنی ہو ہی وجہ ہے کہ اگر کو تی شخص اپنی زند گی میں کسی کو اپنے کاموں کاوکیل بنائے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بعدوفات بھی وہ اس کاوکیل ہی رہے گا۔ آتھی۔ پیظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ ۵۔اگراس کی مثل نیابت دینارطت شریف کے بعد کی خلافت اولین کو ثابت کرنے والا ہو تب تو حضرت على رضى الله عنه كي طرح حضرت زيد بن حارثه "، ابن ام محتوم اور ان كے علاوہ ديگر افراد جنحیں رمول الله کا ﷺ نے اپنے غروات کے دوران اپنا خلیفہ بنایا سب کے سب اس خلافت کے حقدارگھہریں کے حالانکساس کا کوئی بھی قائل نہیں ریحوٹی اهلسنت و جماعت میں سے روز قد شیعہ میں ےاور دو کی اور۔

الوجه العاشر ان هذا الحديث لو كأن مقتضيا لاولية الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفهم منه ذالك المهاجرون والانصار رضى الله تعالى عنهم الذبين هم اعرف بلسان العب و اسر اركلام النبي صلى الله عليه وسلم من الشيعة وغيرهم ولما اجمعوا على مخالفة قوله صلى الله عليه وسلم ولكان على الشيعة وغيرهم ولما اجمعوا على مخالفة قوله صلى الله عليه وسلم ولكان على رضى الله تعالى عنه نازعهم بهذا الحديث واحتج عليهم بذلك لكونه راى انهم يعصون الله و رسوله ولما بأيع ابأ بكر رضى الله تعالى عنه لانه اسده المهم يعود الله عزوجل قلا يمكن ان يكتم الحق لمخافة احد لا سيما على قول اسود الله عزوجل قلا يمكن ان يكتم الحق لمخافة احد لا سيما على قول

## و الطريقة الحديث في هيئة القلع بالافعلية المحالية المحالي

الشيعة القائلين بعصمته رضى الله تعالى عنه ولم يقع شىء من ذلك فظهر ان المراد بالحديث ليس ذلك.

#### رسانه مي باب العملة رئيس ب إن الاقتمال وقد إلى (١٠) هم ج

اگراس مدیث کا تقاضار مول الله کالیجائی کے بعد خلافت اولین کا اثبات ہوتا تو شیعول ہے 
بڑھ کرع کی زبان اور کلام نبی کے اسرار ورموز کو ٹوب پیچا نے والے مہا جرین وانصار محالہ اسے مجھ

نجے ہوتے اور فر مان رسول الله کا ٹوئی کا کا افت پر مجمی اتفاق مذکرتے (اور اگر بالفرض ایسا ہوتا) تو
صفرت کلی رضی الله عندان کو الله ورسول کی نافر مانی کرتے ہوئے دیکھ کر ضروران سے مقابلہ کرتے اور
میرت کلی رضی الله عندان کو الله ورسول کی نافر مانی کرتے ہوئے دیکھ کر ضروران سے مقابلہ کرتے اور
میر میٹ ان پر بطور جمت بیش کرتے اور مجمی بھی صفرت ابو بکر کی بیعت مذکرتے کیونکہ آپ الله کے
مول میں سے ایک شیر میں تو کیو بڑمکن ہے کہی سے ڈرکر آپ بھی چیپا لیتے بالحضوص شیعوں کے قول
کے مطابی ( تو ضرور جو انم ردی کا مظاہر و کرتے ) کہ ان کے نزو یک جناب علی معصوم ہیں۔ جب
مذکور و باتوں میں سے کچو بھی نہیں ہواتو واضح ہو تھیا کہ مدیث کی میراد ہی نہیں تھی۔

الوجه الحادى عشر نما قاله الهلاعلى قارى رجمه الله في شرحه على المشكوة اتالو سلمنا ان هذا الحديث دل على ثبوت الخلافة لعلى رضى الله تعالى عنه فلا ينافى ذلك ثبوت الخلافة له بعد خلافة الخلفاء الثلاثة اذ لا دليل فيه على اولية الخلافة اصلا فيكون محلها ما وقعت فيه ظاهرا انتهى محصله و الى هناتم الكلام على حديث المنزلة

## عليه وسلم أن اعب الناس الي الي الي اليعكر الم كي (١١) عجي

صفرت ملاعلی قاری دھمۃ اللہ نے اپنی شرح مشکوۃ میں فرمایا اگر ہم مان بھی لیں کہ اس مدیث میں حضرت علی بنی اللہ عند کے لئے ثبوت فلافت ہے تو یہ اس کے منافی نہیں کہ اس کا ثبوت نلفائے شکھ کے بعد ہے کیونکہ اولیت پر اسلاکوئی دلیل نہیں ہے لہذا اس کاوہی مقام وگل ہوگا جس میں یہ ظاہر ا

واقع ہوئی ہے آئی۔ بیما نگ مدیث "منزلة" پر گفتگو منکل ہوئی۔ داقع ہوئی ہے آئی۔ بیما نگ مدیث "منزلة" پر گفتگو منکل ہوئی۔

و اما الجواب عن الحديث الثاني فهو ان قوله رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله من بأب الفضيلة وليس فيه بيأن الافضلية وقد اثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم رتبة المحبة لكثير من الصحابة رضى الله تعالى عنه حتى قال في حق زيد بن حارثة وابنه انه لمن احب الناس الى و ان ابنه اسامة لمن احب الناس الى بعداد اخرجه البخاري و مسلم عن عبد الله بن عمر و قال في شأن الحسنين الكريمين رضى الله تعالى عنهما اللهم انى احبهما فاحبهما واحب من يحبهما اخرجه الترمذى عن اسامة بن زيد رضى الله تعالى عنه وقال في شأن فأطمة الزهراء رضى الله تعالى عنها هي احب اهل بيتي الى اخرجه الترمذي عن اسامة ايضاً وقال في شان عائشة الحمير ارضي الله تعالي عنها هي احب الناس الى اخرجه البخاري وغيرة وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذين جبل رضى الله تعالى عنه والله يأمعاذاني احبك اخرجه ابو داؤد والنسائي وقال صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى امرني بحب اربعة واخبرني انه يحبهم على رضي الله تعالى عنه و ابو ذر و المقداد و سلمان رضي الله تعالى عنهم اخرجه الترمذي عن بريدة وهكذا اطلق لفظ المحبة على كثير عمن سواهم فلم يصح ان يكون فيه دلالة على الافضلية كما لا يخفى وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احب الناس من الرجال الى ابوبكر ثم عمر رضى الله تعالى عنهما كما اخرجه البخاري ومسلم كلاهماعن عمروين العاص ومن المعلوم اللفظ الاحب الذي هو افعل التفضيل ازيد من لفظ المحبة.

دوسری مدیث باک کا جواب \_ اب آئے دوسری مدیث مبارکہ کے جواب کی طرف تو رمول

الرية المرية المرية المعية أهمية النام بالأفعلية الله کا تالیے کا پیفر مان صرت علی کے بارے میں کہ او والیا شخص ہے جواللہ ورمول سے مجت کرتا ہے اور الله ورمول بھی اے اپنامجبوب رکھتے میں' ۔ یہ باب فضیلت سے ہے۔ اس میں افضیت کا بیان نہیں ب ۔ اور رتبہ مجت تورمول الله تائیج شرخ اسیے کثیر صحابہ کیلتے بیان فرمایا ہے بیال تک کہ بخاری و مسلم میں موجو د حضرت عبداللہ بن عمر ہی روایت کے مطابق حضرت زید بن حارثہ اوران کے بیٹے حضرت المامد كے بارے فرمايا: زيد مجھے لوگوں ميں مجبوب زين ب اوران كے بعدان كے بيئے سے مجھے بہت مجت ہے۔ای طرح تر مذی شریف میں موجود صرت اسامدین زید کی روایت کے مطابع حینن تریمین کی شان کے متعلق حضورعلیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی ۔اے اللہ! میں ان سے مجت کرتا ہوں تو بھی ان سے مجت فرمااور جوان سے مجت کر ہے تواس سے بھی مجت فرما۔ ای طرح تر مذی میں البيل سے وار دسيد و فاطمه كي شان ميں يدعديث بحضور عليه السلام نے فرمايا فاطمه ميرے الى بيعت یں سے مجھے مجبوب ترین سیدای طرح بخاری وغیرہ میں ہے کہ سیدہ عائشہ کی شان میں فرمایا یہ مجھے ب سے زیاد مجبوب میں۔ای طرح ابو داؤ دونسائی میں ہے کہ آپ نے سیدنامعاذ بن جبل سے فر مایا۔ اے معاذ اقتم بخدامیں آپ ہے مجت کرتا ہول مزید بیک تر مذی میں حضرت پریدہ سے روایت ہے کہ ر مول الله كالنَّالِيَّة في مايا" مجھے الله تعالى نے جاربندول سے مجت كرنے كا حكم ديا ہے اور مجھے خبر دى ہے کہ اللہ تعالیٰ خو دمجھی ان سے مجبت کرتا ہے وہ حضرت علی ؓ ، ابو ذرؓ ، مقداد ؓ اورسلمان فاری ؓ ہیں ۔ عل بلاله و كالثيانية و رضى النه عنصب \_اسى طرح اور بهي كثير صحاب پر حضور عليه السلام نے لفط محبت كا اطلاق فر مايا ے لبذااس سے افضلیت پر دلیل پکونا سحیج نہیں کمالا یخفی جبکہ دسول الله کائٹی آئے نے تو یہ بھی فر مایا ہوا ہے کہ مر دول میں مجھے سب سے زیاد ومجبوب ابو بحرین پھران کے بعد عمرین پر حضرت عمرو بن عاص ہے مروی اور بخاری میں موجود ہے۔ رضی الله عنصب ۔ اور پیجی معلوم ہے کہ لفظ احب (جو پیخین کی شان

الطريقة المحمية في حقيقة القلع بالافتعلية كالمستحق في المستحق و اما الجواب عن المحديث الشالث وهو قوله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاة فعلى مولاة في حديث غدير فعلى وجوة سبعة.

المام زین الدین عبدالروّف المناوی دهمته الدُهليد نے تصريح فر مائی آپ فر ماتے پي گد ضرت اسامہ بن زيد بن مار شد كے احب ہونے سے بيالازم نہيں آتا كه ال كا كارسحار كرام رضوان آل عيم پر افضيلت وى جاستے \_

(اسأمة) ابن زيد بن حارثة (احب الباس) من موالى (الى) وكونه اجهد اليه لا يستلزم تفضيله على عيره (التيمر بشرح باسم استير بلدا سفى 289)

یعنی فی اسامد تن زید گاتمام لوگوں سے جوب ہوناان کے موالی سے ابھی فیر پر تفضیل کو متلزم آیس ہے۔ ثانیا : تیز احبیت سے کسی فیر سے انصلیت کا اعبات بھی آیس ہوسکتا۔ بیسا کہ امام مناوی رحمتہ اللہ علیہ بی کی تصریح سے ثابت ہے کہ - احب النماس (الی) ولا یعاد ضاف نوبر دافضل صفه-

(فيض القد يلمناوي رون أهمزة ، بلد يا 4631 تحت 964)

یعتی مجھے لوگوں میں وہ سب سے زیادہ مجبوب ہیں مجی خیر کے افضل ہونے کے معارض ٹیمیں ہے۔ نیز اگر امہیت کو افغیلت کی ملت تعلیم کرلیا جائے تو حضرت اسامہ بن ذید کا حضرت علی کرم اللہ وجہدا کریم سے افضل ہو نالازم آئے گا۔ بیسا کہ مندرجہ ذیل مدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ رمول اللہ کا بیڑتا نے فرمایا۔

احب اهلي الى من قدائعه ألله عليه و انعمت عليه اسامه بن زيد قال ثم من قال ثم على بن إلى طالب (سنن ترمذي باب من قب المرمن زير بلد 5ص 678 قر 3819 :)

یعنی میرے امل بیت میں سے وہ زیاد و مجبوب ہے جس پر الذاتعالیٰ نے افعام اور میں نے بھی انعام میاد و اسامہ بن زید ہیں انہوں نے عرض میایار مول اللہ مجبر کو ن آپ نے فر مایا علی بن انی طالب \* یوکر کسی صورت میں بھی فریقین محطنے قابل قبول نہیں ۔

أك كے علا و دسر كار د وعالم عليه الصلو ة السلام كاالعار صحاب كرام رضوان عليهم اجمعين كيلتے فر مايا۔

والدى تفسى بيده انكم احب الناس الى مرتين ( مي التحاري بلد 5 س 32 \_3786)

مجھال ذات کی قتم جم کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ مجبوب ہو۔

ا معیت ہے اگر انسیلت کا شات ہوتو پھرتمام مہاجرین محاب پر انساری محابہ کرام کی افشیلت لازم آنگی لیندا ثابت ہواک ف

احب سے افضل جونالازم نیس آتا۔

## الريقة المدية في هيئة الطلع بالافعلية كالمالية المحرية الطلع بالافعلية كالمالية المحرية الطلع بالافعلية كالمالية المحرية المحر

الاول انه قال صاحب الموافق و شارحه ان صحة هذا الحديث ممنوع كيف ولم ينقله اكثر اصحاب الحديث كالبخارى و مسلم و اضرابهما وقد طعن فيه بعض من كبار المحدثين كألحافظ ابى داؤد والسجستانى و ابى حاتم الرازى و غيرهما و دعوى الشيعة انه حديث متواتر مكابرة محضة انتهى ما فى الموافق و شرحه.

الثانى ان عليا رضى الله تعالى عنه لمريكن يوم الغدير مع النبى صلى الله عليه وسلم فأنه كأن باليمن قاله صاحب الموافق فكيف يصح هذا الحديث مع ما فيه من التصريح بقوله فأخذ بيد على رضى الله تعالى عنه الى آخر د. قلت وفي هذا الجواب نظر لان عليا رضى الله تعالى عنه انما كأن في اليمن قبل حجة الوداع وقصة غدير خم انما وقعت حين مرجعه صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع ولم يثبت انه صلى الله عليه وسلم اعاد عليا رضى الله تعالى عنه الى اليمن بعد حجة الوداع نعم لو ثبت ذلك او ثبت ان قصة غدير خم كأن قبل حجة الوداع لكان هذا الجواب صعيحا فتدبر.

الثالث انه لاخفاء ان المراد بلفظ المولى المعبوب او المنصور دون الاولى بقرينة قوله صلى الله عليه وسلم بعدة اللهم والمن والاه وعاد من عاداه. الرابع ان هذا اللفظ من المدائح والفضائل وليس فيه بيان الافضلية ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لزيد بن حادثة رضى الله تعالى عنه انت اخونا و مولينا اخرجه البخارى فلو كأن لفظ المولى يدل على اولية الخلافة لكان زيد افضل الصحابة كلهم واقدمهم في الخلافة وهو غير صحيح قطعاً

الخامس: انه قال في الموافق وشرحه انه لو سلم ان هذا الحديث صحيح فأكثر

## والرية المدية في هية العلم بالأنعلية كالمالية المدينة المدية في هية العلم بالأنعلية المالية المدينة ال

رواته لعد يرووا مقدمة الحديث وهي الست اولي بكعر من انفسكم فلا يصحان يتمسك بها في ان المولى بمعنى الاولى انتهى اى لان مخالفة الاكثر في لفظ او حديث يوجب الشذوذ فيه والشاذ لا يكون صيحاً ولهذا شرطوا في الحديث الصحيح ان لا يكون شاذاً كما في النخبة وشروحها.

السادس: انه قال في الموافق وشرحه ايضاً ان مفعلا بمعنى افعل لحد يذكره احد من الائمة العربية و الاستعبال ويدل ايضاً على ان المولى ليس بمعنى الاولى جواز ان يقال هو اولى من كذا دون مولى من كذا و يقال اولى الرجلين او الرجال انتهى و نحوة في شرحه الطوالع للقاضى البيضاوي.

السابع: انه قال صاحب الموافق و شارحه ايضاً انه لو سلم ان المولى بمعنى الاولى فلا نسلم ان المراد الاولى بألتصرف و التدبير بل يجوز ان يراد الاولى في امر من الامور كما قال الله تعالى ان اولى الناس بأبر اهيم للذين اتبعوه و اراد الاولية في الاتباع و الاختصاص والقرب منه لا في التصرف فيه ويقول التلامنة نعن اولى باستاذنا ويقول الاتباع نعن اولى بسلطاننا ولا يريدون الاولوية في التدبير والتصرف بل في امر ما ولصحة الاستفسار اذ يجوز ان يقال في اكترف فيه و لصحة التقسيم يقال في ايشيء هو اولى في تصرفه او هجته او التصرف فيه و لصحة التقسيم بأن يقال كون فلان اولى بزيد اما في نصرته و اما في ضبط امواله و اما في تدبيرة والتصرف فيه وحينئذ لا يدل الحديث على امامة على رضى الله تعالى عنه انتي ما في الموافق وشرحه.

تسيسرى حديث باك كاجواب مديث يدرول الله كالتوات في كموقع به فرمايا جس كايس مولا جول اس كاعلى مولا ب\_ اس كافات أن كوسات جوابات إن \_

# الطريقة الحدية في هيئة الله بالانسلية كالمالية المحديدة الله بالانسلية كالمالية المحديدة الله بالانسلية كالمالية المحدودة المحدود

اس کے خالفین کوسات جوابات میں۔

ا یدکد صاحب موافق اور شارح موافق نے اس مدیث کے مجھے ہونے کا انکار کیا ہے اور کیوں ہوکد اکثر اسحاب مدیث مثل بخاری "ومسلم اور ان جیسے اور دیگر محدثین نے اسے روایت بھی نہیں کیا اور بعض کیار محدثین جیسے حافظ ابو داؤ دیجتانی "اور ابوحاتم رازی وغیر حمانے تو اس میں طبعت بھی کیا ہے اور شیعوں کا اس مدیث کے متواتر ہونے کا دعوی محض مکا یروہے ساتھی۔

سا۔ پیکداس میں کوئی خفانہیں لفظ مولی محبوب ومنصور کے معنی میں ہے اولی کے معنی میں انہاں کے معنی میں انہیں کیونکہ وست رکھے اور جواس کی دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھے اور جواس سے عدادت رکھے تو اسے دخمن رکھان جواب پرقرینہ ودلیل ہے۔

۴۷ \_ بدانفظ مولی مدحت وفضیلت کے معنی میں ہے اس میں افضلیت کا بیان نہیں ۔ بی وجد ہے ( بخاری شریف میں موجود ہے ) کہ حضور علیہ السلام نے حضرت زیدین حارثہ رضی اللہ عندے فر مایا

ھا۔اے رید؛ آپ ہمارے جمان اور ہمارے موں یک وا کر نظاموی او یک کی خلافت پر دیل ہوتا او صفرت زیدخلافت کے حوالے سے تمام سحاب سے افضل اور مقدم ہوتے اور پی قطعاً سمجیح نہیں ۔

۵ یموافی وشرح موافی میں فرمایاا گراس مدیث کاسمجے ہونامان بھی لیاجائے آوا کم راویوں
نے مدیث کا ابتدائی حصہ صور عیدالسلا کا فرمان الست اولیٰ بیکھہ میں انتقسیکھ "کوئیایس آم
سے زیاد و تھاری جانوں کا مالک نیس ہوں؟ روایت نیس کیا لے ہذا مولی کو اولیٰ کے معنی میں ثابت کرنے کے لئے اس مدیث کو دلیل بنانا سمجھ نیس ہے۔ انتخار (ان کا کلام ختم ہوا) مصنف فرمائے کرنے کے لئے اس مدیث کو دلیل بنانا سمجھ نیس ہوں شدود ثابت کرتی ہے اور شاذ مدیث سمجھ کی کئونگو شاہ وقی سات کرتی ہے اور شاذ مدیث سمجھ ایس ہوتی سات وقی سات کو وشاذ مذہور جیرا کر تھا ہو گئی ہوتی ہوتی سات کو وشاذ مذہور جیرا کر تھا ہوتی ہوتی سات کو داراں کی شروط لگائی ہے کہ ووشاذ مذہور جیرا کر تھا ہوتی ہوتی سات کو داراں کی شروط انگائی ہے کہ ووشاذ مذہور جیرا کر تھا ہوتی سات کی شروط انگائی ہے کہ ووشاذ مذہور جیرا کر تھا ہوتی سات کی شروط انگائی ہے کہ ووشاذ مذہور جیرا کر تھا ہوتی سات کی شروط انگائی ہوتی سات کی سات کی انس کی شروط انگائی ہوتی سات کی انسان کی شروط انگائی کی شروط انگائی کو دوسات میں اس کا بیان ہے۔

۳۔ موافق اوراس کی شرح میں ہی یہ جواب بھی دیا تھیا ہے کہ مولی بروزن مفعل معنی افعل آتا توایساا تمہ عرب وائمہ استعمال میں سے سی نے ذکر نہیں تھیااور مولی کے اولی کے معنی میں یہ ہوئے یہ مزید دلیل یہ ہے کہ یوں تو تہا جا تا ہے اولی من کذافلال سے زیاد وحقد ارلیکن یوں نہیں تہا جا تا مولی من کذا اسی طرح اولی الرجلین اوالر جال دومردوں بیاسب مردوں سے زیاد و متحق تہا جا تا ہے (لیکن اس کے برعمک مولی میں ایسا نہیں تھا جا تا) آتی ۔ اسی کی مثل جو اب موافق کی شرح جو اب قاضی بیضاوی کی تصنیف شرح طوالع میں بھی ہے۔

کے صاحب موافق و شارح موافی نے یہ بھی جواب دیا ہے کدا گرمان بھی لیا جائے کہ مولا اولی کے معنی میں ہے تو ہم یہ آئیں جانے کہ یہاں تدبیر وتصرف میں اولویت مراد ہے بلکہ یہ کی بھی چیز میں ہو تکتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کافر مال ہے آئی آؤ کمی الشّامیں بِالْوْ هِیْتِ مَدَ لَلَّانِ مِیْنَ اقْبَعُوهُ "۔ تر جمہ : کنزالا یمان ۔ بیشک سے لوگوں سے ابرا تیم کے زیادہ حقد ارود تھے جوان کے پیروہوئے۔ اب

الطریقة المحدیة فی هیئة القطع بالافضلیة کی الفیلی الموری کی الموری کی الفیلی کی الموری الموری کی الموری میراد ہے کی الموری کی باد شاہ کی نیازہ الموری کی باد شاہ کی کہتے ہوگی بلکر اس سے کوئی بھی کام مراد لیا جاسمتا ہے۔ ای طرح اس سے ذریعے موال کرنا بھی سے جہا جاتا ہے قال کی ذریعے موال کرنا بھی سے جہا جاتا ہے قال کی ذریعے موال کی ذریعے موال کرنا بھی سے کے تصرف کا بیاس کی تجت کا بیا پھر اس کی ذرای ہی تعدید کی کے تصرف کا بیاس کی تحت کا بیا پھر اس کی ذرای ہی تصرف کرنے کی الموری کی دائی ہو اس کی درکر نے میں بیاس کا مال لیفنے میں یا پھر اس کی ذات میں تدروت کرنے میں (جب قراس کی مدد کرنے میں بیاس کا مال لیفنے میں یا پھر اس کی ذات میں تدروت کرنے میں الموری کی موافق وشرح موافق کی عبارت شم ہوئی ہے۔

است مارے موافق وشرح موافق کی عبارت شم ہوئی ہے۔

واما الجواب عن الحديث الرابع: وهو قوله صلى الله عليه وسلم انت الحي فقد الثبت النبى صلى الله عليه وسلم الحوته لإنى بكر دضى الله تعالى عنه حيث قال ولكنه الحي و صاحبى كها اخرجه البخارى عن ابن عباس و مسلم عن عبد الله بن مسعود وقال صلى الله عليه وسلم ايضاً ابوبكر الحي في الدنيا والآخرة الحرجه الحافظ السلفى عن انس بن مالك دضى الله تعالى عنه و اودده المحب الطبرى في الرياض النضرة و قال صلى الله عليه وسلم في شان سيدنا ابي بكر دضى الله تعالى عنه و المنتا إلى بكر رضى الله تعالى عنه و المنتا إلى بكر المنا تعالى عنه ايضاً ولكنه الحي وصهرى و وزيرى و في شان عثمان دضى الله تعالى عنه حيث قال عثمان الحي و رفيقي في الجنة اوردهما التفتأذ انى في شرح المقاصد وقد البحت صلى الله عليه وسلم ذلك لزيد بن حارثة كما قدمنا نقلا عن صحيح البخارى ولم يقل احده من المالسنة المرضية ولا من الشيعة بافضلية عثمان وزيد بن حارثة رضى الله تعالى عنه على جميع الصحابة الشيعة بافضلية عثمان وزيد بن حارثة رضى الله تعالى عنه على جميع الصحابة

الرية الحدية في حية الله بالافعالية كالمالية المحديد في الله بالافعالية كالمالية المحديد الله بالافعالية المحديد المحد

بناء على لفظ الاخ الواردة في شانهما فلا دلالة في هذه الرواية كلها على
افضلية على رضى الله تعالى عنه على الي بكر رضى الله تعالى عنه قطعاً فظهر ما
زعمت الشيعة الشنيعة من تفضيل على رضى الله تعالى عنه على الي بكر رضى
الله تعالى عنه او من معارضة الاحاديث الواردة في فضلهما و تبعهم صاحب
الرسالة المردودة فذلك كله بأطل حتما تبصرة اخرى.

#### چوتھی حدیث کاجواب

مدیث پیپ کرحنورعلیہ السلام نے جناب علی رضی اللہ عندے فرمایا" آپ میرے بھائی ہیں۔ ا پنی اخوت تو حضورعلیہ السلام نے حضرت ابو بکر کے لئے بھی ثابت کی ہے بخاری میں حضرت ابن عباس اورمهلم میں حضرت ابن متعود رضی الذعنهماہے مروی ہے حضور علیہ السلام نے فر مهایا''لیکن ابو بگر میرے بھائی اورمیرے ساتھ بیں۔ای طرح حافظ سلفی نے حضرت انس بن مالک سے روایت کی ہے جس کو محب طبری نے ریاض النظر و میں بیان کیا ہے۔ حضور علید السلام نے فرمایا۔ ابو بکر دیا وآخرت میں میرے بھائی ہی دخی اللہ عند۔ای طرح علا مدافقاز انی دعمہ اللہ نے شرح مقاصد میں ذکری ا كەحنورىلىيدانسلام نے شان ابو بحريس فرمايا: نيكن ابو بحرميرے بھائى سسسراوروزىرى ئى 'اورحضرت عثمان کے بارے فرمایا''عثمان جنت میں میرے بھائی اور ساتھی میں رضی اللہ عنہ ۔اسی طرح زید بن حارثہ کی فضیلت میں وار د مدیث ہم بھی بخاری کے حوالہ سے پیچھے نقل کر بیکے ہیں تو جب مذھب مجبوب المسنت وجماعت اور فرقة شيعه بيل سے كوئى حضرت عثمان وحضرت زيد كى شان بيس وار دافظ مجما كيا" کی بنا (وجہ ) پر انہیں تمام محابہ سے افضل نہیں مانتا تو پھران تمام روایات میں جناب علی کی جناب صدیلن پرافشلیت کی بھی قطعا کوئی دلیل نہیں رضی الله عنھما۔ یہاں سے شیعہ کے جناب علی کو جناب صدیلت پرافضل ماننے اوران دونوں صاحبوں کی شان میں وارد ہونے والی مدیثوں کو آپس میں معاض گلان کرنے ای طرح ان کے بیرو ہمارے مخالف صاحب رسالہ مردود کے تمام تمریات کے

# ر الطريقة المحدية في هيقة القلع بالافتعلية كالمرابعة المحدية في هيقة القلع بالافتعلية كالمرابعة المحديد في المرابعة المحديد في المرابعة المحديد بالمل بي يتبره-

فأن قيل اذا لم يكن في هذه الاحاديث ما يعارض الاحاديث الواردة في افضلية الى بكر رضى الله تعالى عنه لعدم وجود صيغة افعل التفضيل وما يؤدى مؤداها فيها فقد ورد في شأن على رضى الله تعالى عنه احاديث عديدة بصيغة افعل التفضيل ايضاً وح يثبت المعارضة منها قوله صلى الله عليه وسلم حين اهدى اليه طير مشوى اللهم اثنتي بأحب خلفك اليك يأكل معى هذا الطير فياء على رضى الله تعالى عنه فأكل معها خرجه الترمذي عن انس بن مالك و الاحب الى الله تعالى اكثر ثواباً وهو معنى الافضل

#### اعتراض

اگرید کہا جائے کہ چلیں یہ اعادیث تو حضرت ابو بکر صدیاتی رضی اللہ عندکی افسیت یمی وارد
ہونے والی اعادیث کے معارض نہیں کیونکہ ان میں اسم تفضیل یااس کے قائم مقام کوئی صیفہ وارد
نہیں لیکن متعدد مدیثیں ایسی بھی ہیں جو صفرت علی رضی اللہ عند کی ثان میں افضل کشفشل کے سیفے سے
بھی وارد ہوتی ہیں لہندااب تو معارضہ پایا جائے گاان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک دفعہ صفور علیہ السلام
کے پاس بھتے ہوئے پر تدے کا محوشت لایا مجیا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں وعائی ۔ اے اللہ ! ابنی
مخلوق میں سب سے زیاد ومجبوب شخص کو میر نے پاس بھتے کہ دو میر سے ساتھ اسے تھائے تب صفرت علی
آگئے اور صفور علیہ السلام کے ساتھ اسے نتاول کیا۔ اس کو امام تر مذی نے صفرت انس بن مالک رخی
اللہ عنہ سے روایت کیا ہے ۔ اور میمال پر احب سب سے بڑھ کر مجبوب ہونے سے مراداللہ کے پال سب سے

# ر الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية كالمستحديدة في حقيقة القطع بالافتعلية كالمستحددة في المستحددة المحددة المحددة المحددة في المستحددة المحددة المحدد

### الله عبر المارية المار

قلت الجوابعثه من وجولاتسعة المسامية المسامية المسامية

الاول الدهذا الحديث موضوع كذا قال الحافظ ابن الجوزى في كتاب الموضوعات له والحافظ ابو العباس الحراني في كتابه منهاج الاستقامة

امام الذي قرمات الله وهو التهسك بخبر الطير فالاعتراض عليه أن نقول قوله بأحب خلقك يحتمل أحب خلق الله في جميع الامور أو يكون أحب خلق الله في شيم معين. والدليل على كونه محتملاً لهما أنه يصح تقسيمه اليهما فيقال أمايكون أحب خلقه اليه في الامور أو يكون حب خلقه اليه في الامور أو يكون حب خلقه اليه في الامور الواحد وما به الاشتراك غير ما به الاشتراك وغير مستلزم له فاذن هذا اللفظ لا يدل له فاذن هذا اللفظ لا يدل على كونه أحب الى الله تعالى في جميع الامور فاذن هذا اللفظ لا يدل الاعلى أنه أحب في بعض الامور وهذا يفيد كونه أزيد ثواباً من غيره في بعض الامور ولا يمتنع كون غيره أزيد تواباً منه في أمر أخر فتبت أن هذا الا يوجب التفضيل وهذا جواب قوى - (الابين في المول الدين عمل ١١٩٠)

ترجین مدین طیرے استدلال پکونے پر اعتراض پر کہ م کہتے ہیں کہ آپ تا تنظیم کے مان باب فلتک ہیں یہ احتمال ہے کہ اللہ تعالی کی محلوق تمام امور میں زیادہ مجبوب سے پانحی محلین چیز میں اس مدیث کے حمل ہوئے پر دلیل بیہ ہے کہ اس مدیث کے حمل ہوئے پر دلیل بیہ ہے کہ اس مدیث کی ان دونوں احتمالوں کی طرف تقیم ہے ہے تو پس مجبا جائے گا کہ وہ محلوق ہے تمام امور میں زیادہ مجبوب ہی بیانی ایک امریش ؟ ۔ اور اس میں و جا اختراک کیا ہے؟ اس و جا اختراک کے ماموا ، جو کہ اس نیادہ مجبوب ہوئے پر دلالت نہیں کرے گا تو پھر پر لائے میں اس مدین کی ان کے تمام امور میں زیادہ مجبوب ہوئے پر دلالت نہیں کرے گا تو پھر پر لائے میں مدین امور میں زیادہ مجبوب ہوئے پر دلالت نہیں کرے گا تو پھر پر لائے میں امور میں تریاد تی آئی تو اب کا فائدہ کرے گا تو اس کے بیان ازم نیس آتا کہ آپ (صفرت کی المرتفی) کا فیر آپ سے بعض دوسرے نواد تی تو اب کا فائدہ کرے گا تو اب نوا کہ دور پس فایت ہوا کہ مدیث طیرے استدلال تعقیل کو خابت نہیں کرتا ۔ اور پر بڑا تو ی

## الرية المرية المرية الله بالأنعلية كالمالية المرية المرية المرية الله بالأنعلية كالمالية المرية المر

الثانى انالو تنزلنا و فرضنا اله مذا الحديث ليس بموضوع فلا شك في ضعفه كما صرح به العلامة محمد بن طاهر الفتنى في كتأب الموضوعات له والحديث الضعيف لا يكون حجة في الاحكام لا سيما في هذا المقام لكونه مما لا يدرك بالراى واجتها د العلماء.

الثالث الألو تنزلنا و فرضنا عدم ضعفه ظاهرا فلا شك في ضعفه باطنا لوجود علة قادحة خفية فيه موجبة لضعفه و ذلك لان لفظ خلقك عم يشتمل الانبياء والمرسلين ولم يرونص خاص في هذا الحديث يخص به هذا العبوم كا ورد النص الخاص في احاديث افضلية ابى بكر رضى الله تعالى عنه من قوله الا النبيين والمرسلين وما في معناه وقد قام الاجماع على افضلية الانبياء والمرسلين على غيرهم فكان هذا اى مخالفة هذا الحديث للاجماع مع عدم ورود النص المخصص فيه عما يوجب وهنا وقد ما باطنا في ثبوته.

الرابع انالو تنزلنا و فرضنا عدم ضعف هذا الحديث ظاهرا و بأطنا فلا نسلم ان الاحب مرادف الافضل يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم افضل الذكر لا اله الا الله احب الكلام الى الله تعالى سجان الله و بحده دوى شطر الاول منه الترمذي و النسائي وصحح الحاكم وابن حبان عن جاير بن عبد الله رضى الله تعالى عنه و روى شطر الثانى منه مسلم في صعيحه عن الي ذد رضى الله تعالى عنه و لهذا قال العلامة السيوطى النووى في شرحه على مسلم في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم لها سئل عن الناس اى الناس احب اليك قال عائشة قلت من الرجال قال ابوها قلت ثم من قال عمر الحديث اخرجه البخاري و مسلم كلهها عن عروبن العاص دضى الله تعالى عنه ما حاصله انه البخاري و مسلم كلهها عن عروبن العاص دضى الله تعالى عنه ما حاصله انه

## العريقة المحمية في هيمة القلع بالافعلية

لا يلزم من كون عائشة رضى الله تعالى عنها احب اليه ان تكون افضل وكذلك لا يلزم من كون ابيها رضى الله تعالى عنه احب اليه ان يكون افضل من عمر رضى الله تعالى عنه وانما ثبت كونه افضل بدلائل اخرى مما ورد فيه لفظ الافضل او الخير صريحا ما انتهى وقال العلامة شيخ عبد الحق الدهلوى في شرحه على المشكورة ما لفظه ان الكلام في الصحابة انما هو في الافصلية بعنى شرحه على المشكورة ما لفظه ان الكلام في الصحابة انما هو في الافصلية بعنى كثرت الثواب عند الله تعالى و الاحبة غيرها كما هو القول المشهور عن لعلماء في الفرق بين الاحبية و الاحبة غيرها كما هو القول المشهور عن العلماء في الفرق بين الاحبية و الاحبة غيرها كما هو القول المشهور عن العلماء في الفرق بين الاحبية و الاحبة غيرها كما هو القول المشهور عن

الخامس: انالو سلمنا مراد فتهما فقد عارضه ما هو اقوى منه وهو قوله صلى
الله عليه وسلم احب الرجال الى ابوبكر ثم عمر كما قدمنا انفاعن صيح
البخارى و مسلم ولاخفاء ان الاحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو
الرحب الى الله سحانه وتعالى.

#### جواب رساریه از ایرانی ایرا

یں کہتا ہوں اس کے نوجو اب یں۔

ا۔ حافظ ابن جوزی نے اپنی کتاب''موضوعات' میں اور حافظ ابوالعباس حرائی نے دینی کتاب ''منحاج الاستقامت' بیس اس مدث کوموضوع قرار دیاہے۔

۲ رئیسیل تنزل بالفرض اگرموضوع نهجی ہوتواس کے ضعیف ہونے میں تو شک ہی نہیں جیسا کہ اس کی صراحت علامہ محمد بن طاہر پٹنی نے اپنی کتاب''موضوعات' میں کی ہے۔ اور مدیث ضعیف احکام میں جحت نہیں بالحضوص اس مقام میں کہ جہال رائے واجتھاد سے مذکور ومئل معلوم ہی نہیں کیا عاسکتا۔

٣ \_ (رسيل) بلويد محى مانا كدظاهرأيه مديث ضعيت أبيل ليكن باطنأاس كي ضعيت بونے

الطریقة المحدیة فی هیقة القلع بالافسلیة کی الفسلیت کامعنی الله الفسلیت کامعنی الله کے بال زیادہ اُور اب والا ہونا ہے۔ اور اسبیت (زیادہ برندیدہ ہونا) افسلیت کاغیر ہے۔ جبیبا کدافسلیت اور اسبیت کے درمیان فرق کا قول علماء کی طرف سے مشہور ومعروف ہے۔ میسا کدافسلیت اور اسبیت کے درمیان فرق کا قول علماء کی طرف سے مشہور ومعروف ہے۔ ۵۔ پھر اگر ہم ال کی مرادفت و مطابقت مان بھی شب بھی اس سے قوی دلیل اس کے معارض ہے اور وہ بخاری و مسلم بیل حضور علیہ السلام کا پیرفر ماان ہے "مردول بیس مجھے سب سے زیادہ گیوب او بکریں پھر عمرین رفتی الله مختم اور اس بیس کوئی خفار نہیں کہ جورمول اللہ کو زیادہ مجبوب ہوگاوی اللہ کو بھوب ہوگاد

#### اعتراض

فان قیل قدن نفیت المعارضة سابقا بین هذه الاحادیث والاحادیث الواردة فی شان علی دخی الله تعالیٰ عنه وقدا ثبتها ههنا فی کیف هذا الجمع فی شان علی دخی الله تعالیٰ عنه وقدا ثبتها ههنا فی کیف هذا الجمع پرا گرکها بائے کہ آپ نے الجی تو بیجے دونوں ساجوں کی ثان میں دارد ہونے والی روایات کے درمیان معارضہ ہونے کی نفی کی تھی اور یہال آپ نے معارضہ ثابت کردیا ہے تو یہ دونوں باتیں ہے بوئم ہوئمتی ہیں؟

#### جواب

قلت:قد نفیناها هناک معنی الهساواة الهوجبة لساقط الحکمی واثبتناها ههنا معنی کون احد جانبیها وهو الحکمه بافضل سیدنا ابی بکر رضی الله تعالیٰ عنه ارجح و اقوی من الجانب لآخر فلا منافاة فتد بر مرکبته یک و بال جو بم نے نفی کی تھی دو معنی مماوات کے اعتبارے کی تھی کہ جو مماوات تراقع کمی کو تابت ہوئے تابت کرنے والی تھی اور یہاں بم نے جو اشات کیا ہے وہ جانبین میں سے ایک کے ثابت ہوئے کے متعلق ہے اورو و میدنا اور یہاں بم نے جو اشات کیا ہے وہ جانبین میں سے ایک کے ثابت ہوئے کے متعلق ہے اورو و میدنا اور کرصد ان رضی الله عند کی افسیت کا حکم دوسری جانب سے زیاد ورائے اور زیاد وقری ہے۔

والعريقة المحدية في هيقة القطع بالافعلية كالمستحديدة في هيقة القطع بالافعلية كالمستحدد العربية المعلمية في المعلمية في المعلمية المعلمية في المعلمية ف

السادس: انه لو سلم مرادفة الاحب و الافضل فقد قال التفتاذ انى في شرح المقاصد ان قوله احب خلقك اليك يحتمل تخصيص الى بكر و عمر رضى الله تعال عندما منه عملا بأدلة افضلت عما انتها

تعالیٰ عنهها منه عملا بادلة افضلیتها انتهیٰ ۲ یا حب و افغل کی مرادفت کوتلیم کرنے کا ایک جواب علامه تکاز انی دئمة الله نے شرح مقاسدیں یہ دیا ہے کہ اس صورت میں جنورعلیہ السلام کافر مانا (احب خلقک) حضرت کل سے شیخین رضی اللہ منصصم کی تخصیص کا احتمال رکھے گاان دلائل کی بنام پر جوشیخین رضی اللہ منصصم کی افضلیت کے حوالے سے وارد

ملك إلى والإسلام التعلق إلى إلى إلى إلى المنافرة ويقوع التعلق المنافرة

قلت: ويؤيده ما تقدم من حديث الصحيحين ان احب الرجال الى ابوبكر ثمر عمر رضى الله تعالى عنهما ويؤيده ايضاً ما روى عن عبادة بن الصامت دضى الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الناس الى

ابو بکر شد عمر شد عثمان شد علی اخوجه الله یلمی فی الفر دوس الاعلی معنی البو بکر شد عمر شد عثمان شد علی اخوجه الله یلمی فی الفر دوس الاعلی معنف فر ماتے ہیں میں کہتا ہوں اس کی تائید سیجین کی مذکورہ مدیث ہے ہو تی ہے کہ مردوں میں مجھے ہے میجوب الو بکر ہیں پھر عمر رضی الله مختصا ہیں۔ مزیداس کی تائید حضرت عبادہ بن صامت رضی الله عند کی اس مدیث ہے ہوتی ہے جمہ دیلی نے "فردوس اعلی" میں دوایت کیا ہے کہ صفور علیہ السلام نے فرمایا مجھے لوگوں میں سب سے مجبوب الو بکر ہیں اور ان کے بعد عمران کے بعد عشمان اور ان کے بعد عشمان الله عند میں الله عند علی الله عند میں الله عند علی الله علی الله عند علی علی الله عند علی الله عند علی الله عند علی الله عند علی الله علی الله علی الله عند علی الله عند علی الله عند علی الله

السابع: ان بعد تسليم المرادفة جميع الاحاديث الواردة في افضلية الى بكر و عمر و عثمان رضى الله تعالى عنهم المتقدم ذكرها يكون تفسيرا لهذه الاخبية لاتحاد معنى اللفظين بعد تسليم المرادفة فيشبت منك الاحاديث الكثيرة غاية الكثرة ان احبية على رضى الله تعالى عنه متأخرة عن احبية

## الرية المرية الم يول هية الله بالافعارة كالمالية كالمالية

لخلفاء الثلاثة رضى الله تعالى عنه كما لا يخفى

کے تسلیم مرادفت کے بعد وہ تمام امادیث جوخلفائے ٹلیط کی افضلیت میں وارد پہلے گزر چکی ٹیل وہ اس مدیث میں وارد احبیت کی تفییر ہوجائیں گئی کیونکہ جب مرادحب مان لیس کے تو دونوں لفظول کامعنی متحد ہوجائے گا۔ لہٰذاان کثیر امادیث سے ثابت ہوگا کہ حضرت علی منی اللہ عنہ کی احبیت خلفائے شخشہ کی احبیت کے بعد ہے ( کیونکہ وہ اس کی تغییر کردیں گئی ) کمالا سیخفی۔

الثامن ماقال الفضيل في الموافق والسيد لشريف في شرحه ما يحصله ان هذا اللفظ لايفيد كونه احب اليه في كل شيء لصحة التقسيم وادخال لفظ الكل والبعض الابرى انه يصح ان يقسم و يقال احب خلفة اليه ما في كونه اقضى الخلق او في كونه اصلتهم او في كونه اجملهم مواد في كونه اشجعهم و ادفعهم للكفار او في كذا او في كذا او كذالك يصح ان يتفسر و يقال احب خلفه اليه في كل شيء او في بعض الاشياء و كجاز ان يكون اكثر ثوابا في شيء دون شيء الاخر فلا يدل على الافضلية مطلقاً انتهى

<u>۸۔ وہ ہے جو ت</u>ے عضد الدین نے موافق اور پیدشریف دیمما اللہ نے اس کی شرح میں بیان فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ لفظ (احب) جناب امیر کے ہر ہر شے میں مجبوب انجر ہونے کو منیہ انہیں کہ اس کو تقییم بھی کیا جاسکتا ہے اور لفظ کل اور بعض سے اس کی تقییر بھی کی جاسکتی ہے ﴿ کیاد یکی آئیں کہ اس کو تقییم کرکے یوں کہنا مجبح ہے کہ وہ سب سے زیادہ مجبوب کو ق میں سب سے ایستھے فیسل آئیں) کہ اس کو تقییم کرکے یوں کہنا مجبع ہے کہ وہ سب سے زیادہ مجبوب کو ق میں سب سے ایستھے فیسل ہونے میں بیل یا مفارید ہونے میں بیل یا خواصورت ہونے میں بیل یا جوانے میں بیل یا مفارید مورت ہونے میں بیل یا ہماد رہ ہونے میں بیل یا خواصورت ہونے میں بیل بیا ہماد رہ ہونے میں بیل ہماد رہ ہونے میں بیل یا ہماد کی تقریم کرتے کا اور بعض سے اس کی تقریم کرتے کا اس آئے میں بیل بیا ہماد کی جو بیل بیل ہونے ہوں ایس ہر شے میں زیادہ تو اب والے ہوں کیکن دوسری میں دیوں لیکن اور کہنا بھی جائز ہوگا کہ دو ایک شے میں زیادہ تو اب والے ہوں کیکن دوسری میں دیوں لیکنا کہ دور کرنے کہنا بھی جائز ہوگا کہ دو ایک شے میں زیادہ تو اب والے ہوں کیکن دوسری میں دیوں لیکنا کہ اس کے میں زیادہ تو اب والے ہوں کیکن دوسری میں دیوں لیکنا کہنا بھی جائز ہوگا کہ دو ایک شے میں زیادہ تو اب والے ہوں کیکن دوسری میں دیوں لیکنا

الطريقة المحدية في هيئة القطع بالافعلية \ الطريقة المحدية في هيئة القطع بالافعلية \ المحديد في الفعلية \ المحديد في الفعلية المحديد في المحدد المحدد

التاسع انه يحتمل احب خلقك اليكفي ان يأكل معى هذا الطير قاله العلامة المحقق التفتأز انى في شرح المقاصد

<u>9</u> علامہ نشکاز انی رتمۃ اللہ نے شرح مقاصدین فرمایا یہ عن بھی ہوسکتا ہے کہ اے اللہ اس بندے کو بھیج کر جو اس پر ندہ کو میرے ساتھ کھانے میں تیری مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ مجبوب

تبصرة اخرى ان قيل تدرى بعض الاحاديث سوى هذه المتقده في شأن سيدانا على كرم الله وجهه بنت خير ايضا و لا شكر ان لفظ صيغة افعل الفتضيل فيكون نضا في مدعي الشيعة الشيعة و صلعب الرسالة المردودة فهي تكون معارضة لها قدمت من احاديث سيدانا الى بكر رضى الله عنه بلفظ فعل وما يودى مؤداها منها قوله ﷺ ان اخى و وزيرى و خليفتى من اهلى و خير امن اترك ايدى و يقضى دينى و ينجز موعدى على رضى الله عنه اخرجه ابن حبان عن انس و منها قوله ﷺ خير من اخلفه بعدى على اخرجه ابن الجوذى و ابن حبان عن سلمان الفارسي و منها قوله ﷺ على خير البشر فين الى فقد كثرا عن جان عن سلمان الفارسي و منها قوله ﷺ على خير البشر فين الى فقد كثرا منها قوله ﷺ على خير البشر فين الى فقد كثرا عرجه الخطيب البغدادى عن جابر و الحاكم عن ابن مسعود رضى الله عنه و منها قوله ﷺ على خير البسيد.

#### تبصره اعتراض

اگر کہا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ عند کی شان میں مذکورہ احادیث کے علاوہ کچھ اور احادیث لفظ خیر کے ساتھ بھی وار د ہوئی میں اور لفظ 'خیر'' کے افضل انتخفسیل ہونے میں کوئی شک نہیں لہذااس طرح کی احادیث شیعہ اور ہمارے مخالف صاحب رسالہ مردودہ کے دعویٰ میں نفس ہول گی اور سیدنا

المریقة المحدیة فی هیقة اتفاع بالافعلیة

اید بکر زخی الله عنه فی خان بیس افتسل اوراس کے قائم مقام الفاظ کے ساتھ وارد ہوئے والی ہو وہ پیش الب بیلے ذکر کرآئے بیلی بیان کے معارض ہوں فی الن سے ایک معدیث بیرے جے ابن حیان نے خفرت انس رفی الله عنہ ہے روایت کیا ہے کہ حضور علید السلام نے فرمایا" میرے بھائی دووز یو میرے انس رفی الله عنہ ہے میرے اللہ بیل سے میرے اللی بیل سے میرے الله بیل میں سب سے میتر ہو میرے و بیائی وادا کر سال میں سب سے میتر ہو میرے و بیائی وادا کر سال میں سب سے میتر ہو میرے و بیائی وادا کر سال میں سب سے میتر ہو میرے و بیائی وادا کر سال کے اور میرے وحدے کو اوراک میں کے وہ حضور سال فاری رفی الله عنہ ہے دوایت کیا ہے کہ حضور طید ہے ابن ہوزی اورائی حیان نے حضرت ملمان فاری رفی الله عنہ ہے دوایت کیا ہے کہ حضور طید السلام نے فرمایا" میں جن کو ایپ ہیچھے جھوڑ والال گاان میں سب سے بہتر حضرت علی ہیں" وہی الله عنہ ہے کہ درمول الله تائیلی ہے نے دایا سے دوایت کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا" علی فی الله عنہ ہے دوایت کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا" علی فی الله عنہ ہے کہ درمول الله تائیلی ہے داری رفی الله عنہ ہے دوایت کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا" علی فی الله عنہ محکوتی بیتر بیل ۔

المان عدی نے صفرت الاس سے بہتر بیل ۔

الله عنہ محکوتی بیل سب سے بہتر بیل ۔

قلت لنا عن هذا الاحاديث جواب الاول اجمالي وجواب هذا. الروايات موضوعة كلها ثم يصح شيء عند اهل العلم بألحديث و من اوردها من للمحدثين فأنما اوردها بيان و منها والموضوع امر بأطل لا يصح بناء شيء من الاحكام الشرعية عليه قطعا الثاني تفضيلي وهو انا نقول اما الحديث الاول من هذا مألاحاديث الاربعة قائما رواة ابن حبان من دواية مظهر من سيبون الاكاف ثم قال ابن الحبان و مطر يروى الموضوعات من الثقات و كذا قال العلامة ابن العراق في تنزيه الشريعة و قال الحافظ السيوطي في كتابه المسمى بألالي المنوعة في للاحاديث الموضوعة ناقلا عن الميزان للحافظنا البسمي بألالي المنوعة في للاحاديث الموضوعة ناقلا عن الميزان للحافظنا قود الرجال العلامة الذهبي رحمة الله و انما رواة مطر من هذا الحديث فهو

الطريقة المحدية في هيئة القطع بالافضلية كالمسالية المحديدة القطع بالافضلية كالمسالية المحديدة المحديدة

موضوع انتهى كلام الحافظ خامة المحدثين السيوطي لو تنزلنا و مسلمنا صحة هذا الحديث فقوله ﷺ فيه خير من اترك بعدى يقضى ديني و ينجز وعدى ظاهر في تقييد الخيرة كونها في القضاء والانجاز فلا يكون من المدعى في شيء اذا المداعي اثبات الخيرة والافضلية في كثرة الثواب عند الله و نحوه كما قدمنا اوائل هذه الرسالة فأرجع اليه ان شئت لو تنزلنا و قلنا ان هذا الحديث ليس بظاهر بل انه يحتمل فنقول يكفينا هذا الاحتمال يقلع عرف الاستدلال فتدبر و تأمل اما الحديث منها فقدا خرجه ابن الجوزي من طريق اسمعيل بن زياد ثم قال ابن الجوزي و اسماعيل و ضاع برجال اخرجه ابن حبان من طريق خالد بن عبيد العنكي قال ابن حبان و خالد هذا يروى نسخة موضوعة اي و هذا الحديث منها كذا قال العلامة ابن عراق في تنزيه الشريعة واما الحديث الثالث فقد قال الحافظ السيوطي في الاكيه انه رواة الخطيب من طريق احمد بن نصر الذراع وهو رجال كذاب و اخرجه الحاكم من رواية ثلاثة في مسند واحدهم هممدابن شجأع الثلجي وحفض بن عمرو الكوني ومحمد بن على بن عبد الواحد الجرجاني قال الحاكم فالشلجي كذاب وحفض ليس بيشيء و الجرجاني منهير وهو امام اهل التشيع في زمانه انتهي كلام السيوطي وقال العلامة على بن محمد بن عراق الكناني في تنزيه ما الشريعة ان هذا الحديث بأطل جلى بطلانه انتهى اما الحديث الرابع فقد قال العلامة بن عراق في تنزيه الشريعة ان في سنده احد بن سالم بأسمره و قد قال ابن حبان لا يحتج به يروى عن الثقات الطاوت قال وقال الناهبي في الميزان ويروى عن غير احمد بن سألم و هو كذب انتهي.



ہم کہتے میں ان مادیث کے دوجواب میں۔ پہلاا جمالی۔ دوسر تفصیلی۔

#### اجمالی جواب: \_

(اجمالی بیاکہ بیساری کی ساری روایتیں موضوع میں) محدثین کے نز دیک ان میں سے ایک بھی سیج نہیں اور جن محدثین نے انہیں بیان کیا ہے انہوں نے ای عرض سے کیا ہے کہ ان کا موضوع ہوناواضح ہوجائے اور موضوع ایک امر باطل ہے جس پراحکام شرعید کی بنیا در کھنا قطعاً درست نہیں ہے۔ تفضیلی جواب: ۔۔

اب آئے تفسیلی جواب سنے کہ پکل مدیث کو حافظ ابن حبان نے مطربی جیمون ہے روایت کو پھر فرمایا مطراتھ روایوں ہے موضوع حدیثوں روایت کرتا ہے۔ علامہ ابن عواق رحمۃ اللہ نے تنزیہ الشریعہ میں یوں ہی فرمایا ہے ور حافظ میوطی رحمۃ اللہ نے اپنی مختاب الالی المصنوعۃ فی الاحادیث المحضوعۃ میں ناقد الرجال حافظ علامہ ذھبی رحمۃ اللہ کی المیزان ' نے قبل کرتے ہوئے فرمایااس حدیث کو مطربی جیمون نے روایت کیا ہے اور یہ موضوع ہے۔ خاتم المحدثین علامہ میوطی رحمۃ اللہ کا کا مختم ہوا۔ اورا گرہم اس حدیث کی محت کو مال بھی لیس تب بھی حضوعلیہ السلام کے یہ الفاظ (کہ میرے بعد کے لوگوں میں وہ سب سے بہتر ہوگا جو میرے دین کو اوا کرے گا اور میرے وحدے کو اورا کرے گا) اس حات میں واضح میں کہ میبال بہتری دین اوا کرنے اور وحد و پورا کرنے ہے مقید ہے لہٰذا اس سے بات میں واضح میں کہ میبال بہتری دین اوا کرنے اور وحد و پورا کرنے ہے مقید ہے لہٰذا اس سے روی کا الک خات دیں بیان کرنے میں ( چاہیں تو وہاں و کیکھ روی کا احت کا اور و دیمال مقتود ہے ) ہم اس کی تفصیل رہائے کے آغاز میں بیان کرنے ہیں ( چاہیں تو وہاں و کیکھ میں اورا گر تنزل اختیاد کرکے کیکیں کہ یہ حدیث ظاہر نہیں بلک محتل ہے تو ہم کہتے کہ آپ کے اسدال لیک کارگ کے لئے ہمیں یہ احتمال بھی کانی ہے ۔ فقہ بر

العريقة الحدية في هيئة القلع بالانعلية المالية اسی طرح آپ کی دوسری مدیث ہے جس کوعلا مدا بن جوزی رحمة اللہ نے اسمعیل بن زیاد کی ىندے روایت نمیا پھر کھا اسمعیل مدیثیں گھڑنے والے شخص تھا۔ ای طرح حافظ ابن حبان رحمۃ اللہ نے اے خالد بن مبید عتکی کی مند سے روایت کیا پھر کہا یہ خالد موضوع نسخہ روایت کرتا ہے ۔مطلب میاکہ بیہ مدیث مجی موضوعات بیس سے ہے جیسا کہ علامہ ابن عراق رحمة اللہ نے تنزید الشریعہ میں اس کو بیان کیا ہے رہی آپ کی تیسری مدیث تو اس کے بارے مافظ بیوطی رحمۃ اللہ نے "الآلیٰ" میں فرمایا کہ اس کو خطیب نے احمد بن نصر ذراع کی سند سے روایت کیا ہے اور احمد بن نصر بہت جمونا شخص ہے۔ حاکم نے اسے مندیس تین مندول سے روایت کیا ہے ہیلی میں محد بن شجاع تلجی دوسری میں حفص بن عمر و کو فی اور تیسری میں محد بن علی بن عبد الواحد جرجانی ہے امام حائم نے فرمایا جمد بن شجاع سلجی بہت چیوٹا شخص ہے اور حفص تو کچر بھی نہیں۔ رہا جرمانی تو پیجی انہیں میں سے ہے اور بیا ہیے زمانے میں شيعول كامام بھي تھا (علامه ييولمي كا كلام ختم ہوا) ملامه كل بن محدعراق الكناني نے تنزيبدالشريعة ميں فر ما یا پیرمدیث باطل ہے اس کا بطلان بالکل واضح ہے آتھی۔اب آتے ہیں چوتھی مدیث کی طرف علامہ ابن عراق سے تنزیمدالشریعہ میں فرمایااس کی مندمیں ابوسمرہ احمد بن سالم ہے جس کے بارے مافظ ابن حبان رحمة الله نے فرمایااس سے دلیل نہیں پکوی جاشکتی۔ بروی عن الثقات البطلات اور مافظ ذهبی رحمة الله نے المیزان' میں فرمایا پیرمدیث احمد بن سالم کےعلاوہ سے مجی مروی ہے اور پرجموٹ

تبصرة اخرفيه قد ظهرز هذا التحقيق ان الشيعة الشيعة و من وافقهم في مسيئلة الافضلية كصاحب الرسالة المردودة انما ينوا غالب امورهم اما على مثل هذاة الاحاديث الموضوعة التي لا اصل لها عند المحدثين كما بينا لك ههنا اوعلى احاديث تدل على الفضيلة فقد دون الافضلية كما بنتهاك عليه مرادا و هذا من العجب العجائب.

کے اطریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافصلیة کی کارسی کی کارسی کی کارسی کارسی

۔ اکٹر دلائل کا دارومداریا تو ان موضوع مدیثوں پر ہے جن کی محدثین کے نؤ دیک کوئی امل ہی ٹیمیں ( جیسا کہ ہم بیبال واضح کر سکے ) اور یا ھران مدیثوں پر ہے جو صرف فضلیت پر دلالت کرتی میں افضلیت پرٹیس کرتیں جیسا کہ ہم بار باراس پر تنبید کر سکے میں اور یہ کتنے ججیب وعزیب قسم کے دلائل

-0

تبصرة اخران قيل بشكل على جميع مأذكر ته انت من الاحاديث في القسمين السابقين انها عليها و مررة اما بصيغة الافضل او الخير و نحوهما و هذاه الصمع مطلقة لازمة فلا يكون دليل مدعى اهل السنة والجماعة اعز العموم

اعتراض

اگر جمیں یہ تباجائے کہ آپ نے اپنی دونوں قسموں میں بنتنی بھی روایتیں ذکر کی میں وہ ب کی سب یا تو افظ افضل سے وار دمیں یا فقط خیر سے یا بھر دیگر اور الفاظ سے اور یہ سارے کے سارے الفاظ مطلق میں عام نہیں میں لہذا الجسنت و جماعت کے دعوی عمومیت پر تو کو کی دلیل نہیں ہے۔

قلت قد قدمنا من قبل ان ليس مدعى اهل السنة والجهاعة العهوم حتى برد عليهم الاشكال بذالك و حتى بزمهم القبول بأفضلية الخلفاء الثلاثة على على رضلى الله عنه في قرب القرابة و في كونه من بني هاشم و في اعطاء الراية يوم فتح خيبر و في الاسخلاف على الهديئة الهشرفة في غزوة تبوك و في كونهم اقضى الامة الى غير ذالك من الفضائل الخصوصة بعلى رضى الله عنه ولم يقل احد بذالك بل انما مداعاهم الافضلية المطلقة لا العامة لكون الالفظ المذكورة مطلقة لا عامة الا انه قد قامت القوائن القالية الحالية على ان المراد بالمطلق ههنا الفرد الكامل وهو اكثرية الثواب عند الله تعالى و

والطريقة المحدية في هيئة القطع بالافعلية كالمالي كالمالية المحدية في هيئة القطع بالافعلية كالمالية المحديدة في المعلمة المعلمة

اكهلية القرب و الزلفى الدى الله لكنهم يستبونها اى الافضلية المطلقة المحبولة على الفرد الكامل فى عرفهم افضلية كلة لانها لكونها فردا كأملا كأنها كل الفضلية و يستبون ما سواد من افراد المطلقة فضيلة جزئية و هذا منشأ غلط صاحب الرسالة الهردودة حيث فهم من اطلاق لفظ الكلية عليها معنى العبوم و انها من كل فجه والامر ليس كذالك فأن قلت ما القرائن على ارادة الفردكلامل من هذه الافضلية ههناقلت هى امور اربعة.

جواب

جم کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے بیان کر بچکے ہیں کہ احلامات و جماعت کا جموعیت کا دعویٰ تو ہے ہی بہیں جوان پر بیا شکال دارد ہو سکے بایہ بات لازم آسکے کہ یوگ حضرت کی رفی اللہ عنہ کے حضور طیسہ السلام کی قرابت ہیں قریب ترین ہونے یا بنی ہاشم ہیں ہے ہوئے یا روز نیبر انہیں عام (جھنڈا) عطا کیا بانے یا غروہ تیوک کے ایام ہیں مدیر مشرفہ پر تطیفہ بنائے جانے یا امت میں حضور علیہ السلام کا دین بادا کرنے والا ہونے یا اس طرح کے دیگر فضائل کہ حضرت کی ہے مخضوص ہیں۔ الن سب کے ہوئے کہ باوجود خطائے خلاتہ کو الن پر افضل کہتے ہیں۔ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے بلکہ الممنت کا دعویٰ افضلیت مطلقہ ہی کا ہے عامہ کا نہیں ہے۔ کیونکہ اعاد یث میں مذکور الفاظ مطلقہ ہی ہی عامہ نہیں ہیں مگر یہاں پر (قوانین اور افعال کی روشی ہیں) قالی اور عالی قریب حوجود ہیں جو اس بات پر دلیل بیک رہیاں مطلق سے مراد فرد کا مل ہے اور وہ اللہ کے ہاں زیادہ وقاب اور کا مل قرب والا ہو نا ہو نا ہو نا ہو نا ہونا ہونے والی افضلیت مطلقہ کو کلی افضلیت کا نام کین احساست اپنے عرف میں اس فرد کا مل پر محمول ہونے والی افضلیت مطلقہ کو کلی افضلیت کا نام دیتے ہیں کیونکہ فرد کا مل کے قائم مقام ہوتا ہے اور جو اس کے علاوہ مطلق افراد ہیں انہیں فضائل کے قائم مقام ہوتا ہے اور جوانس کے علاوہ مطلق افراد ہیں انہیں فضلیت جزئیہ کہتے ہیں۔

صاحب رساله مردوده کے اس اعتراض کا منشاء ی فلط ہے کیونکداس نے افضلیت پر لفظ

الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية كالمستخطرة الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية كالمستخطرة المستخطرة ا

<u>اول ب</u>ے عالم عارف علامہ عبدالرحن ہای نے فوائد نسیائیہ یس اور علامہ نشتاز انی نے اپنی مختصر ، مطول اور ان کے علاوہ دیگر محتب میں بھی یہ قاعدہ ذکر فر مایا ہے کہ طلق اپنے فر د کامل کی طرف ہی لوٹیا ہے ۔اُنتی ۔

الثانى ان الصحابي و التابعين رضى الله عنه و كذا من بعدهم من العلماء الراسخين كلهم قداجمعوا على فهم هذا المعنى من الطلاق لفظ الافضل في هذه الاحاديث الوردة في الافضلية المطلقة حيث لم بقع النزاع بين احد من العلماء الافي اكثرية الثواب عنداالله ولم بقل احدبأن ابابكر رضى الله عنه مثلا افضل من على و في كل فرد فرد من الفضائل حتى يلزم القول بالعموم كما توهم صاحب الرسالة المردودة و لم يقل احد ايضا بأن المراد بأطلاق لفظ الافضل في الاحاديث المذ كورة و الاجماع الافضلية المطلقة المعير عنها بالفضيلة الجزئية بعمنى اى فرد منها من دون صرفة الى هذا الفرد الكامل ولهذا قام الاجماع على جواز الوصف بألافضلية الجزئية لعلى رضى الله عنه على ابى بكر بل لغير بنبى على نبى على نبى الأفضلية المخلة لعنمان و على رض الله عنه الله عنه الدون آدم الصفى و ابراهيم الخليل على نبنا و عليهما الصلوة والسلام

العريقة المحدية في هيمة القطع بالافتعلية كالمنافقة المحدية في هيمة القطع بالافتعلية

ووم \_ سحابہ تابعین اوران کے بعد طلمات را تخیان تمام بی نے افسلیت مطاقہ میں وارد

و الی اعادیث میں لفظ افسل کے اطلاق ہے این (جمارے والا) معنی جمجا ہے۔ اس جینی ہے والی اعادیث میں افرائی کا کوئی ہے کہ ولی اعادیث ایس اورائی کا کوئی ہے کہ والی بیس کے درمیان جی اکثریت اواب والے معنی میں کوئی اختلاف آئیں اورائی کا کوئی بھی قائل نہیں کہ حضر ہے ابوبر جناب علی شہر ہم رفعلیت میں افسل جی بیسا کہ اس مرد و درسالے والا کو وجم جواہے ۔ اورائی کا بھی کوئی قائل نہیں کہ مذکورہ اعادیث اوراجماع میں لفظ افضل کے اطلاق سے افسلیت مطلقہ معنی فضلیت جوئی مراد ہے اورائی کوئی بھی فرد فضلیت جوئی مراد ہے اورائی ورائی بھی فرد فضلیت مراد لے لیا جائے ۔ اورائی فرد نہیں اجائے ۔ بنایہ سال اس کی طرف دیجیر اجائے ۔ بنایہ سال آئی سال محنی میں توایک غیر بنی کوئی پر فضلیت جوئی باس اس جوئی کی صفت بیال کرنا جائی ہے ۔ بلکداس معنی میں توایک غیر بنی کوئی پر فضلیت جوزئی باسل ہونا مجی اس اجماع میں وائل ہے مثلاث غیر میں اس ہوئی میں وائل ہے مثلافتیات شہادت ہے کہ حضرت عثمان وائی محق میں وائل ہے مثلافتیات شہادت ہے کہ حضرت عثمان وائی محق واسل نہیں جناب آدم شی اورابرا تیم غیلی علیم مثلافتیات شہادت ہے کہ حضرت عثمان وائی محق میں وائی ہے اسلو والسلام وکو عاصل نہیں ۔

الثالث ان عليارضى الله عنه بنفسه قد فهم هذا البعنى الذى فهمه اهل السنة والجهاعة من اطلاق لفظ الافضل و نحوة و من تلك الحاديث الناطقة بالافضلية التي رواها عن حضرت خيرالهرسلين عنه و على اله و صحبه اجمعين وهو من اعرف الناس بالعربية و من افصح العرب و اعلمهم باللغة العربية و الفنون العلمية و قال عنه في حقه اقضا كم على رضى الله عنه و انه فهم هذا المعنى و قضى به حتى انه لو الكرالكها را شديدا على من فضله على الى بكر و توعد بالعقوبة الشديدة و لو كأن عرف هو ان الهراد في مثله الفضيلة الجزئية اعنى ما صدق عليه الفرد والهنتشر عما انكر ذالك اصلا اذلة فضائل كثيرة جزئية تخض به ولا توجد في غيرة اصلا ولو فهم المراد الافضلية العامة لانكر جزئية تخض به ولا توجد في غيرة اصلا ولو فهم المراد الافضلية العامة لانكر

## الطريقة المحدية في حميقة القطع بالافضلية

على القائل بها انكار شديدا اذلة فن الفضائل الخصائص كثيرة فكيف يصح القول بنفى الافضلية عن على رضى الله عنه و اثباتها لابى بكر رضى الله عنه على وجه العموم فظهر هن للمرادماذكرنا.

موم نے خور اسر سی اللہ عند نے لفظ افضل وغیرہ اور ان اعادیث افضلیت ہے جوانہوں

نے خیر الرسلین علیہ السلوۃ والسلام ہے دوایت کی یں ۔ یہی معنی مجھا ہے جواحلسنت و جماعت نے مجھا ہے مالا نکہ آپ رضی اللہ عند عام لوگوں کی نبت عربی کے عادت کبیر افسے العرب لغۃ عربیہ اور فنون علیہ کے عالم عظیم یں جن کے بارے حضور علیہ السلام نے فر مایا علی تم یس فیصلہ کرنے کا زیادہ ملکہ رکھنے والے یہی تو آپ نے یہی معنی مجھا اور الی کے ساتھ فیصلہ کیا یہا تلک کہ خود کو جناب الویکر پر افسلیت دینے والوں کا تختی ہے اور کہ بر افسلیت دینے والوں کا تختی ہے اور کہ کے الے سخت سرا مقرد کی ۔ اگر آپ رفی اللہ عنداس سے فسلیت جربی کہ کہی فر دیرصاد تی آسمتی ہے جھتے ہوئے تو تجمی بھی الیموں کا افکار کرتے کیونکہ (فضائل جربیہ تو کہی بھی الیموں کا افکار کرتے کیونکہ (فضائل جربیہ تبیس پائے جائے والیمائل جربیہ کو تبیس پائے جائے والیمائل جربیہ کو کہی الدور کی آس سے افسلیت عامہ مراد لیتا تو آپ اس کا ضرور افکار شدید کرتے کیونکہ آپ کے اور خرت الویکر کے لئے علی العموم افسلیت عامہ مراد لیتا تو آپ اس کا ضرور افکار شدید کرتے کیونکہ آپ کے اور ضرت الویکر کے لئے علی العموم افسلیت ثابت ہے رضی اللہ عشد میں گل کی افسلیت ثابت ہے رضی اللہ عشد کی گل کی افسلیت ثابت ہے رضی اللہ عشر کے لئے علی العموم افسلیت ثابت ہے رضی اللہ عشد ۔ یہی میں نے درکہ کیا ہے ۔

الرابع انه اذا اطلق الافضل او نحوه في عرف المسلمين من لدن القرن الاول ابي الرابع انه اذا اطلق الافضلية في الان بأن يقال فقد افضل من فلان فانهم لا يريدون بذالك الافضلية في المال ولا في الحسن و فجمال ولا في كثرة الصلوة و الصوم ولا عمال و لا في نظائر ما من الاشياة والامثال بل انها يريدون بذالك اكثرية الثواب عند الله تعالى و هذا ظاهر باهر لا ينزعه الامكابر او معاند فهذا العرف و

الرية المرية المرية المعية العلم بالأضلية كالمنافق ( 597

الاستعبال دليل قوى لصرف هذا البطلق شيئا الى الفرد الكامل كبا لا يخفى على ذوى الابصار فظهر هذه التحقيق امران خزعما ان صاحب الرسالة المردودة قد نسب الى اهل السنة دعوى منعوتة من عند نفسه وحى دعوى الافضلية على وجه العبوم ومن كل وجه و هم برآء منها منهما ان ما ذكر هو من الابرادة على نفى العبوم فأنما ترجع في كلها الى تك الدعوى المنحوتة من عند نفسه ولا يضر شيء منها لهدي اهل السنة و فائدة عظيمة فكن على ما ذكر منها ننفعك فيما بعد انشاء الله تعالى فصح بن حسن لاهل السنة والجهاعة ان يقولوا نحن برآء منها نسبه الينا صاحب الرسالة المردوة فنحن نجيبه بمثل ما اجاب به رسول الله الله كفار قريش حيث قال هم يشتبون من تماو انا محمد الله والا المحمد شد والها المحمد المسالة المردوة فنحن في على ما وعيرة.

چہارم۔ مسلمانوں کے عرف میں قرن اول سے لے کراب تک جب بھی لفظ اضل وغیرہ

بولا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ فلال فلال سے افضل ہے تواس سے مراد مال وحن و جمال نماز روز سے

فی کنٹرت یاای کے دیگر اعمال میں افضلیت مراد نہیں ہوتی بلکداس سے مراد اللہ کے پال ثواب کی

زیادتی ہوتی ہے۔ یہ ظاہر باہر ہے اس کا انکار کوئی معکمر یا ہث دھرم ہی کرسکتا ہے۔ اور یہ عرف

واستعمال اس بات پر دلیل قری ہے کہ یہاں مطلق کواس کے فرد کامل ہی کی طرف پھیرا جائے گا جیسا

کرنظروالوں پر مختی نہیں۔

ہماری اس تحقیق سے دو باتیں سامنے آئیں۔

اول نیما کی طرف اینا گھڑا ہوا دعویٰ منسوب کیااوروہ بیکدان کادعویٰ یہ ہے کہ افضلیت عام اور کن کل الوجوہ ہے عالانکہ احسلنت اس سے بری ہیں۔

الطريقة الحدية في هيمة القطع بالافضلية

دوم: یکدال کے بعد قالت نے تمویت کی فی پرجواعترافی وارد کیا وہ ای دعوی کی طرف او آتا ہے جوال نے اپنا گھڑا ہوا اصلحت کی طرف منہوں کیا ہے لبندا یہ اصلحت کے سیح دعویٰ کو بالکل مفر نیس سے فائد و تظیمہ ہے اس پر قائم رہواللہ نے چاہا تو بعد میں بھی فائد و دے گا۔ یہاں اصلحت و جماعت کا یہ کہنا بہت خوب ہو گا کہ ہم اس بات ہے بری بیس کی نبیت ہماری طرف اس مردو د ما عت کا یہ کہنا بہت خوب ہو گا کہ ہم اس بات ہے بری بیس جس کی نبیت ہماری طرف اس مردو د رسانے والے نے کی ہے اور ہم اس کو ویسائی جواب دیسے بیس میں بیسارسول اللہ تائیا ہے ہے تاری کی دیا تھا کا اللہ تائیا ہے ہے اس پر دیا تھا کھار تریش صور علیہ المواکو مذمم (بہت مذمت والا) مجہ کراہے تیس تو بین کرتے تھے اس پر حضور علیہ الموام نے فرمایا وہ تو کئی مذم کو گائیاں دیسے بیس بیس تو محد (بہت تعریف والا) مائیا ہے ہوں۔ دال کو بخاری وغیر و نے دوایت میں ہے۔

تبصرة اخرى قداذكر صاحب الرسالة المردودة ما حاصله ان ما ذكرتم من الاحاديث والأثار الكثيرة المتواترة الدالة على الترتيب المتعارف بين اهل السنة لانسلم ولالتها على ذالك بل يجوز ان يكون والاعلى عكس مداعا كم و ذالك لانا لانسلم كون كلمة ثم في هذه الاحاديث مستعملة لدنو مدخولها عن المعطوف عليه لم لا يجوز ان تكون مفيدة لعلور تبته عنه كما صرح به القاضى البيضاوى في قوله تعالى ثم كأن من الذين امنوا العلور تبة الايمان على رتبة الاطعام مع ان استعمال ثم في الرتبة مجاز وهو الملتزم في دليلكم انتهى

#### تبصی٥۔

پھر ہمارے مخالت صاحب ریالہ مردودونے یہ بھی بھیا کد آپ نے مدتواتر کو پہنچی ہوئی ہوئی ہوگئے۔ احادیث اصلات کے ہاں معروف تر تیب پار بطور دلیل بیش کی بیس ہم اس مسلے پر ان کی دلالت کو تسیم میں کرتے بلکہ یہ تو آپ کے خلاف دعوی پار بھی دلیل بن سکتی بیں ، بایان معنی کہ برتسلیم نہیں کرتے

الطريقة المحدية في حقيقة القلع بالانتعلية المحالية المحال کہ ان اعادیث میں لفظ اثم" اپنے مدلول کے معطوت علیہ سے قریب ہونے کے لئے استعمال ہوا ہے۔ایسا کیوں نہیں ہوسکتا یہ جناب علی کے جناب صدیات پر بلند مرتبہ ہونے کے معنی کو مقید ہو۔ جیسا کہ قاضى بيضاوى رحمة الله في الل فرمان البي للهمة كان مِنَ اللهِ فينَ اللهِ فينَ احْدُوا" كَيْحَت الى بات كى تصریح کی ہے کہ بیال ثم ایمان کے کھانا کھلانے پر بلندمرتبہ ہونے کے معنی میں تعمل ہے مزیدیاکہ '' ثم'' کااستعمال''مقام ومرتبہ'' کے بیان میں مجازی اور یہ مجاز آپ کی دلیل میں بھی پایا جار ہا ہے۔اب ان با تول كا كياجواب ہے؟ \_ اردين الرجور فكالشبيا إنايتهم ومبادل فاستبلا والملاوا

#### جواب

فمأ الجواب عن هذا قلت الجواب عنه على وجوة تسعة ہم کہتے ہیں اس کے فوجواب میں۔

الاول ان قوله افضل الناس او الامة ابو بكر قبل قوله ثمر عمر و ما بعداد كاف لنافي الاستدلال على افضلية الى بكر على على رضى الله عنه فظهر ان اشكاله باطل من اصله و ان دعوالاغير صحيحة

<u>ا۔</u> احادیث میں جناب عمر اور ان کے بعد والوں کی فضلیت پہلے جناب ابو برکر کے لئے افضل الناس بلافضل الامت کے الفاظ ہونا۔ حضرت علی رضی الله عند پران کی افضلیت کا احتدلال کرنے کے لئے جمیں کافی بیں البذا ظاہر ہوتھیا کہ مخالف کا شکال باطل اور وعویٰ غیر سجیج ہے۔

الثانى ان لفظة الافضل تنافى ارادة هذه الامعنى ههنا بخلاف الاية الكريمة فانها ليس منها لفظة الافضل ولا مايماثلها فيمكن فيها ارادة هذه المعنى حتى لو قال قائل ان افضل الإعمال الاطعام ثم الإيمان لم يصح بحمله على التراقي من الادنى الى الاعلى بل لم يصح هذا الكلام اصلا كما لا يخفى

<u>ا ہے لفھ افضل بیال پریہ (آپ والا) معنی مراد کینے کے منافی ہے ہاں آیت کریر میں </u>

کی کے الطریقة المحدیة فی حقیقة اتقطع بالافضلیة کی کی کی کی کی کی کے درست ہے ہیں نظر اللہ کی اس کی مثل کوئی کیے درست ہے ہیں خوال افضل بیااس کی مثل کوئی اور لفظ ہے نہیں ہے لہٰذا و ہاں سمجھے ہے حتیٰ کہ اگر کوئی کیے کہ سب سے افضل عمل کھانا کھلانا ہے بھر اس کے بعد ایمان لانا ہے تو ادنی سے اعلیٰ کی طرف ترقی پر اس کے خواس کے بعد ایمان لانا ہے تو ادنی سے اعلیٰ کی طرف ترقی پر اس کو محمول کرنا سمجھے نہ ہوگا ممالا پی کا ممالا بحقی نہ ہوگا کمالا پی کفی ۔

الثالث ان قوله في كثير من الروايات افضل هذه الامة بعد نبيها ابو بكر يردهذا التأويل اذا الظاهر من البعدية الاتصال بين النبي و بين ابى بكر و التأويل الذي ذكره يقتضى الانفصال بيتهما بواسطتين او بثلث وسائط نعرف بذالك فسادهذا المعنى واختلال هذا المعنى.

<u>سا۔</u> اکثر روایات میں افضل هذاالامۃ بعد عیما ابو بحرکداس امت میں بعد نبی علیہ السلام کے سب سے افضل ابو بکر میں ۔ کا ہونا بھی اس تاویل کور د کرتا ہے کیونکہ بظاہر اس بعدیت سے مراد نبی علیہ السلام اور جناب صدیلی کے درمیان اتصال ہے جبکہ مخالف کی تناویل مذکوران کے درمیان دویا تین واسطوں کے انصال کا تقاضا کرتی ہے (جوکہ تھے نہیں) معلوم ہوا کہ یم عنیٰ فاسد وفیط ہے۔

الرابع انه لاخناء في ان ثم ههنا محمول على المجاز اعنى التراخي في الرتبة لعده امكان الحنيفة اعنى الراخي في الزمان الا انه قد قام الاجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من ائمة الدين على ان المراد بالتراخي الرتبي ههنا احد سميه وهو الترقي من الاعلى الى الادنى في ذكرة هذا القائل من جمله على العكس اعنى التراقي من الادنى انى الاعلى فهو قول مخالف للاجماع.

ماے اس میں خفاہ نہیں کہ یہاں محمل حقیقی یعنی زمانے کی ترافی کے ممکن دیونے کی وجہ سے
''ثم'' محمل مجازی یعنی رہے گئر آفی پرمحمول ہے مگر صحابہ تابعین اوران کے مابعد اتمہ دین کا اس پر
اجماع ہے کہ یہاں ترافی کی دونوں قسموں (زمانداوررتبہ) میں سے استے رہے کی ترافی اور بیاطی
سے اوٹی کی طرف ترتی ہے (جس میں کوئی ترج نہیں) اور جومخالف نے اس کے برعکس یعنی ادفی

# الفريقة المحدية في هيقة القطع بالافتعلية \ الله المحدية في هيقة القطع بالافتعلية \ الله المحديد في المحديد المحديد المحدد المحد

الخامس انالو تنزلنا وفرضنا ان ثمر ههنا بيان التراقى من الادنى الى الاعلى فلا خفاء انه يصير معنى الحديث حينئذ ان ابا بكر ادون من ربتة عمر وعنمان رضى الله عنهما و انهما افضل منه و ان عمر احط مرتبة من عنمان و ان عنمان افضل منه و هذا اى القول بكل واحد من هذه الامود الاربعة قول لم يقل به احد من لدن عهد رسول الله الله الى يومنا هذا فضلا من ان يقول به احد من الصحابة و التابعين بل هذا قول لم يقل به احد من اهل السنة و الجماعة ولا من اهل البدعة كالروافضة والخوارج وغيرهم.

منان ان سے افغل میں مالا نکہ عہد نبوی سے بیز فرض کرلیں کہ بیہاں ادنی سے اعلی کی طرف ترقی ہے تو پھر کوئی شک نہیں کہ مدیث کامعنی ہے ہوگا کہ جناب ابو بحر کا مرتبہ صنرت عمر اور صنرت عثمان سے بھی کم ہے اور یہ دونوں ان سے زیادہ افغل میں اسی طرح حضرت عمر صنرت عثمان سے مرتبے میں کم اور عثمان ان سے افغل میں حالا نکہ عہد نبوی سے لے کرآئ تک کسی سے بھی ان باتوں میں سے کسی کا قول میں کی بیا تھیں مالا نکہ عہد نبوی سے لئے کرآئ تک کسی سے بھی ان باتوں میں سے کسی کا قول نہیں کہا چہ بھی ان کا قول نہیں کہا ۔

میں کہا چہ جائیکہ کہ صحابہ و تابعین ان کے قائل ہوں بلکہ اصلاحت تو اہلاست کسی بدعتی رافنی اور خار بی وغیر و فیر و نے بھی ان کا قول نہیں کیا۔

السادس انه قد وفع في بعض الروايات الاحاديث المدل كورة في القسم الاول من القسمين السابقين هذا اللفط عن على رضى الله عنه انه قال من فضلنى على ابى بكر و عمر رضى الله عنهما جلدته جلد المفترى و في دواية عاقبته مثل حد الزاني فهذا بروهذا التاويل ويقلمه من الاصل و كذا كل ما كأن من الاحاديث يشابهه في معناه كما قدمنا فأنه يردهذا التاويل بلاريب.

<u>میں متاب کی قیم اول میں بعض روایات میں حضرت علی رضی اللہ عند کا فرمان کہ جمل نے مجمعے</u>

والمرية الحدية في هية القلع بالافعلية كالمنافقة المحرية القلع بالافعلية

شیخین پرفضلیت دی میں اسے مفتری کی حداگاؤں گادوسری روایت میں ہے اسے زانی کی سی مرا دول گا پیجی اس تاویل کی تر دید کرنااوراس کی جوہ کاٹ دیتا ہے۔ یونبی اس کی ہم معنی دیگر تمام اعادیث بھی اس معنی کاواضح رد کرتی ہیں۔

السابع انه يرده قول عمار المتقدم ذكره في القسم الثاني من القسمين السابقين من فضل على الى المعلم وعمر رضى الله عنهما احدامن اصحاب رسول الله على اذورى على المهاجرين والانصار و اثنى عشر الفا من اصحاب رسول الله على

ے۔ اس کی تر دید حضرت عمار دخی الله عند کے اس فر مان سے بھی ہو جاتی ہے جو تناب کی قسم ثانی میں مذکور ہے فر مایا جس نے شخیان پر کسی صحابی کو فضلیت دی تو اس نے مہاجرین وانصار اور بارہ ہزاراصحاب رسول اللہ تا تاؤیج پر بغاوت کی ۔

الثأمن انه قد تقده في القسم الاول من القسمين السابقين الحديث الذي اخرجه خيثهة بن سليمان و ابن الفطريف ثم اورد مالمحب الطبرى و في رياض النضرة من ابن عمر هذا اللفظ انه قال كنا نقول في زمن رسول الله مخير الناس رسول الله من ثم ابو بكر ثم عمر و تقدم في القسم الاول من القسمين السابقين ايضا الحديث الذي اخرجه ابن السمان في الموافقة ثم اوردة صاحب الرياض النضرة عن على هذا اللفظ و اعلموا ان خير الناس اوردة صاحب الرياض النضرة عن على هذا اللفظ و اعلموا ان خير الناس الحديثان فيهما ابلغ ردو اعظم دفع على قائل هذا القول اذ قوله هذا يقتني ان يكون النبي من ادنى رتبة من الخلفاء الاربعة وهذا باطل قطعا تقشعر منه الجلود المستلزم للباطل بأطل

الطریقة المحدید فی هیمیة الفعلیه

این تمر بنی الله عندوالی دوایت گزر چکی جیسے محب طبری نے دیائی الانسان اورابان فطریف کی حضرت این تمر بنی الله عندوالی دوایت گزر چکی جیسے محب طبری نے دیائی النظر ویس بیان کیا ہے۔ حضرت این تمر نے فرمایا بهم رمول الله واقیاتی کے دمائے میں کہا کرتے تھے لوگوں میں سے ہیں تنظو این تاکی میں سے ہیں تنظو الله الله واقعی بین کہا کرتے تھے لوگوں میں سے سے ہیں تنظو دوایت بھی گزر چکی ہے جے این السمان نے الموافقہ میں دوایت کیا اور محب لبری نے دیائی روایت بھی گزر چکی ہے جے این السمان نے الموافقہ میں دوایت کیا اور محب لبری نے دیائی النظر ویک بیان کیا ہے۔ الفاظ یہ میں کہ جناب کی دنی الله عند نے فرمایا اے لوگو ایاد رکھوک لوگوں میں النظر ویک بیان کیا ہے۔ الفاظ یہ میں کہ جناب کی دنی اللہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیات الن کے بعد حضرت عرفارہ وی الن کے بعد حضرت عمشان اور پھر میر امر تیہ ہے۔ اب یہ دونوں مدیش مذکورہ وقل کے قائل کار دہا ہے کہ حضور علید السلام کا مرتبہ بھی مشان مرد وہ فور میں باطل قطعی ہے جس کو بولئے سے دو فلکھوں ہے ہو باتے میں اور جو باتے میں اور وہ نور دھی باطل ہوتا ہے۔

التاسع انه يردهنا القول ايضاحديث على رضى الله عنه المتقدم في القسم الاول من القسمين السابقين فاسبق رسول الله وعلى ابو بكر رضى الله عنه و ثلث عمر الحديث اذ لوضح ما قاله صاحب الرسالة المردودة لم يصح كون ابى بكر مصليا ولا كون عمر مثلثاً بل يصير على رضى الله عنه مصلياً و عنمان مثلثاً وهو خلاف لفظ حديث على رضى الله عنه المن كور

<u>9</u> اس قول کی تر دید صفرت علی رضی الله عند کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو مختاب کی قسم اول میں گزری فر مایا پہلے رمول الله تا تؤلیخ دنیا سے تشریف نے گئے پھر دوئیر سے نمبر پر حضرت مدین اور تیسر سے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی الله عندسم یکونکدا گرصاحب رسالدم دود و کا قول مذکور سیجے جو تو تیسر سے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی الله عندسے کیونکدا گرصاحب رسالدم دود و کا قول مذکور سیجے جو تو تیسر سے نمبر والا اور جناب فاروق کا تیسر سے نمبر والا جونا سیجے مذر ہے گا بلکہ یہ

( الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية ) ( الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية ) ( 604 ) الطريقة المحديث مذكور كے جوجائے كا كەحضرت كل دوسرے نمبر پر اور تيسرے نمبر پر حضرت عثمان مول اور بيعديث مذكور كے الفاظ كے خلاف ہے ( لهذا سمجے نہيں ) ۔

تنبيه ان من العجب العجائب افتخار صاحب الرسالة المردودة بمثل هذه الاقويل الباطلة التي لا يتقره بها عاقل فضل و عن فاضل فقوله هذا كانه مشابه بقول البهود الذي كأنوا يحرفون الكلم عن مواضعه نعوذ باالله من هذا الزبغ و الضلال و نسأل الله تعالى الهداية و خير الهال و الا ستشهاد باية القران العظيم و انكان صحيحاً في حداداته بالنظر الى موضع اخر لكنه لا يصح بالنظر لي هذه المواضع قطعاً وجتمالوجودهذا المقدار من المواضع فيه بخلاف بالنظر لي هذه المواضع قطعاً وجتمالوجودهذا المقدار من المواضع فيه بخلاف بالاية الكريمة فانها ليس فيها شيء من الموانع التي ذكر ناها هنا فصح التاويل فيها بما اوله به البيضاوي كما لا يخفى

#### تنبيه

انتہائی تعجب کی بات یہ ہے کہ ہمارے مخالف صاحب رمالدم دودہ کو ان باطل اقرال پر فخر ہے جہتیں ایک مالم فاشل شخص تو تجا ایک ماسی عظمند بھی کہنے کے لئے تیار نہیں اس کامذکورہ قرال تو تھیا اقرال یہ ودکی مثل ہے جو کلمات کو ان کی جگہوں سے بھر دیا کرتے تھے۔ اور قرآن عظیم کی آیت سے دلیل پکونا تو بدا گرچہ فی نفسہ دیگر معاملات کے اعتبار سے بھی ہے لیکن ہمارے اس مقام مختلف فیہ میں اس کا پیمل قلعا وحتما تھے نہیں ہے کیونکہ یہاں پرموانع کی ایک تعداد پائی جارہی ہے۔ بخلاف آیت کر یمہ کے کہاں بھی موجود نہیں لہذا اس کی جو تاضی بیناوی رتمۃ اللہ نے تاویل کی ہے وہ بھی ہے۔ یکھی موجود نہیں لہذا اس کی جو تاضی بیناوی رتمۃ اللہ نے تاویل کی ہے وہ بھی ہے۔ یکھی تاس

تبصرة اخرى ان قيل قد ذكر صاحب الرسالة المردودة ايضا ما حاصله انه يشكل على جميع ما ذكرته من الاحاديث في القسمين السابقين الاثر الذي

الطريقة المحدية في هيمة القطع بالافعلية كالمالية المحلية المحلية المحلمة المحل

اورده صاحب الرياض النضرة من عبد الله بن عمر المتوجه على جميع الادلة لتمسك بها على افضلية الثلاثة على على رضى الله عنه حيث روى عنه انه لما سئل بعد روايته الاحاديث التى فيها فضل الثلاثة بل في بعض طرقها قوله ثم لا ثفاضل بين اصحاب رسول الله وعلى وعلى وعلى رضى الله عنه من اهل البيت لا يقاسبهم على رضى الله عنه مع رسول الله وفى درجته ان الله عزوجل يقول والذين امنوا و اتبعتهم ذريتهم بأيمان الحقنا بهم ذريتهم فاطمة رضى الله عنها مع رسول الله وفى درجته وعلى رضى الله عنه مع فاطمة رضى الله عنها أخرجه على بن نعيم البصيرى انتهى ما فى الرياض و هذا صريح من ابن عمران عليا فى الفضائل لا يقاس بئر الصحابة فأنه مع رسول الله وفى درجته و ثوابه ولنا احاديث الفضل انها هو فى افضلية بعضهم على بعض هذا حاصل ماذكر لاصاحب الرسالة المردودة.

#### تبصر واعتراض

اگر کہا جائے ہمارے تخالف مذکور کا ایک اعتراض ہم ہداو پر بھی ہے وہ کہنا ہے کہ حضرت کی اللہ عند پر خلفا م خلاف کی افضلیت کے جوت میں بطور دلائل آپ نے دونوں قسموں میں جتنی بھی اسادیث ذکر کی میں ان سب پر اس اثر عبداللہ بن عمر ہے اشکال وار دہوتا ہے ہے حصاحب ریاض النفر و نے بیان محیا ہے دوایت یہ ہے کہ جب حضرت ابن عمر نے خلفائے خلاف کی افضلیت والی احادیث روایت میں تو ان سے پوچھا محیا اور بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا خلفائے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کا خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کا مالا حضورت کی اضلیت بیان مذکی جائے اس پر کہا گیا محیا حضرت کی کی فندیت بھی ہے کہ دیگر سحاب برقیا سے کہ خلاف کے ساتھ حضورت کی درجے میں بی سے میں محلی کو دیگر سحاب پر قیاس نے کیا جائے گئی رسول الندی کی جائے وضور کے درجے میں ہیں۔

# ﴿ الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية ﴾ ﴿ 606 الطريقة المحديثة في حقيقة القطع بالافتعلية ﴾ ﴿ 606 النازة عالى فرما تا ب

''وَالَّذِينَ اَمَنُوا وَ اتَّبَعَثُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِأَيْمِ اِلْهُمْنِ اَلْحَقَنَا بِهِمْ ذُرِّيَتَهُمَ ' تر بحر اوروه جوایمان لائے اوران کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی بیروی کی تو ہم ان کی اولاد کوان کے ساتھ ملادیں گے۔

سیدہ فاطمہ رہنی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ رہیں آپ کے درجے ہیں ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ رہنی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ رہنی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ رہنی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں ۔ آتھی۔ بیبال حضرت ابن عمر نے سراحت کر دی ہے کہ فضائل ہیں جناب علی کو دیے گرتمام سحابہ پر قیاس دیمیا جائے کیونکہ دو حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں حضور علیہ السلام کے در ہے اور ثواب ہیں ہیں اور در ہی تھاری احادیث افضیلیت تو وہ تو بعض سحابہ کی بعض سحابہ پر افضلیت وہ مقابہ کے حوالے سے ہیں ہیں اور در ہی تھاری احادیث افضیلیت تو وہ تو بعض سحابہ کی بعض سحابہ پر افضلیت کے حوالے سے ہیں۔ بیباس کے اعتراض کا خلاصہ ہے۔

قلت الجواب عنه من وجوه ثلاثة وعشرين المساجواب عنه من وجوه ثلاثة وعشرين

الاول ان صاحب الرياض النضرة لم يرد ذالك بسند معلوم لا بصحيه ولا حسن ولا ضعيف بل انما اوردة بدون سنه و لم يوجد له في كتب الحديث المشهورة سند صحيح ولا حسن ولا ضعيف حقيقي اصلا اى ما علم ان رواية ضعيف فهو تعليق والتعليق في الحديث اوالاثر لا يكون جمة في اثبات الاحكام بل اذافأتت الواسطة من السند ولو واحدة يحكم المحدثون عليه بالضعف وعن هذا حكموا بأن الحديث المعلق والمرسل و المنقطع و المفصل كلها من قبيل الضعيف فلا معتبر بها في الاحكام اجماعا خلافا لحنفية في المرسل فقط وما نحن فيه من قبيل المعلق فلا معتبر به اجماعا لا سيما فيها حن فيه اذلم يذكر صاحب الرياض النضرة شيئا من الوسائط اصلامع كونه بحسب التاريخ في سن يمكن ان يكون بينه و بين ابن عمر نحواثنتي عشرة بحسب التاريخ في سن يمكن ان يكون بينه و بين ابن عمر نحواثنتي عشرة

الطريقة المحدية في هيقة القلع بالانسلية كالمناسلة كالمنا

واسطة او اقل او اكثر فكيف يصح الاحتجاج به نعم لو كان التعليق في كتاب التزم مصنفه الاقتصار على إيراد التعليق الصحيحة لكان ذالك مجة و لكن لا يوجد هذا الالتزام في كتاب من كتب الحديث المعلومة لنا الا في مؤطا مالك و الصحيحين فقط مع ان صحة التعليق المذ كور في الصحيحين ايضا مقيدا بأن يكون ذالك التعليق مذ كورا فيها بصيغة الجزم لابصيغة التمريض كما لا يخفى ان قيل لعل ما اورده صاحب الرياض النضرة من اثر ابن عريكون صحيحا في حدداته وان لم تفضلي سند صحيح قلب الاحتمال لا ينفع في الاستدلال الابرى ان الوفا من الاحاديث صحيحا المحدثون بناء على اسانيدها الصحاح و الوفا منها ضعفوها بل حكموا بوضع جملة منها بناء على اسانيدها اللانقة بذالك وقد قر رواان الحديث بلاسند كبناء بلا ما من فلا يحكم عليها بصحة ولا نحن بل حكمه حكم الضعيف ما لم يوجد له سند يحتج به و بعتهد عليه اذ ما جعل سنده فهو ضعيف ضعيفا حكما و قد قال مسلم في مقد مة صحيحة الاسنادمن الدين ولو لا الاسنادلقال من شاء بما شاء

#### جواب

یں کہا ہوں اس کے 23 جوابات یں۔

ا ما حب ریاض النظر ق نے اسے کئی سند معلوم سے بیان نہیں کیا دی ہے دی سے اور د ہی ضعیت سے بلکہ بغیر سند کے بی ذکر کیا ہے اور مدیث کی مشہور کتابوں میں بھی اس کی کوئی سند سے یا حن یا ضعیت حقیقی کرجس کے راوی کا ضعیت ہونا معلوم ہو بالکل نہیں پائی جاتی ہے لہٰذا یہ تعلیق ہوئی اور مدیث یا اثر میں تعلیق احکام کو ثابت کرنے کے لئے ججت نہیں بن سکتی بلکہ تحدیثین تو سند کا ایک واسطہ چھوڑ نے پر بھی مدیث کے ضعیت ہونے کا حکم لگا دیتے ہیں۔ یہی و جہہے کہ تحدیثین نے مدیث

الطريقة المحدية في هيقة القطع بالافعالية كالمالية المحدية في هيقة القطع بالافعالية معلق ومتطع ومرسل اور معضل سب كونعيت مديث كے زمرے ميں دافل كيا ہے فلہذا موا مايك مرسل کے کہ حنفیہ کے نز دیک دلیل بن سکتی ہے ۔ بقید قیمیں بالا جماع احکام میں معتبر نہیں ہیں اور جس مدیث کے بارے ہمارا کلام چل رہاہے و معلق کے قبیل سے اور معلق بالاجماع معتبر نہیں بالخصوص ہماری مختلف فیدعدیث بیونکه صاحب ریاض النظر ہے اس میں سرے سے کوئی واسط و کر کیا ہی نہیں ۔ حالانکدا گرعمر کی تاریخ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہوسکتا ہے کہ صاحب ریاض اور حضرت ابن عمر <sup>\*</sup> کے درمیان تم وبیش بارہ واسطے بنتے ہول پھراہے دلیل بنانا کیو بحریج ہوسکتا ہے بال اگریتعلیق محسی ایسی کتاب میں ہوتی جس کے مصنف نےخود پر صرف محیح تعلیق کے بیان کرنے کو لازم کیا ہوتا تو یہ جحت بن سکتی تھی لیکن جماری معلومات کے مطابق سوانیجین مئوطاامام مالک کے جملائت مدیث جوممين معلوم بيل ان مين سے سي كتاب ميں بھي الترزام نہيں پاياجا تااور سيحين ميں بھي جوتعليقات مذكور یں ان میں بھی پیشرط ہے کے صیغہ معروف سے مذکور ہول مجبول سے مذہوں ۔ میسا کھنفی نہیں اگر پر کہا جائے کہ ہوسکتا ہے اثر مذکور نی نفسہ بھے ہوا گریہ ہم اس کی سندھیج پرمطلع نہیں ہویائے تو میں کہتا ہول یہ احتمال امتدلال کو نافع نہیں کیاایہا نہیں کہ ہزاروں مدیثوں کومحدثین نے ان کی اسانیہ میجے کی بنا پر سیجے کہا ہے اسی طرح ہزادوں مدیثیں ضعیت بھی قرار دی میں بلکہ محدثین نے توامادیث کی ایک تعدادید موضوع ہونے کا حکم لگا یا ہے و جہ یہی ہے کہ ان کی شدیل ہی ایسی تھیں معلوم ہوا کہ انسل بات شد کی ہے۔اورمحدثین کے بال یہ بات بھی مقررہے کہ حدیث بغیر مند کے ایسے ہی ہے جیسے عمارت بغیر بنیاد کے لیمذا جب تک اس اڑ کے کوئی مقابل امتدلال اور قابل اعتماد مندمل بندجائے اسے تھیج یاحن نہیں كها جاماً مكتا بلكه الله برمديث ضعيت بونے كاحكم و ياجائے كا كيونكه جو کھی اس كی مند بنائی جائے گی وہ کھی حکماً ضعیت ہی جوئی۔امام صلم رحمۃ اللہ نے اپنی سحیح مقدمہ میں فرمایا اسناد دین ہے ہے اگر اسناد یہ ہوتی تو جس کے بی میں جو آتاوہ کہتا۔

الثأني انه لوقيل هبان صأحب الريأض لحرين كرلهذا الاثر سندالكنه نسب

## و الريقة الحديد في هيمة القطع بالافتعلية المنافعة القطع بالافتعلية

اخراجه الى على بن نعيم البصيرى فلعل ابن نعيم اور دله سند قلت الجواب عنه انك كيف علمت انه اور دله سندا والاحتمال لا ينفع في الاستدلال كما فصلنا ١٤ انفا.

ار اگر کہا جائے کہ صاحب ریاض نے اس کی مند تو بیان نہیں کی کیکن اس کی روایت کرنے کو علی بن نعیم بسری کی طرف مندوب کیا ہے تو جو سکتا ہے کہ انہوں نے اس کی کوئی مند بیان کی جو تو یس اس کے جواب میں کہتا ہوں آپ کو کیسے بہتہ جا کہ علی بن نعیم نے اس کی کوئی مند بیان کی ہے (بی تو سرف احتمال امتدلال کرنے کے لئے کافی نہیں ہو تا جیسا کہ مرف (ایک) احتمال امتدلال کرنے کے لئے کافی نہیں ہو تا جیسا کہ ہم الجمی اس برتفصیلا کلام کرآئے۔

الثالث انا لوتنزلنا وفرضنا ان ابن نعيم البصرى اوردله في كتابه سندا فكتابه ليس من مشاهير كتب الحديث بل هو مثل كتب الواريخ يسمى مصنفها عند المحدثين بحاطى الليل والنفل التاريخي لا يكون محتجابه ولا معتمدا عليه.

سے اگر ہم فرض کرلیں کہ ابن نعیم بصری نے اپنی کتاب میں اس کی سند ذکر کی ہے تو بھی ان کی متاب کوئی مشہور کتب مدیث میں سے نہیں ہے ۔ بلکہ یہ بہت تاریخ کی مثل ہے اور کتب تاریخ کے مصنفین کو محدثین کے ہاں ماطب الیل کہا جا تا ہے اور نقل تاریخی قابل ججت ولا اُق نہیں ۔

الرابع انألو سلهنا وجود سنداله في كتاب ابن نعيم البصرى و فرضنا ان كتابه من مشاهير كتب الحديث فنقل الكلام الى سند اثر ابن عمر الهذا كور هل هو صحيح او حسن او ضعيف فأن ثبت ضعفه بدون وجه الانقطاع فلكلام فيه مثل الكلام الذي مضى في الضعف بألانقطاع لان الحديث الضعيف لا يحتج به في الاحكام سواء كأن ضعفه من حجة الانقطاع او

### 

میں پھراس کتاب کو کتب مشہورہ میں ہے مان کرا ٹر مذکور کی مند پرتھے جن یا منعیت ہونے کے حوالے سے کلام کیا جائے کچراس کا منعت بغیر انقطاع کے ثابت ہوجائے تب بھی اس میں ویسا یک طوالے سے کلام کیا جائے گئراس کا منعت بغیر انقطاع کے ثابت ہوجکہ مدیث منعیت احکام میں بھی کا م ہے جیسا انقطاع والی مدیث منعیت احکام میں جمعت بھی ہوتا ہوگئی اور مبب سے ہو بیسا کہ طوم مدیث میں یہ بات طے شدہ ہے۔

الخامس انه لو ثبت كون ذالك السند غير ضعيف فلبين هل هو حسن او صحيح فان كأن حسنا فلا معارضة بينه و بين الاحاديث الصحيحة الكثيرة المروية في الصحاح الستة و غيرها بل البالغة بكثرتها حد التواترة الثي قدمناً ذكرما مفصلة في القسمين السابقين من هذه الرسالة اذلا معارضة بين الحسن والصحيح كما لا معارضة بين الراج والارج لا بيما اذا بلغت الاحاديث الصحاح حد التواتر

ادرا گریہ ثابت ہوجائے کہ بیر مدیث منعیف آمیں تو پھر بیان کیا جائے کر کن ہے یا سیج ہا گرقو حن ہے تو پھر اس کے درمیان اور ان کثیر سیجائے ست وغیر ھا کی ان احادیث کثیر ومتواتر وسیجی جہیں ہم رسالے کی دونوں قیموں میں بیان کرآئے میں ان کے درمیان کوئی معارضہ آمیں ہوتا جیسا کہ صرف رائج اور زیاد و رائج کے درمیان کوئی معارضہ نہیں ہوتا جیسا کہ صرف رائج اور زیاد و رائج کے درمیان کوئی معارضہ نہیں ہوتا جیسا کہ صرف رائج اور زیاد و رائج کے درمیان کوئی معارضہ نہیں ہوتا جیسا کہ میں۔

السادس انه لو ثبت صحة الاثر المذكور فلبيين انه هل هو على شرط البخارى اور مسلم او ليس على شرطهما فان لم يكن على شرطهما فلا معارضة بينه وبين ما هو على شرطهما اوشرط احدهما في الصحة على ما صحه

# الريقة الحدية في هيئة العلم بالانعلية \ الله المالية المحديثة العلم بالانعلية \ الله المالية المحديدة في هيئة العلم بالانعلية \ الله المحدودة العلم بالانعلام المالية المحدودة المحدود

<u>۳۔</u> اگریہ ثابت ہوجائے کہ اثر مذکور تھے ہے تو بیان کیا جائے کے آیاو و بخاری و مسلم کی شرط پر ہے یا نئیس بصورت ثانی اس کے درمیان اور ان اعادیث کے درمیان جوصحت میں بخاری و مسلم یا محی ایک کی شرط پر بیں ان کے درمیان کوئی معارضہ ہیں۔

السابع انه لو فرض انه ثبت صحته على شرطهما او على شرط احدهما فلا تعارض بينه و بين ما في الصحيحين منهما بل نصحاح السنة و بين ها من كتب الحديث الكثيرة كما هو مقرر عنداهل الحديث.

ے پیلوفرض کیا کہ یہ بخاری و مسلم یاان میں سے کسی ایک کی شرط پر ہے جب بھی اس میں اور ان احادیث میں کہ عین بخاری و مسلم میں موجو دیں بلکہ صحاح سنۃ اوران احادیث میں کہ عین بخاری و مسلم میں موجو دیں بلکہ صحاح سنۃ اوران کے علاوہ کشیر محتب مدیث میں موجو دیں کوئی تعارض نہیں ہے جیرا کہ محدثین کے فز دیک بیام مسلم ہے۔

الثامن انه لو سلم على تقدير الفرض وجود الاثر المذ كور في الصحيحين اور احداهما فذالك لا يعارض المروى في الصحاد الستة لكونه اقوى منه كما صرحوا به في كتب علوم الحديث

<u>۸۔ بالفرض یہ بھی مان لیا کہ اڑ مذکو رسیحین یاان میں سے کسی ایک میں موجود ہے تب بھی یہ</u> ان کے معارض نہیں جو سحاح سنہ میں مروی بیں کیونکہ فلوم کتب مدیث کی تصریحات کے مطال<sup>ق کمی</sup>یر مدیثیں وہ اس سے قوی بیں۔

التاسع انا لو تنزلنا و قرمنا ان ما اخرجه ابن نعيم البصرى موجود في الصحاح الستة فمدارة على ابن عمرو حدة فلا شك انه من اخبار الاحاد ولم يبلغ حدد الشهرة المذكور في كتب علوم الحديث فلا تعارض بينه و بين

## والريقة المحدية في حقيقة الطلع بالافعلية كالمالية المحديثة في المعلقة الطلع بالافعلية كالمالية المحديدة في المعلقة المحديدة في المعلقة المحديدة في المحديدة المحديدة في المحديدة في المحديدة في المحديدة المحديدة في المحديدة المحديدة في المحديدة المحديدة المحديدة في المحديدة المحديدة

الاحاديث الكثيرة المروية من جم غفير من الصحابة والتابعين و غيرهم رضى السه تعالى عنهم المالغة حدالتواتر قطعاً

9 ہم نے فرض کیا کہ ابن تیم کاروایت کردوا ژمذکوروسحاج سے میں موجود ہے پیر بھی اس کامدارتو سرف اکیلے صفرت ابن عمر ضی اللہ عنہ پر ہی ہے تو اس میں کوئی شک بدر ہا کہ یہ خبر واحد ہی ہے اور کتب علوم مدیث میں مذکور مدیث مشہور کی تعریف کوئیس بہنچی لیندااس کے درمیان اور سحابہ و تابعین کے جم غفیر سے مروی روایات متواتر وکثیرہ کے مابین کوئی مصارضة بنہ ہوا۔

العاشر انه لو سلم على تقدير الفرض ان هذا الاثر له اسانيد كثيرة بسبها ارتقى من موتبة خبر الاحادو وصل الى حدالشهرة فالمشهور ايضا لا يعارض المتواتر كما علم في علمي اصول الفقه والحديث.

ار بہیل تعلیم ہم نے فرض کیا کہ اس اثر مذکور کی بھی کثیر مندیں ہیں جن کے مبب یہ خبر واحد کے درجے نکل کرمدیث مشہور کے مرتبے کو پاچکا ہے پیر بھی مشہور متواتر کے معارض تو نہیں بن سکتی ۔ بیسا کہ علم اصول فقد اورعلم اصول مدیث میں پر بات معلوم ومشہور ہے۔

الحادى عشر انه لو سلم على تقدير الفرض ان لهذا الاثر اسانيد كثيرة واصلة الى حد التواتر فألحديث المتواتر لا يقاوم الإجماع و ان كأنكلاهما قطعتين لان التواتر يحتمل النسخ و الاجماع لا يحتمله كما ذالك في فصول البدائع للشمس القتارى التحرير لابن الهمام لا يسما في مسئلة الافضلية التى نحن فيها فقد اجتمع فيها الحديث التواتر والاجماع معا على تفضيل الى بكر و عمو على على و سائر الصحابة رضى الله عنهم.

اا فرض كيا كدارٌ مذكوركي اسانيد كثيره متوارّه بن تب مجي مديث متوارّ اجماع كامقابلة و

کی الطریقة المحدیة فی هیمتة اتضاع بالافضلیة کی کی کی کا احتمال کی المحتمل نہیں ہے بیسا نہیں ہے بیسا کرسکتی اگر چد دونوں قطعی بیں بیونکہ توار نسخ کا احتمال رکھتا ہے اور اجماع اس کالمحمل نہیں ہے بیسا کہ علا مرشمس فناری کی فصول البدائع اورعلا مدابن ہمام کی التحریبی موجود ہے بالخصوص ممثله افسلیت کہ جس میں جمادا کلام ہے اس میں تو جناب صدیات کے حضرت عمر وحضرت علی رضی الشخص اور تمام صحابہ سے افسل ہونے پر مدیث متواتر بھی موجود میں اور اجماع بھی قائم ہے۔

الشانى عشر انه لو فرض انه ثبت تساوى الطرفين سنده او صحة وقوة و تواترا فلا شك ان هذا الاثر المروى عن ابن عمر رضى الله عنه اثر صحابى والموجود فى جانب تفضيل الشيخين بل الثلاثة على على رضى الله عنه احاديث مر فوعة مروية عن النبى ولا خفاء ان الحجة قول النبى الما مرح به ابن الهمام فى فتح القدير فى بأب صلوة الجمعة ان قول الصحابى انما يكون ججة عندنا اذا لم ينفه بشىء اخر من السنة انتهى و انما قيد بقوله عندنا لان قول الصحابى ليس بحجة عنده الشافعى اصلا لجواز ان يكون قاله اجتهادا منه بدون سماع من النبى عو الظاهر انه لا فرق فى ذالك بين القول و الفعل والتقدير

الم الفرض بيمان الياجات كدونو ل طرفيان كى روايات الرمذكوراو راحاديث مذكوره مند وقت اورتواتر بيسياو صاف بيس برابري تب مجي كونى فائده أبيس السلنے كه بيا الرحضرت الجن عمر رفى الله عند به مروى ہاور بير وايت محض الرصحاني ہے جبكداس مقابل حضرت على رضى الله عند به شيخين بلكه خلفات شخص في الله عند به مروى بي الوراس بيس كوئى في الله عند به شيخين بلكه خلفات شخص في المنظم الماري ميں كوئى الله عند به خلام أبي الله الله الله بيس كوئى الله بيس مراحت كى ہے كہ بيمارے ذو يك قول سحاني اس وقت تجت ہے جب ووسنت بيس سراحت كى ہے كہ بيمارے ذو يك قول سحاني اس وقت تجت ہے جب ووسنت بيس مراحت كى ہے كہ بيمارے ذو يك كى قيد لگائى ہے كيونكدامام شافعى رحمة الله كے مقابل بنہ ہو \_ آخى علامہ مذكوره نے بيمارے ذو يك كى قيد لگائى ہے كيونكدامام شافعى رحمة الله ك نوريك قول سحاني يا مديث مرسل اصلابى جت أبيس ہے وہ سمجت بيس كه بيرونكدامام شافعى رحمة الله بيرونك ل محاني يا مديث مرسل اصلابى جت أبيس ہے وہ سمجت بيس كه بيرونك ہو سمجت بيس كه بيرونك الله بيرونك الله بيرونك كي يا مدين مرسل اصلابى جت أبيس ہے وہ سمجت بيس كه بيرونك ہو سمجت بي كار مرسكانے بيرق كى سماني بيرونك ہو سمجت بيرونك ہو سمجت بيرونك ہو سمجت بي كاك بيرونك ہو سمجت ہو سمجت بيرونك ہو سمجت ہو سمجت بيرونك ہو سمجت

## والطريقة المدية في حقيقة القطع بالافعلية كالمالية المدينة في حقيقة القطع بالافعلية كالمالية المدينة المدينة في المالية المدينة المدينة المالية المدينة المدينة

عند کے اپنے اجتماد سے ہوا در حضور علیدالسلام سے اس کی سماعت مذکی ہو۔

اور مدیث مرک کے جحت ہونے میں فعلی اور تقریری کامعاملہ ایک ہی طرح کا ہے کہ ان بنینوں میں وہ جس کے بھی مقابل آئے گی اس کا اعتبار نہ کریں گے۔

الثالث عشر ان هذا الاثر لو فرض صحته و ثبورة و فررض ان المراد بالالحاق في الآية الالحاق في الاقتالية كما نومه صاحب الرسالة المردودة لا فادهذا الاشر افضلية كل من كأن من ذريته ولو كأن فاسقا شربتا مدمنا للغمر مرنكبا للزفا و سائر اسباب الفسوق كلها على الخلفاء الثلاثة اعنى الصديق والفاروق و ذوالنورين رضى الله تعالى عنهم و ذالك قول باطل مخالف للاجماع وصرائح النقل و بداهة العقلم.

ساا۔ اگر یہ مغروض ہوکدا اڑ مذکور تھے طور پر ثابت ہے اور اس کو آیت مذکورہ والن بین امنواو تب عندہ درائے "کے ساتھ ملانا معنی افسلیت کی بنا پر ہے بیسا کہ ثالت کو بہی وہم ہوا ہے تو امنواو تب عندہ درائی اور تنی معنی یہ ہوگا کہ ہر وہ شخص جور سول اللہ تائیز نے بیس اسے ہے خواہ فاسق و انجی شرائی زنا کا مرتکب اور تمام گئا ہوں کا ای رسیا کیوں نہ ہو وہ فلفائے شاشہ سے بھی افسل ہے رضی اللہ عندسے مالا فکہ یہ قول باطل اجماع ، سریج فصوص اور بدا ہے عقل کے خلاف ہے۔

الرابع عشر انه لوضح هذا الاثر و كأن المراد بالالحاق في الآية ما نوهمه هو لافادة هذا الاثر فضلية كل من كأن من ذريعه ما لي الآن و لو كأن فاسقا شريتاً مدهنا للخمر مرتكبا للثرنا و سائر اسباب الفسق كلها على على رضى الله عنه از قلنا بأن الملحق بالملحق لا يساوى درجة الملحق بلا واسمة بل يكون ادنى سنة و ذالك لان ذريته ملحها لا كأنت ملحقة به كها ان فاطمة

والريقة المدية في هيمة الطلع بالانعلية كالمنظمة المعالمة المعالمة

ملحقة به لظاهر قوله تعالى الحقنا بهم ذريتهم يكون عليا رضى الله عنه ملحقا بالندية فيكون ادنى منهم كلهم اولا فاد ساواة كل ذريعة مطلقا بعلى رضى الله عنه الا قلنا ان الهلحق بالهلحق يساوى الهلحق بلاواسطة و كل واحده من منين الامرين اى القول بافضلية كل ذريته و لو فاسقا على على رضى الله عنه و القول بمساوانهم اياه بأطل قطعا و كيف يصح ذالك وقد اخبر النبى به بافضلية على رضى الله عنه على الحسنين رضى الله عنها سيدا شباب اهل الجنة في الجنة و ابوها خير مهما اخرجه ابن ماجه في سته والحاكم في مستدرك و ابن عساكر كلهم عن ابن عمر رضى الله عنه وغيرهم غيرة من المنه عنه وغيرهم

المن الله على المنسل مؤلار التراسي المناسل المن المنسل ال

کے والد حضرت کی ان دونوں سے بہتر ہیں دنی اللہ عند خاتمہ دسالہ میں مزیداس مدیث کا تفصیلی بیان کے والد حضرت کی ان دونوں سے بہتر ہیں دنی اللہ عند خاتمہ دسالہ میں مزیداس مدیث کا تفصیلی بیان آتا ہے۔

الخامس عشر انه لوضح هذا الاثر و كأن المراد بالالحاق في الآية ما توهمه هو لكان ذرية موسى و عيسى و سائر الانبياء عليهم الصلوة والسلام عن ليس بينى افضل من الخلفاء الاربعة وهو خلاف الاجماع وصرائح الاحاديث.

<u>اہ۔</u> جواب نمبر ۱۳ کی تقریر کے مطابق حضرت سیدناموی وحضرت سیدیسی اورانبیائے کرام علیم السلام کی غیر نبی ذریت خلفائے اربعہ سے افضل ہو گی حالانکہ بیدا جماع اور صریح اعادیث کے خلاف ہے۔

السادس عشر انه لوضح هذا لاثر و كأن المراد بالالحاق في الآية ما توهمه هو لكان كل المؤمين ملحقين بآدم عليه السلام في الفضل و كانوا مستوين بالخلفاء الاربعة في الدرجة تكون كلهم من ذرية آدم عليه السلام المتبعين بأيمان وهذا قول لم يقل به احد.

<u>۱۳ ۔ ای تقریر پرتمام موئ ف</u>نٹیلت میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ملنے والے ہو جائیں کے اور رتبہ کے لحاظ سے خلفائے اربعہ کے مساوی قرار پائیں گے بیونکہ پیسب ذریت جناب آدم ہیں اور ایمان کے ساتھ ان کی پیر دی کرنے والے ہیں۔اور اس قول کا کوئی بھی قائل نہیں ۔

السابع عشر ان هذا الاثر ان كأن المرادبه ما توهمه صاحب الرسالة المردودة من ان عليا رضى الله عنه افضل من الخلفاء الشلالشة فيرده صريح قول النبى في بعض الروايات افضل الناس ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على رضى الله تعالى عنهم ويرود ايضاً صريح قول على رضى الله عنه نفسه افضل هذا الامة ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم انك سبق كل ذالك مفصلا عند مرواحاديث

# الطريقة المحدية في هميقة العلم بالافعالية كالمساكلة المحديثة العلم بالافعالية كالمساكلة المحديدة العلمية الافعالية الافعالية المحديدة الم

<u>المارا الراس الر</u> وہی مراد ہو جو خااف نے کی ہے یہ کہ حضرت کی رفی اللہ عند خلفا کے ثابت ہو اللہ عند خلفا کے ثابت ہو النہ اللہ میں آواس کی تر دید حضور علیہ السلام کے بعض روایت میں وارداس فر مان سے ہو جاتی ہے کہ لوگوں میں سب سے افضل حضرت او بکڑ میں پھر حضرت عمر ایس پھر حضرت عمر این پھر جناب کی رفی اللہ عند اورای طرح حضرت علی رفی اللہ عند کا اپنا قول بھی اس کارد کرتا ہے فر ما یا اس است میں سب افضل حضرت او بکر میں پھر حضرت عمر پھر حضرت عمران اور پھر میں رفی اللہ مخصص ال سب کا مصلی و کرا مادیث افغلیت کے بیان میں گر دیجا۔

الشامن عشر ان هذا الاثر لو كأن الهراد به ما توهمه فيرده ايضا صرائح اقوال على رضى الله عنه المتقدم ذكرها من فضلني على ابى بكر و عمر دضى الله عنهما جلدته جلد المفترى ولعاقبته حد الزانى وامثال ذالك

<u>۱۸۔ ا</u>س کارد صنرت علی رضی اللہ عند کے یہ صریح فرا میں بھی کرتے بیل فر مایا جس نے مجھے شخین پر فضیلت دی میں اے مفتری کی سزا دول گااور زائی کی عد لگاؤں گا۔ اور اس کی مثل دیگر اقرال بھی کہ بہت پہلے گزر چکے ہیں۔

التاسع عشر انه لو فرض صحة هذا الاثر فالظاهر ان المراد منه كون على دضى الله عنه رسول الله على في درجته في الجنة من حيث رفع الحجاب لامن حيث المهقام معه اورده العلامة ابن حجر المكى في صواعقه الحديث المرفوع من احبني و احب هذين يعنى حسنا و حسينا و اباهما و امهما كأن معى في درجتي يوم القيامة اخرجه احمد في مسنده ثم قال ابن حجر ليس المراد بالمعية المهية من حيث المهقام بل من جهه رفع الحجاب فهو تطير قوله تعالى فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين

## الرية المرية المرية في هية القلع بالافعلية كالمالية المرية المرية

وحسن اولئك رفيقاً انتهى لكن لا يخفى ان على ارادة هذا المعنى يكون رفع الحجاب في حق على رضى الله عنه اتم واكمل من رفع في حق عبيهم فتدبر

تر جمد یمنزالایمان یک بیان کے ساتھ بیل جن پراللہ کاانعام ہواانبیاء صدیقین شہدااور صالحین میں سے اور یہ کتنے ایچھے ساتھی میں یاتھی ۔

لیکن مخفی نہیں کہ اس معنی کو مراد لینے کی صورت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں رفع تجاب (پر دول کااٹھنا )ان کے جین کی نبت زیادہ اتم واکمل ہوگا فیڈ بر

العشرون انا لوسلمنان المرادمعية المقام معه فذاكر لا يستلزم الافضلية والازواجة على كلهن لاريب في كونن معه على في درجته يوم القيامة وذالك لاستلزام افضليتهن على الخلفاء الثلاثة ولا على على رضى الله عنه ويويد هذا المعنى ما روى ان فاطمة رضى الله عنها فاخرت مع عائشة رضى الله عنها يو يأ فقالت الى بضعة النبى على منك اليه على وان كنت قريبة اليه لكنك لست

والطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية كالمنافقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية كالمنافقة المحدودة المحد

بيضعة له فانت ابعد منى فقالت عائشة رضى الله عنها نعمه ولكن انا مكانى في الجنة مع رسول الله على في درجته و مكانك مع على في درجته.

افسلیت کو تو متلوم نہیں وگر دھیں کہ مراد معیت سے حضور علیہ السلام کے ساتھ رہنا ہی ہے تو بھی یہ افسلیت کو تو متلوم نہیں وگر دھنورعلیہ السلام کی تمام از دائ مطہرات کے روز قیامت حضورعلیہ السلام کے ساتھ آپ ہی کے درجے میں ہونے میں کیا شک ہے لیکن اس کے باوجو دیدامر ظفائے شاخہ رفی الدیمنے سے موتی ہے ۔ لیکن اس کے باوجو دیدامر ظفائے شاخہ رفی الدیمنے سے موتی ہے ۔ کہ ایک دان میدہ فاطمہ رفی الدیمنے اللہ عنوائے میدہ عائشہ رفی الدیمنے اللہ تو اللہ تعلق کے ساتھ فور کیااور کہا کہ آپ کے البہ کی تا میں الدیمنے کی تو میں آپ کو حضور علیہ السلام کے قریب میں کین آپ کو حضور علیہ السلام کے قریب میں کین آپ کو حضور علیہ السلام کے درجے جسم کا میکوا ہونے کا شرف حاصل نہیں ابہذا آپ میری نبیت حضور سے دور ہوئیں اس پر میدہ عائشہ رفی الدیمنے المیام کے درجے میں رہوں گی اور آپ کا رہنا ہوئے دی بین جن میں جنت میں حضور علیہ السلام کے درجے میں رہوں گی اور آپ کا رہنا ہوئے دی اللہ عنہ کے ساتھ آپ علیہ السلام کے درجے میں رہوں گی اور آپ کا رہنا ہوئے دی اللہ عنہ کے ساتھ آپ علیہ السلام کے درجے میں رہوں گی اور آپ کا رہنا ہوئے دی اللہ عنہ کے ساتھ آپ علیہ السلام کے درجے میں رہوں گی اور آپ کا رہنا ہوئے دی اللہ عنہ کے ساتھ آپ علیہ السلام کے درجے میں ہوگا۔

الحادى و العشرون انا لوسلمنا ان ليس المراد معية الجنة بل المراد معية الحادى و العشرون انا لوسلمنا ان ليس المراد معية الحنة بل المراد معية الفضل و الرتبة فلا يصح ذالك في نفسه لانه يستلزم كون على رضى الله عنه افضل من ابراهيم الخليل و موسى و عيسى و سائر الانبياء عليهم الصلوة والسلام لكمال الفضل الملحق به اعنى النبى على و عليهم و ذالك مخالف الاجماع.

<u>۲۱ ا اگریم مان لی</u>س که بیبال جنت کی معیت مراد نبیس بلک فضلیت ورتبه کی معیت مراد ہے تو یہ فی نفسیجیج بی نبیس میونکہ بیتواس کومتنزم ہوگا کہ صفرت علی نبی الله عند حضرت ابراهیم وحضرت موتی اور حضرت میسی اور تمام انبیا ملیحم السلام سے بھی افضل ہول اس وجہ سے کداس صورت میس آپ کوحضور علیہ السلام کے ماتھ ملے ہوئے ہونے کافضل کامل حاصل ہوگا۔ حالانکہ بیا جماع کے مخالف ہے۔

و العربية المدية في هيئة القلم بالافعلية المحلية المحل

الثاني والعشرون أن صاحب الرياض لم يورد هذا الثر بسيان افضلية على رضى الله عنه على جميع الصحابة بل انما اوردة لبيان افضلية على رضى الله عنه بعد الشيخين وعثمان ويدل على هذا قوله قبيل هذا الاثر فنسوق عبارته بمأمها وهي انه قال قد اجمع اهل السنة من السلف و الخلف من اهل الفقه و الاثر على أن علياً رضى الله عنه أفضل الناس بعد عثمان و أذا اتقرر أن أهل السنة اجمعوا على ذالك علم ان ابن عمر لم يرد بأحاديثه المتقدم ذكرها يعنى المشتملة على قوله كنا في زمن النبي الله نعدل بابي بكر رضي الله عنه احدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك اصحاب النبي ﷺ لا نفاض الله بينهم نفي افضلية على رضى الله عنه بعد عثمان قال ويدل على ذالك اى على انه لم يرد نفى افضلية على رضى االله عنه بعد عثمان انه قد جاء في بعض طرق حديثه فقال رجل لابن عمر يا عبد الرحمن فعلى رضى الله عنه قال ابن عمر على رضى الله عنهما من اهل البيت الى قوله اخرجه على بن نعيم البصرى ثم قال صاحب الرياض فهذا اول دليل على انه اى ابن عمر لم يرد بسكوته عن على رضي األله عنه نفي افضلية اي بعد عتمان و انما سكت عنه لها ابداله لها سئل عزة فكانه قال افضل الناس من احمابه لامن اهل بيته انتهى كلام صاحب الرياض يعنى ان حديث ابن عمر الذي وقع في اخرة قوله ثمر لا نفاضل بينهم محمول على الصحابة الذين لا ليسوا بداخلين في اهل البيت و همر سوى هو على رضى الله عنه و اما الصحابي الداخل في اهل البيت كعلى رضي الله عنه فهو افضل من جميع الصحابة بعد الخلفاء الثلاثة فكان ابن عمر قال افضل الناس عن احمابه الذين ليسوا بداخلين في اهل البيت ابو بكر ثم عمر ثم

والطريقة المحدية في حقيقة القلم بالافتعلية كالمنافقة المحديثة القلم بالافتعلية كالمنافقة المحديثة المح

عثمان ثم لا تفاضل بينهم اى بين الصحابة الذين هم غير اهل البيت ولا يلزم من حمل هذا الحديث على هذا الخصوص بقرنية زيادة لفظ لا نفاضل بينهم في الاخرة حمل سائر الحديث المنقولة في افضلية الثلاثة على سائر الصحابة الواردة بالفاظ العموم الشاملة لعلى رضى االله عنه و غيرة لفظ الناس و الامة و نظائرهما على هذا الخصوص نهي بقاة على عمومها فكما لا يلزم من حل هذا الحديث على هذا الخصوص نفى افضلية على رضى الله عنه على سأثر الصحابة بعد الثلاثة كذالك لا يلزم منه نفى افضلية الثلاثة على على رضى النه عنه من سائر الاحاديث الخالية عن تلك القرينة فثبت ههنا امر ان الاول افضلية الثلاثة على على رضى الله عنه وهو ثابت بالاحاديث الكثيرة التقده ذكرها البالغة حد التواتر والقطع و بأجماع الصحابة و التابعين كما تقدم بيانه مفصلا و ثانيهما افضلية على رضى االله عنه على من سوى الثلاثة هو ثابت باثر ابن عمر المذكور و بعد فرض صحته و بغير من الاحاديث المنصوصة في افضلية بعد الثلاثة و بالاجماع القائم على افضلية بعد الثلاثة فلا يدخل على رضى الله عنه في قول ابن عمر لا نفأضل بينهم فاندفع بهذا التحقيق ماكأن يتوهم من قوله لا نفاضل بينهم من نفي افضلية على رضى الله عنه على غير الخلفاء الثلاثة ويكون على هذا معنى الاثران علياً رضى الله عنه مع رسول الله ﷺ في درجته اي بعد الثلاثة فظهر ال مراد صاحب الرياض هذا الزيادة مع لمزيد عليه ثبت سندالا جماع الذى قام على افضلية الخلفاء الثلاثة على على رضى الله عنه ان عليا رضى الله عنه افضل الناس بعد عثمان و ظهران مراد لا رفع المنافاة بين قول ابن ابن عمر ثمر لا

## الرية المدية في هيئة الله بالانسابة كالمالية المرية الله بالانسابة المرية المرية

نفاضل بينهم و بين الاجماع القائم على افضلية على رضى الله عنه بعد عثمان فبطل ما توهمه صاحب الرسالة المردودة من استدلاله بهذا الاثر على تفضيل على دضى الله عنه على الخلفاء الثلالثة بطلانا بينا ظاهرا و كيف يصح ما توجه هو مع انه يرده صريح رواية ابن عمر بلفظ الامة وهو قوله مرفوعا و موقوفا افضل الامة ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ويرده ايضا صريح روية على دضى الله عنه افضل الامة ابو بكر ثم عمر ثم عثمان و صريح روايته ايضا من فضلتى على الى بكر و عمر جلدته جلد المفترى و صريح رواية غيرة افضل الامة ابو بكر ثم عمر ثم عثمان و صريح روايته ايضا من فضلتى على الى بكر و عمر جلدته جلد المفترى و صريح رواية غيرة افضل الامة ابو بكر ثم على ويرده ايضا مريح رواية عبارة الرياض هذه ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على ويرده ايضا مريح رواية عبارة الرياض هذه بعد ما بينا من سباق كلامه و سياته على مالا نهى مبين ان تعصب صاحب الرسالة المردودة لا يخفى على من له ادنى مكة من العلم و الانصاف و نسأل الله تعالى ان يجتبنا عن طريق الانساب.

و اما الجواب عن نفس اثر ابن عمر القائل بكون على مع رسول الله منه في درجته فقد او صخناه بالوجود الكثيرة المتقدم منهاما يرجع الى غدم ثبوت الاثر المذ كور منها ما يرجع الى ان يكون كونه في درجته لا يلزم الافضلية و منهاما يرجع الى غير ذالك فارجع اليها ان شئت.

۳۲ یہ کہ صاحب ریاض النظر ہے نے بیال اسے نہیں وارد کمیا کہ حضرت علی رضی اللہ عند کی متام سما ہدر افغلیت بیان کریں بلکدان کامقصود یہ ہے کہ فغفائے تکثیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ عند کا افغل ہو نا بیان کریں اور اس پر دلیل اس الڑسے پہلے ان کا قول ہے جس کی ممکل عیارت ہم یہاں نقل کرد ہے جس کی ممکل عیارت ہم یہاں نقل کرد ہے جس کی ممکل عیارت ہم یہاں نقل کرد ہے جس کی مات چا جماع کے ایمان کے بعد تمام لوگوں سے افغل ہیں اور جبکہ یہ ثابت ہے کہ اس پر

# ( الطريقة المحدية في هيقة العلم بالافعلية في الفعلية في المحديثة في المحديثة العلم بالافعلية في المحدث الم

حضرت ابن عمر فی اسپ ال فرمان کدیم حضور کانیاتی کے زمانے میں جضرت ابو بکر پھر
حضرت عمر پھر حضرت محتمان کے برابر کی کو درجہ ندد سینے تھے پھر ان کے بعد ہم اسحاب نی کانیاتی کے
درمیان افسیلت ندکرتے ۔ یہ تامل مذکورہ احادیث میں حضرت عثمان کے بعد حضرت علی کے
افسیلت کی فقی روایت نہیں کی اور اس پر مزید دلیل یہ ہے کہ بعض طرق مدیث میں جب ایک شخص
نے انہیں کہا کہ آپ حضرت علی کی افسیلیت میں بیان نہیں کرتے تو فر مایا علی تو اہل بیت میں سے
ان النے اس کو علی بن تعیم بصری نے روایت کیا ہے ۔ پھر صاحب دیاض النظر ہونے فرمایا کہ بیا اس پر دلیل قری ہے کہ حضرت ابن عمر نے حضرت علی کرم اللہ و جہدائر یم سے سکوت کر کے ان کی افسیلیت
پر دلیل قری ہے کہ حضرت ابن عمر نے حضرت علی کرم اللہ و جہدائر یم سے سکوت کر کے ان کی افسیلیت
کی فقی روایت نہیں کی ۔ آپ کا سکوت تو آپ سے کیے گئے موال کو بدلنے کے لیے تھا جمیا آپ نے نے

افضل الناس ے اسحاب نبی کاٹیائیے کو مراد لیا ہے اہل بیت مراد نہیں ہے۔ صاحب ریاض النضر 🛪 کا

كلام ختم ہوا۔

مسند فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر کی جس مدیث کے آخر میں یہ قول ہے کہ پھر ہم افسلیت بیان یہ کرتے ، یہ ان صحابہ پر محمول ہے جو الل بیت میں داخل آبیں ہیں ۔اوروہ حضرت کل افسلیت بیان یہ کرتے ، یہ ان صحابہ پر محمول ہے جو الل بیت میں داخل ہیں جیسے صفرت کل جی بی آویہ خلفا ہ خلاہ کے بعد تمام صحابہ ہے آخل ہیں ۔ وہ حالی جو الل بیت میں داخل ہیں جیسے صفرت کل جی ان ویہ خلفا ہ خلاہ کے بعد تمام صحابہ ہے آخل ہیں ۔ وہ حالی کہ خرصرت عمر پھر صفرت ابو بحر محمورت عمر پھر صفرت عمران ہیں ہے ہم صحابہ کے درمیان افسلیت بیان جیس کرتے ۔ بھران کے درمیان کہ جو الل بیت میں ہے ہیں اورائی حدیث کو لا نفاضل کی زیاد تی کے قریز کیو جہ سے ایک ضوص پر محمول کرنے سے بیان زم نہیں آتا کہ تم صحابہ جمول کو نے سے بیان زم نہیں آتا کہ تم صحابہ جمول کو نے سے بیان زم نہیں آتا کہ تم صحابہ جمول کو نیا تمام احادیث عاملہ شاملہ جیسا کہ نفظ النائی اورائی طرح کے دیگر الفاظ سے وارد ہوتی ہیں ان کو بھی اس خصوص پر محمول کیا جائے بلکہ وہ اورام سے اورائی طرح کے دیگر الفاظ سے وارد ہوتی ہیں ان کو بھی اس خصوص پر محمول کیا جائے بلکہ وہ اورامت اورائی طرح کے دیگر الفاظ سے وارد ہوتی ہیں ان کو بھی اس خصوص پر محمول کیا جائے بلکہ وہ اورامت اورائی طرح کے دیگر الفاظ سے وارد ہوتی ہیں ان کو بھی اس خصوص پر محمول کیا جائے بلکہ وہ اس اس خصوص پر محمول کیا جائے بلکہ وہ اس خصوص پر محمول کیا جائے بلکہ وہ اس خطرت کی دیگر الفاظ سے وارد ہوتی ہیں ان کو بھی اس خصوص پر محمول کیا جائے بلکہ وہ

( الطریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافضلیة کی در الفریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافضلیة کی در الفریقة المحدیة فی در بینے اس مدیث توضوص پر محمول کرنے سے جمناب ملی کرم الله و جہد الکریم کی نظاء الله شکے بعد دیگر متحابہ پر افضلیت کی فی لازم نہیں آتی یا ایس قریبنہ سے خالی ال سے دویا تیں متمام احادیث سے بھی نظفائے ٹلاش کی حضرت ملی پر افضلیت کی فی لازم نہیں آتی یہاں سے دویا تیں شام احادیث سے بھی نظفائے ٹلاش کی حضرت ملی پر افضلیت کی فی لازم نہیں آتی یہاں سے دویا تیں شابت ہوئیں ۔

ہملے : پیکہ صفرت علی پر خلفا مثلاثہ کی افضلیت حدتو از وقطعیت کو پینچی ہو مَل کثیر واحادیث اور صحاب و تابعین سے اجماع سے ثابت ہے جیسا کداس کا تفصیلی بیان گزر چکا ہے ۔

دوسری نید کوشرت کلی خلفاء ثلاثہ کے علاوہ پرافضلیت حضرت عبداللہ بن عمر ؓ کے اڑ مذکور کو صحیح فرض کر لینے کے بعدان اعادیث جم میں خلفاء ثلاثہ کے بعد آپ کو درجہ دیا گیا ہے اور اجماع امت سے ثابت ہے حضرت علی ٌ حضرت ابن عمرؓ کے قول لا نیفاضل بیب نہید میں داخل نہ ہو نگے۔

اس تحیق کی روشی میں صفرت ابن عمر کے قول الانفاضل بیبندھ " ہے جو خلفائے ثلاثہ کے علاوہ پر افضلیت حضرت علی ٹی فلی کاوہم ہور ہا تھاوہ خم ہوگیا۔اور ال اثر کامعنی یہ ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ و جہدالکر بیم خلفائے ثلاثہ کے بعد حضور تا تی اللہ آپ کے درجے میں ہونگے۔ یہاں ہے یہ بھی نظاہر ہوگیا کہ اس اضافی عبارت سے صاحب ریاض النفر ہوگی مرادیہ ہی ہے کہ خلفائے ثلاثہ کے صفرت عثمان کے بعد ب لوگوں میں افضل ہونے مضرت علی ہے اور مشرت علی کے صفرت عثمان کے بعد ب لوگوں میں افضل ہونے پر اجرائی کا مقصود قول مذکور کو نفاضل بیبندھ میں اور افضلیت حضرت علی تعدید خرت عثمان ٹی ہے۔اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کا مقصود قول مذکور کو نفاضل بیبندھ میں اور افضلیت حضرت علی تبدید خرت عثمان ٹی برقائم شدہ اجماع کے درمیان سے منا قات کو اٹھانا ہے۔اس تحقیق کے بعد اس اور انتہاں خرت علی برقائم شدہ اجماع کے درمیان سے منا قات کو اٹھانا ہے۔اس تحقیق کے بعد اس اور انتہاں خرت علی برقائم شدہ اجماع کے درمیان سے منا قات کو اٹھانا ہے۔اس تحقیق کے بعد اس اور انتہاں خرت علی برقائم شدہ اجماع کے درمیان سے منا قات کو اٹھانا ہے۔اس تحقیق کے بعد اس اور انتہاں خرت علی برقائم شدہ اجماع کے درمیان سے منا قات کو اٹھانا ہے۔اس تحقیق کے بعد اس اور انتہاں خرت علی برقائم شدہ اجماع کے درمیان سے منا قات کو اٹھانا ہے۔اس تحقیق کے مقبول منا کہ انتہاں اور اس کا یہ وہم کہے سے بعد اس اور کی نفلے کے درمیان ک

### Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

والطريقة المحدية في هيقة القلع بالافتعامية المحدية في هيقة القلع بالافتعامية المحديدة في هيقة القلع بالافتعامية ہوتا جبکہ جنسرت ابن عمر ہی کی ایک موقوف اور دوایت اس کا تھلم کھلارڈ کرری ہے۔ ا آپ نے فرمایا! اس امت کے سب سے افغال فر دحضرت ابو بکڑیں پھر حضرت عمر کیں پھر حضرت ای طریح اس فی تر دید جناب کل کی اس روایت سے جی جوری ہے فرمایا:

اس أمت مين سب سے افضل حضرت ابو بكر ميں پھر حضرت عمر ميں پھر حضرت عثمان ميں یہ روایت دیگر صحابہ کرام ہے بھی مروی ہے۔اس کے رذیبس حضرت کلی گی ایک اور صریح روایت بھی ے۔ حضرت علی ٹنے فر مایا: جس نے مجھے فینین پرفضیلت دی بیس اے مفتری کی سزادوں گا۔

یوں ہی صاحب ریاض النضر ہ گئی مذکورہ عبارت سیاق وسباق کےحوالہ سے بھی اس کے رؤیس واضح ہے ۔ فلہٰذا ظاہر ہوگیا کہ ہر و شخص جس کوعلم ومعرفت کا کچھ بھی حصہ حاصل ہے ،اس پر ساحب رسالہ مر دو د و کا تعصب مخفی نہیں روسکتا یہم اللہ تعالیٰ ہے اس راواعتدال کاسوال کرتے ہیں ۔

ا كتب احاديث بن الى رويات بن موجود ين جس بين موااطي كتام كي داخي تقريح موجود ب-

عن ابن عمر قال كتا في زمن التبي ﷺ اذا قبل من خير الناس بعدر سول النعظ قبل الابوبكر وعمرو علمان و على اللي يم رمول الله والله والله على أمان عن كها كرت اس امت عن مب عضر وبيتري والتليك الوكم ويخرُّ وعثمانٌ ولحقُّ عِن \_ ( تاريخُ وْشق جلد ٩ ٣ ص ١٩٣)

ایک اور طرق کے ساتھ صفرت این قرائے صروی قول ہے کہ

عن ابن عمر قال كنا و فينا رسول الانفضل ابابكر وعمرو عامان وعليا یعنی ہم رسول الله بالنظر علی النظر علی تفضیل دیتے تھے ابو بکر اُولا اُولا گا کو۔ ( تاریخ وسٹق جلد ۲۰ ماس ۲۰ ۲۰) ان مذکورہ بالدا توال ہے معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن تائز کے دیگرطرق میں پیجنین کے بعد سیدنا عثان فئ کے بعد حضرت ملی المرتفقی تھ کانام موجود ہے اور اس مدیث پر اعتراضات الیعنی تیں۔ اور پیجی یا در ہے کہ سیدنا عبداللہ بن تمزّ ہے مرد ک افضلیت شیخین کے روایت متواتر ہے ۔ راقم کے ملم میں اٹکی • • اے زائد مندیں ٹی ۔

و الريقة الحدية في حميقة القلع بالافعلية المحلية المحل

الثالث و العشرون انه لوصح هذا الاثر لدل على ان عنمان مع زوجته و هما مع رسول الله وهي مع رسول الله وفي درجته ولازم ذالك انهما مثل على رضى الله عنه في الافضلية و انهما فضل من الشيخين و لم يقل احد من الله عنه في الافضلية ولا انه افضل من الشيخين و ابا العاص مثل على رضى الله عنه في الافضلية ولا انه افضل من الشيخين و الم يقل احد بأن عنمان افضل من الشيخين و انه مثل على رضى الله عنه في الفضل برالا اما قائل بافضلية عنمان على على رضى الله عنه بهود اهل السنة والجماعة و اما قائل بعكسه و هم الاقلون منهم و جمع الرافضة فكان القول والجماعة و اما قائل بعكسه و هم الاقلون منهم و جمع الرافضة فكان القول الشيخين خرقا للاجماع لها تقرد في علم الاصول من انه اذا نقل من الشيخين خرقا للاجماع لها تقرد في علم الاصول من انه اذا نقل من المجتهدين في عصر قولان لم يجز لهن بعدهم احداث قول ثالث لئلا يكون خرقا للاجماع المتقدم فناء مل.

الم الم الم الم الم الفرض یہ اور سجی جوتو پھر اس بات پر بھی دلیل ہو گی کہ حضرت عثمان آپنی دونوں اور ابوالعاص اپنی الم یہ بیاں کے ساتھ ہول اور ابوالعاص اپنی الم یہ بیاں کے ساتھ ہول اور ابوالعاص اپنی الم یہ بیاں ہوں اور ابوالعاص اپنی الم الم یہ بیاں ہوں اور پھر شینی ہوں ۔ پھر اس سے یہ بھی الازم آئے گا کہ یہ دونوں افغلیت میں جضرت علی گی مثل ہوں اور پھر شینی سے بھی افغل ہوں عالانکہ المی سفت وروافش میں سے اس کا کوئی بھی قائل آبیں کہ حضرت ابو العاص آ افغلیت میں حضرت عثمان آئے گئی مثل یا جائے گی کہ میں اور حضرت ابو العاص آ افغلیت میں حضرت عثمان آئے گئی مثل یا جناب علی کرم حضرت کی مراوی ہونے کا کوئی قائل آبیں بلکہ جمہورالی سفت حضرت عثمان آئے کو حضرت علی کرم اللہ و جہدالکر بھر کے مراوی ہونے کا کوئی قائل آبیں بلکہ جمہورالی سفت حضرت عثمان آئے کو حضرت علی کرم اللہ و جہدالکر بھر کے مراوی ہونے کی کوئی تائل آبیں بلکہ جمہورالی سفت حضرت عثمان آئے کو حضرت علی کرم اللہ و جہدالکر بھر کے افضل بتا تے ایں ۔ اور اک کے برعکس جند ایک ان بیل سے اور جمیح رافضی حضرت

مراق کے الطریقة الحمدیة فی حقیقة القطع بالافسلیة کی الفریدی کی جناب علی مختلات کی برافسلیة کی بناب علی مختلات کی برافسلیت کا قل میں بہذا حضرت عثمان اور حضرت ابوالعاص کی بناب علی مختلات کی ماسول میں یہ افسلیت کا قول اجماع کے خلاف ہے۔ کیونکہ علم اصول میں یہ بات طے شدہ ہے کہ جب ایک زماء کے جھندین کے سی مروق ل منقول ہوں توان کے بعد والوں کے لیے قول مثالث نہیں ہے تاکہ یہ پہلے سے موجود والوں کے لیے قول مثالث نہیں ہے تاکہ یہ پہلے سے موجود اجماع کے خلاف نہیں ہے تاکہ یہ پہلے سے موجود اجماع کے خلاف نہیں والوں کے خلاف نہیں جو الله الله کا احتماع کے خلاف نہیں ہے تاکہ یہ پہلے سے موجود اجماع کے خلاف نہیں ہے تاکہ یہ پہلے سے موجود اجماع کے خلاف نہیں ہے تاکہ یہ پہلے سے موجود اجماع کے خلاف نہیں ہے تاکہ یہ پہلے سے موجود ا

تنبيه لا يخفى عليك ان هذه الاجوبة العشرين ما سوى الثلاثة الاول كلها مبنية على التسليم والفرض وان الجواب الحق النفس الامرى.

هو الاجوبة الثلاثة الاول فقط و حاصلها ان هذا الاثر المروى من ابن عمر الاصل له في الصحة قطعا و لم يثبت ذالك بسند صيح ولا حسن بل هو اثر مجهولا السند فهو ضعيف حكمي و نقل تاريخي فلا معتبر بمثل هذا الاثر اصلا ولا يتها عند معانية الاحاديث الأثار الصحيحة التواترة والاجماع القطعيين على ما قدمنا تفضيلهما و ايضا هذا الاثر لا يحتاج الى الجواب عنه اصلا لان الحاجة الى الجواب فرع الثبوت كما لا يخفي على من اداد في دينة بعلوم الحديث الاصول ان قبل استدلال العالم بحديث يدل على جية و صاحب الرياض قد استدل بهذا الاثر قلنا هذا غير صبح لان عمل العالم بحديث او فتربته به او استدلاله به ليس حكما منه بحجيته ولا بعدالة رواية صرح بذالك النووى في التقريب والسيوطي في شرحه التدريب.

تنبیه : یہ بات مخفی ندر ہے کہ پہلے تین حوالوں کے طاوہ بقیہ بیس جواب بیں وہ سب کے سب ہم نے دیے میں وگر دخیجے اور حقیقی جواب پہلے سرف تین ہی میں یہ کی ماسل یہ ہے کہ حضرت ابن عمر اسلامی میں موری اس اثر کی صورت میں قلعا کوئی اسل نہیں ہے اور کی سمجھے یا حمن سے بھی ثابت نہیں سے سروی اس اثر کی صورت میں قلعا کوئی اسل نہیں ہے اور کی سمجھے یا حمن سے بھی ثابت نہیں

پھرا گریدا عمر اض کیا جائے کہ ایک عالم کائٹی مدیث سے استدلال کرنا اس کے جمت ہوئے کی دلیل ہے اورصاحب ریاض النظر ہوئے اس سے استدلال کیا ہے ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی بات سمجے نہیں ہے ۔ کیونکہ اگر کوئی عالم تھی عدیث پرعلم کرتا ہے یا اس پر فتوی دیتا ہے یا اس سے استدلال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوواہ جمت قرار دے رہا ہے یا اس کے رایوں کی عدالت کا استدلال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دووائے جمت قرار دے رہا ہے یا اس کی شرح تدریب میں قائل ہے ۔ اس منط کی علامہ فووی نے تقریب انووی اور علامہ میں وطی نے اس کی شرح تدریب میں صراحت کی ہے۔

على ما تربيّا (فقيلينا والفياء

خاتمة الرسالة وهي مشتملة على فأئدتين

#### خاتمو

رسالے کا فاتمہ دوفائدول پرختل ہے۔

الفائدة الاولى حاصل جميع ما ذكرنا في هذا المختصران مستدل اهل السنة و الجماعة في قولهم بالترتيب المتعارف عندهم امر ان الاول الاحاديث الكثيرة البالغة حد التواتر الدلالة على ذالك كما بيناها في صدر هذه الرسالة مفصلا الثاني اجماع الاصحابة و التابعين على ذالك ايضا كما بيناه ايضا هنالك بالروايات الصحيحة الصريحة الواردة و ان مستدل الشيعة الضاعة و صاحب الرسالة المردودة على افضلية على دضى الله عنه على الشنيعة و صاحب الرسالة المردودة على افضلية على دضى الله عنه على

# و الريقة المحدية في هيمة العلم بالافعلية كالمنافقة العلم يالفعلية كالمنافقة العلم المنافقة المنافقة العلم المنافقة المنافقة العلم المنافقة المنافقة

الخلفاء الثلاثة اما حديث الهنزله ولا دلالة لرفيه قطعا على مسئلة الافضلية كما فصلنا ذالك بالاحوبة الثمانية عشر المتقدم في اثناء هذه الرسالة و اما الاحاديث الدالة على نفس الفضيلة لا الافضلية و قد قد مناه اليضا مفع نه لا دلالة فيها على مسئلة الافضلية اصلا لعدم وجود صيغة افعل التفضيل فيها قطعا و اما الاحاديث الواردة بصيغة افعل التفضيل افضلية على دضى الله عنه على الخلفاء و الثلاثة لكنها باجمعنا موضوعة مضراة على دسول الله ولا عبرة بالحديث الموضوع بل تحرم دوايته اجماعاً

#### يهلافانده

یہ ہے کہ اٹل سنت و جماعت کے ترتیب معروفہ والے موقف پر بم نے جو کچھے دلائل اس مختسر رسالے میں جمع کیے بیں ان کاخلاصہ دو چیزول میں ہے۔

ا یاس پر دلالت کرنے والی مدتواتر کو پینچی ہوئی کثیرہ امادیث مبارکہ کا جنگافتسیلی بیان آغاز رسالہ میں ہوچ کا ہے۔

۲۔اس پرسحابہ و تابعین گا جماع ہے جیسا کہا اس کو بھی ہم وہال روایات سیحے صریحہ سے بیان ں

رہے شیعہ اور ہمارے مخالف صاحب (معین مختموی) رسالہ مردودہ کے مصنف، نلفاء ثلاثہ پر تفضیل حضرت علی کے دلائل توان میں مدیث منزلہ ہے جس میں مسئلہ افضلیت پر قلعا کوئی دلیل آہیں ہے جیبا کہ گزشتہ اوراق میں ہم تفصیلا اس کے انتحارہ جوابات ذکر کر بچکے ہیں ۔اورو لیے بھی اس طرح کی اصادیث فضیلت پر دلیل ہیں مذکہ افضلیت پر ۔اور یہ بات بھی پوری شرح و بسط کے ساتھ بیان ہو چکی احادیث فضیلت پر دلیل ہیں مذکہ افضلیت پر ۔اور یہ بات بھی پوری شرح و بسط کے ساتھ بیان ہو چکی ہے کہ یہا حادیث موجود زمیں اور جن ہیں ہے بھی تو وہ ساری موضوع ہیں ۔اور رسول اللہ کا انتخابی کا ایسینٹھ موجود زمیں اور جن ہیں ہے بھی تو وہ ساری کی ساری موضوع ہیں ۔اور رسول اللہ کا انتخابی کی ادریت کا باعث ہیں ۔اور مدیث موضوع کا کوئی

# (630 ) الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية في الفقطية في المنظمة في المنظمة في المنظمة في المنظمة في المنظمة ال

قان قلت ان ما ذكرته متد لاهل السنة والجماعة من الاحاديث المتواترة والاجماع ففي كل واحد منها نظر لما التواتر فلانه قد ذكر بعض اهل العلم في حده انه يحصل بخبر سبعين نفساد قيل ثمانين نفسا و صنالم يرو هذا الحديث الا اقل منهم اما الاجماع فلانه قد قال الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب ان السلف اختلفوا في التفضيل بين ابي بكر و على رضى االله تعالى عنهما قال وروى عن سلمان وابي ذر والمقداد و جناب بن الارث و جابر و ابي سعيد الخدري و زيد بن ارقم رضى الله تعالى عنهم انهم فضلوا عليا رضى الله وابي سعيد الخدري و زيد بن ارقم رضى الله تعالى عنهم انهم فضلوا عليا رضى الله عنه على غيرة من الصحابة انتهى.

#### اعتراض

اگر مخالفین اعتراض کریں کہ آپ کے دلائل اعادیث متواتہ کا آپ کے موقف پر قائم ہونے یں اشکال ہے یو اتراحادیث کے متواتہ ہونے یہ تو یوں کہ بعض اٹل علم کے بیان کے مطابات تواتہ سے ماسل ہوتی ہے۔ اور ان اعادیث کو ستر ۲۰ افراد اور بعض کے نزد یک اس ۱۸۰ افراد کی روایت سے حاصل ہوتی ہے۔ اور ان اعادیث کو روایت کرنے والے مذکورہ تعداد سے تم بیل رہا اجماع تو اسمیں اشکال اس لیے بیل کہ حافظ ابن عبدالبر نے الاستیعاب میں فرمایا ہے کہ اسلاف کا اس جوالے سے اختلاف رہا کہ صفرت ابو بھر زیادہ افسل بھریا حضرت می البر نے فرمایا کہ حضرت سلمان محضرت ابو فر مضرت مقداد محضرت علی تو خضرت علی تو خضرت علی تو خضرت مقداد تو مضرت علی تو خسرت علی تو خسرت علی تو خسرت میں اور حضرت نور میں اور حضرت نور میں اور حضرت ناوقی تھی۔

### Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

# ر الطريقة المحدية في هيقة القطع بالافعلية كالماسية المحدية في هيقة القطع بالافعلية المحديدة في المحديدة المحدي

قلت اما الجواب عن الاول فعلى وجهين اما ولا فقد قال الحافظ سيوطى فى
رسالة المسماة بالازهار المتأثرة فى الاخبار المتواترة ما حاصله انما رواة
عشرة القربين الصحابة فهو بتواتر انتهى وقال الشيخ محمد اكرم النصر بورى
فى شرحه على شرح النحبة ناقلا عن التقريب بن هذا القول فى تفسير المتواتر
هو المختار انتهى واما ثانيا فقد حكم المحدثون بأن حديث الحسن و الحسين
رضى الله تعالى عنهما سيدا شباب اهل الجنة مرويامن سنة عشر صابيا وقد
حكم المحدثون كالحافظ السيوطى و غيرة على هذا الحديث بالتواتر و اما
حديث افضلية الشيخين او احدها و الخلفاء الثلاثة على على رضى الله عنه و
فهو مروى من سبعة و ستين نفرا من الصحابة سوى على رضى الله عنه و
اثنين واربعين من التابعين قيصيرون معه خسة ومائة وتسعة نفر سوء على
رضى الله عنه و لرواة له عن على رضى الله عنه ثلثة و خسون كما تقدم

ا جس مبارت کی طرف اشاره فر مایا ہے وہ عبارت متدرجہ ذیل ہے اور ساتھ ہی امل تناب کے حوالہ مبات بھی تحریریں ساکھ قاریکن اس مستذکر با آسانی مجھ سکیل ۔

روى عن سلمان والمخروالمقدادوخياب وجابروالى سعيدالخدى وزيدين ارقم رضى الدعنهم ان على بن الى طالب وخي الدعنه عنهم ان على بن الى طالب وخي الدعن عنده وفضله حوّلا على غوره . حضرت سمان ، بوذر مقداد ، خياب ، مباير ، ت عبدالله ، الاسعيد الدرى اورزيد بن ارقم لاموالا كل وب سيس بيل اسلام قبول كرنے كى و ب فضيات و يتے تھے ..

(الاستيعاب في معرفة الاسحاب، بلد المبغيه ٣٥٥، بلد ٢٠ مفحد ٢٠٨٠)]

جن چوسحاب ابوعمر فی نفسیل سیدنا کل کرم الله تعالی و جوانقل کی ان بیس سے دوسیدنا ابسعید ندری و جابر بن عبدالله انسازی بیس میروز برسالال کدخو دبیر خسرات حضور سروز عالم کے نفسیل سدیاق و فاروق میروز بروایت فرماتے بیس -

## والطريقة المحدية في حقيقة القلع بالافضلية

تحقيقه فأذا ضم هذا العدد بعضه الى بعض صاروا اكثر من السبعين و الثمانين فصح القول فيه بألتواتر بل خفاء و قد قدمنا تفضيل هذا الجواب في التبصر ة الرابعة من التبصر "ت ثلاث عشر المذكورة في هذا المختصر فارجع اليه ان شنت و اما الجواب عن الثاني فهو انه قد قال الحبر التحرير محب الدين الطبرى في الرياض النضرة انه قد قال الحافظ العلامة ابو القاسم عبد الرحمن بن الحباب السعدى في كتابه المسمى بالحجة السلف هذه الامة انه قد وهم ابن عبد البرق هذا القول و غلط غلطا ظاهر ا يعنى في ذكرة الخلاف بين الصحابة في تفضيل على دضى الله عنه على الى بكر دضى الله عنه انتهى

جواب

ہم کہتے یں پہلی بات کے دوجوابات میں۔

ا۔ حافظ بیوٹی کے اپنے رہا کے الاز حار المتناثر و علی الاخبار المتواتر و میں فرمایا ہے کہ جس حدیث کو ۲۰ سحابہ روایت کریں و و بھی متواتر ہے، آتمی ۔ اور شیخ محد اکرم نصری پوری کے اپنی شرح شرح پنجة الفکر میں آفتریب کے حوالے سے نقل فرمایا کہ متواتر کی تشییر میں یہ ہی قول مذکور مختار ہے آتمی۔

ا متعدد حدثین مثلاً مافظ میوفی وغیرهم نے مدیث درخ فیل ان الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنق "( کدمن و مین بنتی جوانوں کے سر داریں) پرمتواتر جونے کا حکم الایا ہے مالانگدید عدیث مولد ۱۹ صحاب مروی ہے (جب پیمتواتر ہے تو) شخین یاان میں سے ایک یا بینوں خلفاء ثلاث کی حضرت علی پر افضلیت کے حوالے سے وار د جونے والی کو تو سر شیرے ۹۷ صحاب نے بینوں خلفاء ثلاث کی حضرت علی ہر افضلیت کے حوالے سے وار د جونے والی کو تو سر شیرے ۹۷ صحاب نے دوایت کیا ہے اور و بھی حضرت علی ہو تھوڑ کر اگر مالیس ۴۲ تا بعین کے علاوہ میں بر حضرت علی ہو چھوڑ کر اگر تا بعین کو بھی صحاب کے دوایت کرنے والوں تا بعین کو بھی سحاب کے ساتھ ملائیل تو ۱۱ فراد بن جائیں۔ اور خود حضرت علی شیروایت کرنے والوں تا بعین کو بھی سے موایت کرنے والوں تا بعین کو بھی سے موایت کرنے والوں تا بعین کو بھی سحاب کے ساتھ ملائیل تو ۱۱ فراد بن جائیں۔ اور خود حضرت علی شیروایت کرنے والوں تا بعین کو بھی سحاب کے ساتھ ملائیل تو ۱۱ فراد بن جائیں۔ اور خود حضرت علی شیروایت کرنے والوں تا بعین کو بھی سحاب کے ساتھ ملائیل تو ۱۱ فراد بن جائیں۔ اور خود حضرت علی شیرونی کو بھی سے دولوں کو بھی سے ساتھ ملائیل تو ۱۱ فراد بی بین کو بھی کو بھی کو بھی کرنے کی سحاب کے ساتھ ملائیل تو ۱۱ فراد بین جائیں۔ اور خود خورت تا بھی کو بھی سے سرونی کو بھی سے سرونی کو بھی سے سرونی کو بھی کو بھی کی تو اور دیا ہے کہ سے سورت کی سے سورت کو بھی سے سورت کی سورت کی سے سورت کی سورت کی سے سورت کی سورت کی سورت کی سورت کی سے سورت کی سو

633 کی اطریقة المحدیة فی هیئة القطع بالافضلیة کی تعداد ترین اس کو آنهای میل دیل گئی تعداد ترین ۱۳ ہے جیسا کداس کی تحقیق گزر چکی ہے۔ جب ان سب کو آنهای میل ملادیاں گئی تو یہ ستر ای سے تو بہت زیادہ ہو جائیں گے رابندا ان روایات کو متواتر کہان بھی بالکل سمجے ہے۔ تقصیلی جو اب رسالے میں مذکورہ تیرہ تبصرول میں سے چو تھے تبصر سے کے تحت گزر چکا ہے۔ چا ہو تو بال دیکھ لیں۔

اور دوسری بات کاجواب جمرتح رجمب الدین طبری کے جوالے سے سنیے آپ ریاض النشرۃ میں فرماتے میں کہ حافظ ابو القاسم عبدالرحمن من حباب سعدی ؓ نے اپنی مختاب الحجمۃ السلف هذہ الامۃ میں فرمایا کہ حافظ ابن حبدالبر ؓ نے یہ جو اختلات سحابہ والاقول مخیا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ان (ابن عبدالبر") کو وہم جواہے تنجی ۔ (علامہ محب طبری کا کلام ختم جوا۔) ا

وقال العلامة المحدث الشيخ عبد الحق الدهلوى في كتابه الفارسي المسمى تكميل الإيمان انه قد قال العلماء الكرام ان القول من ابن عبد البرليس بمعقول ولا معتبر لان الرواية الشادة التي نفع مخالته لقول المجهود لا معتبرها و جهود الامة تقلوا في هذا الباب اجماع الصحابة والتابعين على تفضيل ابي بكر رضى الله عنه على رضى الله عنه قلت و من الدليل على غلط ابن عبد البر في قوله هذا ما كتبناه من قبل اوائل هذا للمختصر عن الامام الشافعي و الشيخ ابي الحسن الاشعرى و الشيخ ابي منصود البغدادي و غيرهم من اكأبر الامة انهم فقلوا اجماع الصحابة والتابعين على تفضيل الشيخين على على دضى الله عنه و غيره من الصحابة والتابعين على تفضيل الشيخين على على دشى الله عنه و غيره من الصحابة والتابعين على تفضيل الشيخين على على دشى الله عنه و غيره من الصحابة رضى الله عنهم فشبت

ا اعلی حضرت و بینتیجان میدالبر کے والہ کے بارے میں لکھتے ہیں: بن چرصحاب سے ابو تعریفے تفضیل سیدنا علی کرم اللہ تعالی و جہنول گی ان میں سے دوسیدناا بوسعید ندری و مبایر بن عبدالشا انساری میں جڑنے مالان کہ خودیہ حضرات مضور سرورعالم سے نسٹ صدیق و قاروق چردوایت فرماتے ہیں۔ (مطلع اقر بین س سال)

## الفريقة المحدية في هيئة القلم بالافعلية كالمالي الفريقة المحدية في الفعلية كالمالية المحديثة المحديثة

هذاانهما قاله صاحب الرسالة المردودة من نسبة القول بتفضيل على دضي االله عنه على ابي بكر الى سبعة من الصحابة فهو غلط ظاهر و سهر بأمر و ايضا قدنقل العلامة الشيخ عبدالحق الدهلوي في كتابه الفارسي المسمى بتكميل الإيمان انه قال الامام الشافعي لم يختلف احد من الصحابة والتابعين في تفضيل ابى بكر وعمر رضي االله عنهما وعلى سائر الصحابة انتهى وهذا اللفظ يقلع عرفكلاه ابن عبدالبرمن اصله لان لحد انكرة في خير النفي فيصم كل احد من الصحابة و التابعين و ايضا قال ابن الحجر المكي في الصواعق ان ماحكاة ابن عبدالبر فهوشيء غريب انفرد بهعن غيرة ممن هو اجل منه خطا و اصلاعا في العلم فلا يقول عليه كيف و الحاكي لإجماع الصحابة و التابعين جماعة من اكأبر الائمة منهم الشافعي وغيرة وانما اختلف في عثمان و على رضي الله عنهما مخنا بدق ايضا على غلط ابن عبد البر في علامة و فهذا لم يبين احمدمن علما والكلام عمن قال بطنية ترتيب الافضلية قوله ليكلام من عبد البرهذا بلاغما بنوعلى بأزعموه من كون الحديث من الاحاداو كون الاحاديث فيه متارضة وقد اجبنا عند الامرين عليهما مفصلا بألا مزيد عليه فعرف بذالك انه لمريعتبرا حدبن علماء الكلام وغيرهم قول ابن عبد البر اصلابل رواة سهوا وغلظامنه كما لا يخفي.

اور شیخ عبدالحق محدث د بلوی نے اپنی فاری کتاب پیمیل الایمان میں فرمایا : علماء کرام نے فرمایا بے کہ حافظ ابن عبدالبر کا قول مذکور معتمد ومعتبر نہیں کیونکہ جو شاذ روایت جمہور کے موقف کے خلاف واقع ہووہ معتبر نہیں ہوتی اور جمہورامت نے اس حوالے سے حضرت ابو بکڑے حضرت علی سے افضل

ور الطريقة المحدية في هيمة القطع بالافعلية \ القلامية في هيمة القطع بالافعلية \ 635 \ القلامية في القطع المافعلية المعلمية في المعلمة المعلمة

مصنف فرماتے یں ابن عبدالبر کے قال کے غلاجونے پر مزید دلیل یہ ہے کہ امام شافعی مشخ ابوالحن اشعری مشخ ابومنصور بغدادی اکابرین امت نے حضرت معدیات اکبر کے حضرت کل ''اور دیگرے افضل ہونے پر متحابہ و تابعین کا اجماع نقل فر مایا ہے۔ ان بزرگوں رحم اللہ کے اقوال ہم رسالے کی ابتداء میں بیان کر میکے ہیں۔ اس سے ثابت ہوگیا کہ ہمارے مخالف صاحب مردودہ اس حوالے سے سات صحابہ کی طرون تفضیل علی مجے قول کی نسبت کرنا بالکل اور واضح طور پر غلط ہے۔ ای طرح سیخ عبدالحق" نے اپنی مذکورہ کتاب میں امام شافعی کے توالے سے نقل فرمایا ہے۔ آپ فر ماتے میں کہ صحابہ و تابعین میں صنرت الو بکڑ وعمر کے دیگر صحابہ سے افضل ہونے کے متلہ میں کمی ایک کااختلاف نہیں ۔اتھی ۔امام ثافعی کافر مان کہ (محی ایک کا بھی اختلاف نہیں) قول ابن عبدالبر کو جزدے کاٹ دیتا ہے بیونکہ 'امد' کیعنی ایک عکر و ہے جومقام نفی میں واقع ہوا ہے لہذا ہر صحافی و تابعی كوشامل ہوگا۔اورابن جرمكی بھى سواعق محرق ميں فرمايا كدابن عبدالبر كا قول عجيب شے ہے۔يہ اسے اس قول میں اکیلے میں ۔ مالانکدان سے بڑے بڑے علماء نے قول نہیں کیا۔اوریہ قول کرتے بھی کیسے جبکہ امام ثافعی وغیرہ اکابرامت کی ایک جماعت متلفضیل الی بکڑ وعمر پر برصحابہ وتابعین کا اجماع بیان کر رہے ہیں۔حضرت عثمان اور حضرت علی کی فضیلت کے حوالے سے کچھ اختلاف ہے۔ابن چرمکی کی مذکورعبات بھی اس بات پر دلیل ہے کدا بن عبدالبر کا کلام غلط ہے۔ بھی وجہ ہے كەعلمائے امت میں سے بھی جنہوں نے مئلدافغلیت کی ترتیب توقنی کہا ہے انہوں نے ابن عبدالبر"

ا ال کے بعض علامه ابن عبدالبرمنله افضلیت میں اپناعقیدہ یول افحتے بیل ۔

الخلفاء الواشديون المهديون ابو بكر وعمر وعتمان وعلى وهدر افضل الناس بعدر سول الله على على وهدر افضل الناس بعدر خفاے رائدين مهديين حضرت ابو يكر حضرت عمر ،حضرت حثمان اور صفرت على المرتفئ الدُلْقَالُوريدرول الله الله الله ا لوگول بيس سب سے افضل بيں ۔ ( جامع بيان العلم وفضله جس ٣١٣)

والعريقة المحدية في هيقة القلع بالافعالية كالمنافقة المحديثة القلع بالافعالية

کے قول کی بناپدید موقف نہیں انتیار کیا بلکدان کے زدیک اس کی و جداعادیث کا خبر واحدیا آپس میں متعارض ہونا ہے۔ (مذکورہ ہر دوا تکال کا جواب ہم اتنی تفصیل سے پیچھے بیان کرآئے ہیں کداب مزید اضافے کی حاجت نہیں )معلوم ہوا کہ ملمائے امت اوران کے علاوہ کسی نے بھی قول ابن عبدالبر کو اضلام عتبر نہیں مانا بلکہ کہا کہ بیان کا سہواو مطلع ہے۔ کمالا پخفی۔

الفائدة الثانية في بيان اعتقاد اهل السنة في كون الخلفاء الاربعة افضل من الحسنين رضى الله عنهم فاقول قدمنا في اوائل هذا المختصر ان هذا المسئلة المسئلة الافضلية مطلقاً لا مدخل فيها لرائى والاجتهاد بل الامر في ذالك موقوف على وردة النص عن النبى الكريم على وقد قدمنا فيه احاديث

#### دوسرافانده:

یہ فائد واہلمنت کے اس اعتقاد کے بارے میں ہے کہ فلفاء اربعہ حین کریمین گے افسل یں ۔ اور ہم نے رسالہ کی ابتداء میں بیان کیا تھا کہ افضلیت مطلقہ کے مئلہ میں رائے اور اجتماد کو کوئی ونل نہیں ہے بلکہ اس معاملے کا دارومدار نبی محترم نبی ٹائٹی جے مردی نصوص پر ہے ۔ مذکور ومؤقف کے حوالے ہے ہم بیمال چنداعادیث ذکر کررہے ہیں ۔

الحديث الاول عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله الله الحديث الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة و ابوهما خير منهما اخرجه ابن ماجه في سننه.

حدیث ا ۔امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں حضرت عبداللہ بن عمر مے نقل کرتے ہیں کہ رمول تا پڑھ نے فرمایا 'حن ولیمن ' بنتی جوانوں کے سر دار میں اوران کے والد حضرت علی ان سے بہتر ہیں۔

الحديث الثانى عن ابن عمر رضى الله عنه ايضاً مرفوع بنحو هذا اللفظ اخرجه

# و العربية المحدية في هيئة القلم بالافعلية كالمنظمة المحديثة القلم بالافعلية كالمنظمة المحديثة المحديثة في المنظمة المحديثة المحدي

الحاكم في مستدلك

ای کی مثل دوسری حدیث امام مائم فراین متدرک میں انہیں سے روایت کی ہے۔

الحديث الثالث عن ابن عمر رضى الله عنه ايضاً مرقوعاً بنحو هذا اخرجه ابن

ادر تیسری حدیث می ای فی شل ب،اے این عما کرنے بیان کیا ہے۔

الحديث الرابع عن قرقان رسول الله عنق قال احسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة وابوهما خير منهما اخرجه الطبراني في معجمه.

ای معمون کی چوتھی دوایت امام طبرانی نے اپنی مجم میں

الحديث الخامس عن مالك بن الحويرث رضى الله عنه مرفوعاً بهذا اللفظ الخرجه الطيراني ايضاً بسنداخر .

ادر **پانچویں روایت** ضرت مالک بن حویث سے امام طبر انی نے قتل کی ہے۔

الحديث السادس عن على بن افي طالب رضى الله عنه ان النبى الله قال الحسن و الحسين سيدا شباب اهل الجنة و ابوهما خير منهما اخرجه ابن عساكر

حدیث ۱ : ابن عما کر نے حضرت علی کرم الله و جهدالگریم ہے بھی اے دوایت کیا ہے۔

الحديث السابع عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى الله قال الحسن و الحسين سيدا شباب اهل الجنة و ابوهما خير منهما اخرجه الحاكم و قال ان هذا الحديث بهذا الزيادة صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه قال وله شأهد من حديث ابن عمر ثم سبق بسند ابن عمر المتقدم ذكره في الحديث الثانى.

مد بیش ∠ : یمی مدیث امام جا کم نے حضرت عبدالله بن معود ی روایت کی اور فرمایا که یه

الطريقة المحرية في حمية القطع بالافتعلية المريقة المحرية في الفقطية الفطع بالافتعلية المريدة المحرية في المريدة المري

حدیث ۸: حضرت عبدالله بن عباس روایت کرتے ہیں کدرسول الله کا تؤافیا نے حضرت حن ملا کا الله کا تؤافیا نے حضرت حن ک اپنے دانگل محمد ہے بداور صفرت حیل کو اپنے دوسرے محمد سے پر بٹھالیا۔ پھر فرسایاان کی سواری کتنی اچھی ہے اور خودیہ سوار بھی کتنے اچھے ہیں اور ان کے والد حضرت کلی ان دونوں سے بھی بہتر و افغسل ہیں ۔

اس کو ملاء نے اپنی سیرت میں روایت کیا اور حافظ محب الدین طبری آنے اپنی کتاب ذخائر العقبی فی مودة ذوی القربة میں بیان کیا ہے۔

الحديث التأسع عن على زين العابدين عن ابيه الحسين بن على دضى الله عنهما انه قال لاخته زينب حين حضر وقت قتله اعلمى ان ابى خير منى و اى خير منى و اخى خير منى وللى و لحم و كل مسلم برسول الله الله السوة حسنة اخرجه الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية

مدیث ۹ : حضرت علی المعروف امام زین العابدین فی الیت والد گرای سیدناحیین کے بارے یاں روایت کرتے بین جسرت بارے یاں روایت کرتے بین کہ جب آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی بہن حضرت زینب سے فرمایا یا درکھو : کدمیرے والدمیری والده اورمیرے بھائی حضرت حن اُپیس جھے

639 کی الطریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافعندیة کی الطریقة المحدیة فی حقیقة القطع بالافعندیة کی الطریقة المحدیث فی الدومند برعمل بهتر پی راول الله تافیق کے اسوومند برعمل لازم ہے۔ اس کو مافؤ این کثیر نے اپنی تناب البداید والنحایہ بین نقل کیا۔

له فهذه الاحاديث كلها نص صريح في ان عليا رضي الله عنها افضل من الحسنين رضى الله عنهما فظهر منه ان الخلفاء الثلاثة الذين هم افضل من على رضى االله عنه لاشك في افضليتهم عليهما و ايضاما ذكر تأفي اوائل هذا المختصر من الاحاديث الكثيرة البالغة بكثرتها حد التواتر الدلالة على افضلية الشيخين والخلفاء الثلاثة على على رضى الله عنه بلفظ افضل النأس او افضل هذه الامة فهي ايضاً بكلها والة على افضليتهم على الحسنين لاندراجهما في لفظ الناس والامة و امثالها و وجه ذالك أن الافضلية و أن كانت موهبة من عند الله تعالى كنها تحصل لمباب منها سبوا لدخول في الاسلام و كثرة ملازمة بسيد الانام عليه الصلوة والسلام و اخذ العلوم لكثيرة بلاواسطة من حضرت سيد المرسلين و نصرة الاسلام و قلع الكفار والمحاربين وكثرة صرف النفس والمال في حب الله الملك التعال و في حب رسوله ﷺ صاحب الكمال و كثرة محضور في في المشاهدة حضرا و سفرا في سبيل الله ذي الجلال و الافضال و كثرة الشهود في مواضع الجهاد و القتال و لم يبشر بشيء من ذالك للحسنين بمرتبة ما ينسه لخلفاء الاربعة الاكمال بصفر منهما في عبدرسول الله ﷺ ذي الجلاله نعم هما افضل من حيث شرف الجزئية على كل الصحابة رضي االله عنهم لكونهما بمعتى رسول االله علا لكن ذالك فضل جزئي ولاكلام فيه و انمأ الكلام في الفضل الكلي المثسر بأكثرية الثواب عنداالله تعالى كمال اعملناك اوائل هذة المختصر مفصلا

الطریقة المحدیة فی حقیقة اتفاع بالافتعایة کی کار حضرت مولائے کا ختات حضرت کل کرم اللہ و جہد یہ محتمام احادیث ایس بات میں واضح بیل کہ حضرت مولائے کا ختات حضرت کل کرم اللہ و جہد الگریم حین کریمین سے افضل بیں ۔ لہندا اس سے ظاہر ہو گیا کہ خففائے ثلاثہ ہو کہ حضرت کل کرم اللہ و جہد اکثر یم سے افضل ہونے میں کوئی شک و شہبیس اگریم سے افضل ہونے میں کوئی شک و شہبیس اگریم سے افضل ہونے میں کوئی شک و شہبیس سے ۔ ویسے بھی ہم نے حضرت کل ٹیر تینی اور خلفاء ثلاثہ کے افضلیت کو واضح کرنے والی کثیر احادیث متواجع اور دویات نقل کیل بیل وہ افضل الداس اور افضل الاحمت کے الفاظ سے وارد میں ۔ اور یہ الفاظ میں دور افضائی الداس اور افضل الاحمت کے الفاظ سے وارد بیل اور ایا می بیل دیا ہوئیں کہ خفاء شواج مین کرمین تا بھی داخل کی باری احادیث بھی اس پر دلیل ہوئیں کہ خفاء شواج مین کرمین تا بھی داخل بیل تا اس کی قوجہ یہ ہے کہ افضایت اگر چالئہ تعالی کی طرف سے عطافہ مود و ہے لیکن اس کا حصول چند اس کے ساتھ ہے ۔

ان يس العن الدول الدولية المحل الما مين المقت في المائية المحروب الدولية الدول الدولية المحروب الدولية المحروب المراس كي بيار عدول الدولية في محروب الدولية المحروب المحروب الدولية المحروب الدولية المحروب الدولية المحروب الدولية المحروب الدولية المحروب ا

و العريقة المدية في هيمة القلع بالافعلية كالمنافقة المعرفة العلم بالافعلية كالمنافقة المعرفة العلم المنافقة المعرفة العلم المنافقة المعرفة المنافقة المنافقة

سيدان مات شاناً من اهل الجنة او انهماً سيدا اهل الجنة الامن خص بدليل اخروهم الانبياء والخلصوا لاربعة اذهم افضل اهل الجنة واهلها كلهم في من

الشبأب انتهى

یہ می وجہ ہے کہ علامہ عبدالروٹ مناوی ٹی کتاب انموذج اللیب کی جوشرح بھی ہے اس میں سرکار
علیہ السلام کے فرمان کر بین بینتی جوانوں کے سردار میں کی شرح اول کی ہے کہ مرادا اس سے
و ، جنتی جوان میں جو دنیا میں جوانی کی حالت میں فوت ہوئے یا مطلب یہ ہے کہ حین کر میمن عام الل
جنت کے سردار میں سواان کے کہ جوئسی دوسری دلیل کی وجہ سے خاص اور مشتنی میں اور یہ انبیاءاور
شاخا کے اربعہ میں کیونکہ بیلوگ تمام اہل جنت سے افسل میں حالانکہ تمام اہل جنت جوانی کی عمر میں
ہونگے لیہذا انبیار میسم السلام وخلفائے اربعہ رضی الله عنصب الن سے منتقیٰ ہوئے۔

و قال العلامة الملاعلى قارى في شرحه على المشكوة في الفصل الشأني من بأب مناقب اهل البيت في شرح هذا الحديث ايضا انه قال المظهر يعني هما افضل من مات شابا من اصحاب الجنت او انهما سيدا اهل الجنة سوى الانبياء و الخلفاء الراشدين و ذالك لان اهل الجنة كلهم في من واحده و الشباب و ليس فيهم شيخ ولا هل ائتهى و قال العلامة الشيخ عبد الحق في شرحه على المشكوة في شرح الحديث المن كور ان الاولى ما قين ان المرادهما هذا اهل الجنة لان اهل الجنة كلهم شباب لكن يخص بما سوى الانبياء و الخلفاء

المو الشدد مین انتها ہی۔ یہ ی منعمون علامہ ملائلی قاری نے اپنی شرح مشکوۃ باب مناقب اٹل بیت فسل ثانی میں اس مدیث کی شرح میں فرمایا ہے۔ای طرح شیخ عبدالحق محدث دلوی نے بھی اپنی شرح مشکوۃ میں مدیدہ مذکور کی شرح میں 3 کرفرمایا کرمین کرمیمین افضل تو عام المی جنت سے بیں نیکن انبیار میلیم السلام وضفائے

( الفريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية \ القريقة المحدية في حقيقة القطع بالافضلية \ المحال المح

وقال القاضى شهاب الدين الدولت آبادى في كتابه المسمى بشرف السادات انه قد ذكر في دستور الحقائق و هو حاصل شروح العقيدة و البداية اما فضل الخلفاء الاربعة فعلى ترتيب الخلافة فبعدهم اولا ورسولنا على كانة الإنام اتفاق الرواية لقربهم من رسوله الله على و شرفه انتهى و قال الدولت آبادى ايضا في شرف السادات في موضع اخرانه قد اجتمع اهل الحق على ان الفضل ايضا في شرف السادات في موضع اخرانه قد اولاد فاطمة بنت رسول الله بالترتيب للخلفاء الاربعة بترتيب الخلافة ثم اولاد فاطمة بنت رسول الله على تم الستة الباقية من العشرة المبشرة ثم اهل بدر ثم اهل الحديبية ثم بقية الصحابة ثم التابعون لاتباعهم و اوليس خير التابعين بالحديث ثم ابو حنيفة رحمة الله ثم العلماء العاملون انتهى

و قال الدولت آبادي فيه ايضا في موضع اخر ناقلا عن شرف النبوة كأولاد فاطمة رضى الله عنها بعد خلفاء الاربعة ازهم صحابه و تابعين فاضلتراند انتهى

اورقاضی شہاب الدین دولت آبادی نے اپنی مختاب شرف السادات میں دمتو رالحقائق کے حوالے نے نقل فرمایا ہے (جوکہ العقید وکی شروحات کا نچوڑ ہے) فرمایا ، فلفائے اربعد کی ترتیب الفاق اللہ میں اولاد ہا تفاق الفلیت الن کی ترتیب خلافت کے مطابق ہے پھران کے بعد جمارے پیغمبر علیہ السلام کی اولاد ہا تفاق روایات تمام او تول سے افضل ہے کیونکہ ان و حضور تا تائی کا قرب و شرف حاصل ہے ، انتھی ۔

علامہ دولت آبادی نے شرف البادات کے ایک مقام پریہ بھی فرمایا کہ اہل تن کا اس پر اجماع ہے کہ خلفائے اربعہ کی ترتیب افضلیت و بی ہے جوان کی ترتیب خلافت ہے، یہ سب سے افضل یس النا کے بعد دختر رمول اللہ کا ٹیا تھے میں فاظمہ کی اولاد مجرعشر ومبشر وصحابہ میں سے باقی چوصحابہ پھر

اورعلامہ مذکور نے ایک اور مقام پر شرف النبوی کاٹٹاؤٹرا کے حوالے سے نقل کیا۔فرمایا۔ جیسے خلفا تے اربعہ کے بعداولا دمیدہ فاطمہ ؓ کرتمام سحابہ و تابعین سے انسل میں ۔انتی

وقال العلامة شارح القصيدة المعروفة بالا مألى اعلم ان الافضل يعنى بعد الانبياء والخلفاء الاربعة ثمر اهل البيت ثمر سأثر المبشرين بالجنة ثمر اهل بدر ثمر اهل الحدبية ثمر سائر الصحابة ثمر التابعين ثمر تبع التابعين انتهى اورالعقيده المعروف" امالي"ك ثارح" فرمايا بان ليج كرب مخلوق بس أفسل انبياء ين بجر ظفات اربعه بجرائل بيت بجروه مارك افراد جن وجنت كي نويدكي بجرائل بدر بجرعد يبيد

وقال العلامة الملاسعد الدين التفتاز انى في كتاب المقاصد له بعد مأقور ان افضل الامة بعد النبي الخلفاء الاربعة ورتبهم على ترتيب الخلافة ثمر قال و اما بعد هم فقد ثبت ان فاطمة رضى الله عنها سيدة بشاء العالمين

انتهى

والے پھرتمام سحابہ پھرتابعین ۔

علامہ تفتاز انی رہادیہ نے اپنی مختاب مقاصد میں جہاں یہ ثابت فرمایا کہ نبی کریم کائیاتی کے بعد امت میں سب سے افغنل علفائے اربعہ بیں اور ان کی ترتیب افغیلیت ،ترتیب علافت ہے، تو اس کے بعد فرمایا بچران کے بعد تو ثابت ہے کہ میدوفا طمہ ڈائین تمام خواتین عالم کی سر داریس سانتھی

فأن قيل هذا الذي ذكر تموة مخالف لما ذكرة العلامة عبد الحق الدهلوى في تكميل الإيمان ناقلاعن العلامة علم الدين العراقي انه قال كه فاطمة رضي

## 644 كالريقة المحدية في حقيقة القطع بالافعلية كالمالي الفريقة المحدية في حقيقة القطع بالافعلية كالمالية

الله عنها وبرادروی ابراهیم رضی الله عنهما افضل انداز خلفاء اربعه باتفاق و ان امام مالک رحمة الله تعالی علیه اور ده اند که گفت ما افضل علی ما هو بضعة من النبی علاانتهی

#### اعتراض

پھرا گرید کہا جائے کہ جو تجھرآپ نے ذکر کہا ہے یہ اس کے مخالف ہے جوشنے عبد الحق محدث دلوی نے اپنی کتاب محمیل الایمان میں علم الدین علامہ عراقی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ بات منتفق علید ہے کہ میدہ فاظمۃ اوران کے بھائی حضرت ابراھیم ٹیاروں فلفا اُسے افضل بیں ساور حضرت امام مالک سے منقول ہے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ میں مصطفی کر بم علیہ البلام کے جاگر پاروں پر کئی کو فضیلت نہیں دیتا، آتھی تو اس کا کیا جواب ہے۔ ؟

قلت قداجاب منه الشيخ عبدالحق الدهلوى في تكميله ايضا بعدنقل تينك اخبارتين بما نصه هكذاى گويند كه اين همه روايات ضرر بمقصود ندارند و منافي مدعا نيست مدعاى ما اينجا چنانكه تحرير كرده آمدا ثبات افضليت بوجهي خاص است و آن بمفضوليت بوجهي ديگر منافات ندارد و اين فضائل كه ذكر كرده شد راجع بكثرت ثواب و نفع اهل اسلام نيست بلكه بمزيد شرف نسب و كرامت جوهر ذات است چه بشك نيست كه درا ولاد پيغامبر شرف نسب و كرامت جوهر ذات است چه بشك نيست كه درا ولاد پيغامبر را دراين جانجال توقف و انكار نخواهد بود و باوجود آن ثوب شيخين نسيت هيچ كس را دراين جانجال توقف و انكار نخواهد بود و باوجود آن ثوب شيخين اكثر و نفع ايشان در اسلام و اهل آن اعظم و اوفر است انتهي

جواب

میں کہتا ہوں کہ فودشخ عبدالحق نے اس کا حوالہ دے دیا ہے اور ان دونوں عبارتوں کو نقل

الطریقة المحدیة فی حقیقة الطع بالافسلیة کی ایس کہتا ہوں یہ عام روایتیں نے و ماتے ہیں ایس کہتا ہوں یہ عام روایتیں نے و ممارے معنود لیے بعد ہوانہوں نے فرمایا ہے وہ یہ ہے فرماتے ہیں ایس کہتا ہوں یہ عام روایتیں نے و ممارے مقصود بیاں ایک خاص و جہ کے سب افسلیت ہے اورا گرسی اور وجہ مفضولیت ہوگی تو یہ اس کے منافی نہیں ہے ونکہ مذکور وفضائل میں کمٹرت قواب اورائل اسلام کوفع کے پہنچانے کا معنی نہیں ہے بلکہ یہ بہی شرف اور ذاتی جو ہر کہ عظمت کے حوالے سے ہی (ابنداموقت پرکوئی مرت نہیں پر تا) اور اسمیں کوئی خل نہیں کہ حضور تا اورائل اسلام کوفع کے پہنچانے کا معنی نہیں ہو تا) اور کمیں کوئی خل نہیں کہ حضور تا اورائل اسلام کوئی خل مراک جسم کا جزء ہیں ۔ اور یہ فسیلت فیجین کر میں کہتا ہوں کہ اس نہیں ۔ اس حوالے سے کئی قوالوں آئی ہو ہو افسال نہیں ۔ اس حوالے سے کئی تو قت اورائل کی گئو اُن نہیں ہے لیکن کر بھو اور زیادہ جلالت و کر بھی اور زیادہ جلالت و کر بھی اور زیادہ جلالت و کی باوجو د بھی شیخین کر میں کہتا ہوں۔ اسلام اور اٹل سلام کے لیے نافع اور زیادہ جلالت و کر دگی والے بیں اور یہ بی وجو وافسالیت ہیں ۔ (شیخ عبد الحق کا کا طام ختم ہوا۔ )

واجاب عنه ايضا العلامة عبد الرؤف المتاوى في شرحه عنى انموزج اللبيب ما لفظه حكمة ان اطلاق علم الدين العراقي هذا القول غير مرضى بل الذى ينبغى ان يقال ان فاظمة رضى الله عنها افضل من حيث البضعة الشريعة و الخلفاء الاربعة افضل من حيث البخعة الشريعة و الخلفاء الاربعة افضل من حيث جع العلوم و نصرة الدين و دفع منار الاسلام و بسط ماله من الاحكام على الحقيقة كما يدل على ذالك بل يصرح بكلام المولى التفتازاني في المقاصد حيث قال بعدها قدر ان افضل الامة بعد الدي المحلفاء و الاربعة و رتبهم على ترتيب الخلافة ما نصه و اما بعدهم فقد

ثبیت ان فاظمة رضی الله عنها سیدة نساء العالمین انتهی کلاهر الهناوی علامه عبدالرؤف مناوی میسید نے بھی انموذج اللبیب کی شرح میں اسی اعتراض کا جواب دیا ہے فرماتے میں :علم الدین عراقی میسید کا پہ قول پندید و نبیس ہے بلکہ چاہے تو تھا کہ یوں کہا جاتا کہ سید و فاطمہ رضی اللہ عنما جگر کوشہ رمول تا تا ایم جونے کی وجہ سے افضل میں اور خلفائے ادبعہ مرمول

الذي الطريقة المحدية في حقيقة القطع بالافتعلية الني المحدد كرف اسلام كرمينار بلندكوف اورتقويت الني كابركاء عن ارتفوية الني كابركاء عن ارتفوية الني كابركاء عن ارتفوية كرف في المسلام المسلام

علامة تحدزرقانی میشد نے اپنی شرح مواحب الدیزه میں اس کا جواب دیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تو علامہ علم الدین عراقی میشد نے سیدہ فالحمد اور حضرت ابراھیم ٹی افضلیت اس جیثیت سے مراد کی ہے کہ وہ رمول اللہ کا فیائی کے جسم مبادک کا حصہ میں یتب تو میخمل رہے ۔ اگر چہ کہ علوم کثیرہ ، کنٹرت معارف (دین کے اسرارورموز کی کمٹرت سے معرفت) اور دین وامت کی مددونصرت کی وجہ سے خلفائے اربعہ ٹی افضل میں ۔ (علامہ ذرقانی ٹی کا کلام ختم ہوا۔)

فاصل كلامهم ان الخلفاء الاربعة افضل من فاطمة و يضحا ابراهيم و الحسنين رضى الله تعالى عنهم من حيث الفضل الكلى بمعنى اكثرية الثواب عند الله تعالى الذى سببه جمع العلوم الكثيرة و كثرة المعارف و نصرة الدين و رفع منار الاسلام و قتل الاعداء والمحاربين وانفاق الاموال في سبيل الله الحق المبين والسابقة في الشرف بالاسلام و طول الملازمة في صعبته عليه الصلوة والسلام و الحضور معه في مشاهدة العظام واسفارة ومغاربه الكرام

والعريقة المحدية في هيمة القلم بالافعلية كالمالية المحدية في هيمة القلم بالافعلية المحديدة في المعالمية المحديدة في المعالمية المحديدة في المعالمية المحديدة في المعالمية المحديدة في المح و هم افضل من الخلفاء الاربعة من حيث الفضل الجزئي وهو شرف الجزئية و البضعية للرسول ﷺ و كرامة نسبتهم العظيم و المتنازع فيه هو القسم الاول دون الثاني و ايضا لو كأن المراد من قول الامام مالك و علم الدين العراقي تفضيل اهل البضعة على غيرهم فضلا كليا للزمران يكون كل من كان من ذريته الى الآن و لو كأن شريشاهد منا للخمر مرتكبا للزنا و سأنر اسباب الفسوق كلها افضل من الخلفاء الثلاثة بل و من على رضي الله عنه فضلا كليا وهذا بأطل بالإجماع وبالاحاديث التي اود نأها في هذه الفائدة و بالاحاديث الكثيرة التي قدمناها اوائل هذا المختصر في ضمن القسمين المذكورين هناك وهو تعالى اعلم بحقائق الامور والعالم لخفيات الصدور معتنف قرماتے بین ان سب علماء کے جواب کا خلاصہ بیالگا کہ غلفاء اربعہ میدہ فاطمہ اوران کے بھائی حضرت ابراھیم اوران کے بیٹے تین کریمین سے فضلیت کلی کے ساتھ افضل بیل مطلب پیاکہ الله كونز ديك ان كا ثواب زياد و ب اوراس كاسب علوم كثير واوركترت معارف كاحسول ، دين كي مدد،اسلام کےمنارے بلند کرنا، دشمنوں کوفٹل کرنا اراہ خدا میں مال خرج کرنااوراسلام قبول کرنے ين مبقت كاشر ف يانا، رمول الله تأثيَّاتِهُ في بهت صحبت بإنا، آپ تأثيَّاتِهُ في اعلى مرتبت مفر وحضرا و رجنگ وجهاديين آپ تانيون ڪما قد رہنا ہے۔اور جواولا درمول الله کانتوج ان سے افضل بيل تو فضيلت جزئي یعنی رمول الله کاٹیا آئے ہم مبارک کا صد ہونے اور اسپے عظیم و کریم نب ہونے کی بنابد ہے۔اوراتمیں تو کوئی اختلاف ہی نہیں۔اختلاف تو پہلی صورت میں ہے۔(جس کی وضاحت پیچھے گزر چی ہے۔)ویسے بھی اگرامام مالک اورامام علم الدین عراقی " کا قول اس معنی میں ہے کہ جن کورمول الله کانٹیاتی کے جزرجهم ہونے کا شرف حاصل ہے، و ویقیہ سے سب پر کلی طور پر افضل بیل یواس سے لازم آئے گا کہ آج تک رمول اللہ ٹائٹی کے اولادیش جننے بھی اجزء ہوئے میں بخواہ و و دائی شرائی ،ز نا

الريقة المدية في هيئة القلم بالافعلية ﴿ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِ اللَّهِ ا اورتمام محتاجوں کاارتکاب کرنے والے ہول و وسب کے سب خلفائے ثلاثہ بلکہ حضرت علی کرم اللہ و جہہ انکریم پر بھی کلی طور پر افضل ہوں۔عالانکہ یہ قول اجماع است اور اس فائدے میں مذکورہ احادیث ای طرح رسالے کی دونول صمول میں بیان کی گئی احادیث کثیرہ کی وجہ سے بالکل باطل ہے۔اللہ تعالیٰ بی امور کی حقیقتوں اور دلول میں چھپی با تول کوزیاد وجائنے والاہے ۔! تنبيه في ان الحسن افضل من الحسين رضي الله تعالىٰ عنهما او بالعكس اوهما متساديان قلت قدسبق انفامن قول الحسين رضي الله عنه و اخي خير مني فهو بطاهره يقتضي ترجيح حسن على الحسين رضي الله عنه و قال العلامة العارف بالله و قدوة السالكين الشيخ احمد السرهندي نفعنا الله تعالى ببركأته في المكتوب السابع والستين من مكاتيب المجلد الثاني مالفظه و حضرت امام حسن افضل امت از حضرت امام حسين رضي الله تعالى عنهما انتهى والحمدالله سحانه وتعالى على الختام والصلوة والسلام على سيدنا محمد سيد الانام و على اله العظام و صبه البررة الكرام ما شرق شارق و هطل غمام ولاحول ولا قوة الإباالله العلى العظيم وصلى الله على خير خلقه ونور ا علامه نحمانی فرماتے بی است محدید کا سواد اعظم (الل منت و جماعت) عبد صحاب نے کرآج تک اس مملا پرمتفق ب كەھنىرت مىثان ھنىرت كل كاپ افغىل يىل رىيالىما تقاق ادراجمان ئے جومجر دخواجش نفس ھے ممکن نہيں ئيونکه ساري امت کا حضرت عثمان کے ساتھ کو کی تخصوص خوتی رشتہ نہیں جیسا کہ اس کی حضرت ابو بخڑاو رصفرت ممڑ کے ساتھ رشتہ واری نہیں اس کے باوجو دامت نے انہیں دیگر صحابہ پر اسباب تفسیل کی وجہ سے فضیلت دی ای طرح امت نے حضرت عثمان اسکو حضرت على يرتقد يم دى اگرچه يخين كي تفسيل كامباب حضرت عثمان كي تفشيل سے زياد و گاہراورواضح بيل ١١س سلسله يس ہم پرسلت مسالح کی اتباع لازم ہے کیونکہ جمیں ان کی دین قرت بلی کنژت مثدت ورع ( تقویٰ ) اور عظیم معرفت اور خیر عاندارى الالاسل يقين ب اكروه ماندارى علام ليتقة حضرت كل في في اكرم كالفيال كما تدرشة دارى اورقربت كي

### Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

وبد ان الأورجي وي " (الاباليب البديعة من 159)

والطريقة المحرية في هيئة العلم بالأفعلية كالمنافع المافعلية كالمنافع المافعلية المحرية في هيئة العلم بالأفعلية

عشریه نبینا محمد و آله و اصابه و التابعین الی یوم الدین و بارک وسلم برحتک یاار حم الراحین.

تمت بالخير والسلام

#### تنبيه

۔ ایک مئلہ پیہ ہے کہ بین کرمین ٹیس سے کون دوسرول سے افضل بیں۔آیا حضرت کن جضرت حین ڈ سے افضل بیں یااس کے برعکس صورت ہے یا دونوں بی مساوی بیں۔

#### جواب

توین کہتا ہوں کہ ابھی چند مفحات ہے بل حضرت امام مین گایہ فرمان گزرا کدمیرے بھائی
حق مجھے فضل بیں اس فرمان کے ظاہر کا ثقاضا ہیں ہے کہ حضرت حق محوضرت میں پر ترجیح دی
جائے۔ یہ بی بات عادف باللہ قدوۃ السالکین علامہ شیخ احمد سر ہندی انفعنا اللہ تعالیٰ ہر کا تا ہے
مکتوبات کی دوسری جلد مکتوب نمبر ہے ہیں بیان فرماتے میں فرماتے میں فرماتے میں کہ حضرت امام
حن مضرت امام مین سے افضل میں ۔ اسمی ۔ ا

ا\_ صرت امام من بن على كاعقيد وافضليت :\_

قال (امام شعبي) أدركت خمس ماثة من أعماب النبي الاكلهم يقولون ابوبكرا وعمرا وعمانا و على (معم ابن التري رقر ٢٠٠٥)

علی ہے اسم اسری اسری ارائے ہیں۔ امام شجعیٰ فرماتے بین کہیں نے پانچ سوسحابہ کرام سے ملاقات کی اور تمام سحابہ کرام کہتے تھے کہ حضرت ابو بکڑ ، (پھر ) اور حضرت عمر اور (پھر ) حضرت عثمان اور (پھر ) حضرت کل اور یہ بات اہم ہے کہامام شعبیٰ کے امتادوں بیں حضرت کن بن ملیٰ بھی بین ۔ (تہذیب الکمال ارقم ۳۰۴۲)

لبذامعلوم جواكدامام حن بن على كاليناعقيد بتضغيل فينين كابي قعابه

افتام رساله پرتمام عمد من الله بحاد و تعالی کے لیے بی داور جب تک مورج کی کر بی چمکتی ریں اور افتخام رساله پرتمام عمد من الله بحاد و تعالی کے لیے بی داور جب تک مورج کی کر بی چمکتی ریں اور بارش کی دھار میں برتی ریں تب تک رہم سب امتیوں کے آقا حضرت محمصطفی و بارا اور آپ کی باعوت آل اور آپ کے نیک امت اسحاب پر درود و ملام نازل ہوتی ریں ۔ اور نیکی کرنے اور بری سے فیجے کی قت و بلندی و عظمت کی حقیقت الله می کی مدد سے مکن ہے۔ سے فیجے کی قت و بلندی و عظم و نود عرشه نبیدنا محمد او آلله و اصحاب و المتابعین اللی و صلی الله علی خیر خلقه و نود عرشه نبیدنا محمد او آلله و اصحاب و المتابعین اللی بوصر الدین و بار کی وسلمہ ہو جت کیا اور حمین تمت بالخیور۔ الحمالات کی بومر الدین و بار کی وسلمہ ہو جت کیا اور جمین تمت بالخیور۔ الحمالات کی بومر الدین و بار کی وسلمہ ہو جت کیا اور جمع ات کو بعد نماز عثار شروع ہوا ۔ باو جود و یگر مثافل کے آج و جمادی الآخر ۱۳۳۳ اور شرع مثالی ہوت اس ایر پاید میں کو بی بی جو کا ۔



AND THE PROPERTY OF



Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/



Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari